





امجداسلام امجد



## سامان سفر

برسوں پہلے جب کلیم الدین احمد نے اردوغزل کو'' نیم وشق صنف خن'' کہا تو ادب اردو کے حلقوں میں کم اورایم اے اردو ک کاسوں میں اس کا بہت چرچا ہوا تھا۔ اب سے اٹھارہ برس پہلے جب میں اور بنٹل کا لج لا ہور میں ایم اے اردوکی کلاس میں داخل ہوا تھا تو یہ جملہ کم وہیش ہر نقاد کے یہاں کسی نہ کسی رنگ میں ستائی و سے رہا تھا۔ موجودہ طالب علموں سے گزشتہ دنوں بات چیت کا موقع ملا تومعلوم ہوا کہ اس کی بازگشت ابھی تک فضامیں تیررہی ہے۔ اس حوالے سے''مشاعر سے'' کے ادار سے پرغور کیا جائے تو یہ کچھ پچھ ''چڑیا گھر'' کے قریب نکلے گا کہ اس میں قدم قدم پر اس وحشت کے شکار اپنی اپنی بولیاں بولیے نظر آتے ہیں۔ میر تھی میر سے ایک شعرموسوم ہے جس سے پچھ تھتین کو اختلاف ہے۔

شعریوں ہے:

# ککت و ریخت نصیوں سے ہے ولے اے میر مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا

اب بیشعرمیرکا ہے یانہیں'اس سے مجھے یا آپ کوخن نہیں کہ شعر بہر حال اچھا ہے اورا چھے شعر کے سلسلے میں شعر دیکھنا چا ہے۔ شاعر کی رجسٹریاں نہیں چیک کرنا چاہئیں۔ ہاں اس کے دوسرے مصرعے میں ترمیم کی گنجائش ہے یعنی اگر میہ یوں ہو۔''مشاعرو تو دل ناتواں نے خوب کیا'' تو اس بظاہر بے ضررے مصرعے میں تلاز مات کا ایک جہاں آباد ہوجائے گا'مثلاً بجی دیکھئے کہ وطن عزیز سے بارہ ہزارمیل دور'منفی ۲۵ درجے سنٹی گریڈ درجہ حرارت میں'ایک طویل وعریض برفستان میں دو تین سوشریف خواتین و حضرات''واہ واہ سجان اللہ' مکررارشاداور پھرعطافر مائے گا'' کا شور مچارہ جیں اور ہم لوگ انہیں دے غزلوں پیغز لیں سناتے چلے جارہے ہیں۔ اس عالم میں جمیل اللہ بن عالی نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔

'' بھی امجدصاحب! بیآپ کے کلیم الدین احدقتم کے صاحبان کچھ بھی کہدلیں' بیسالی غزل ہے بڑی سخت جان چیز۔ نہ بیخود مرے گی نداردوکومرنے دے گی۔''

اس پر مجھے یادآیا کہ تین برس قبل ایوان غالب دہلی میں ہم چند پاکستانی شعراء کے اعزاز میں ایک استقبالیہ کا انتظام کیا گیا تھا جو



بعد میں مشاعرے میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں کلیم الدین احد بھی موجود تھے (انہیں غالبًا انہی دنوں پدم شری یا کوئی اورای نوع کا بڑا اعزاز ملاتھا)اورخوب بڑھ چڑھ کرداد دے رہے تھے۔اب بیا عجازغزل کا تھا یامشاعرے کا 'اس کا فیصلہ مشکل ہے۔

توہوایوں کہ بیمشاعر ہے ہمیں تھیجئے کر شالی امریکہ کے پانچے ہفتے کے ایک' مشاعراتی دورے' پر لے گئے۔اس دوران میں ہم نے کینیڈا کے چھاورامریکہ کے تین شہروں میں مشاعر ہے پڑھے اور ہر جگہ سامعین نے ہمیں لیموں کی طرح نچوڑ کر سنا۔ہم کل چار لوگ تھے۔ پاکستان سے میر سے علاوہ جمیل الدین عالی اور پروین شاکراور ہندوستان سے علی سردار جعفری۔ہم سب کوتقریباً آ دھ آ دھ گھنٹے فی کس پڑھنا پڑتا تھا اور چونکہ مشاعروں میں پڑھنے والی چیزیں ہر شاعر کے پاس چندہی ہوتی ہیں اس لیے پروگرام کے اختتام تک چینچتے بھی چاروں کوایک دوسرے کا تقریباً سارا مشاعراتی کلام زبانی یا دہوگیا تھا۔

لیکن بیسب تو بعد کی با تیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ بیسب پچھ تھا کیا اور کیے شروع ہوا۔ گزشتہ تین چار

برس سے شعراء کی پچھ ٹولیاں ہیرون پاکستان مشاعروں ہیں خاصی کشرت ہے آ جارہی ہیں۔ خود میرے اپنے پاسپورٹ پر تکی ہوئی
دونوں غیر ملکی مہروں کا تعلق مشاعروں سے ہے۔ انبالہ کے راجندر ملہوتر فیم 'شام بہار' اور پھراس کے بعد شقدہ عرب امارات کے
مشاعرے۔ یہ دونوں سفر چونکہ لگ بھگ ایک ایک ہفتے کے دورائے کے تقے۔ اس لیے ان میں انگریزی والے Suffer کی
مشاعرے۔ یہ دونوں سفر چونکہ لگ بھگ ایک ایک ہفتے کے دورائے کے تقے۔ اس لیے ان میں انگریزی والے suffer کی
کیفیت پیدا نہ ہوسکی۔ گھر والی اور بال بچوں نے بھی یہ' چاردن کی جدائی تو کوئی بات نہیں' ' بجھرکر اس صورت حال سے بچھوتہ کرلیا
تھا۔ گراب جوامر یکہ اورکینیڈ اسے مشاعروں کی دعوت آئی تو ساتھ مسائل کا ایک انبار لائی۔ فاصلوں کی طوالت' تھکھ سے چھٹی گھر
سے اننی دوری' بجوزہ ٹی وی سیر بل' وقت' کے سلطے میں التواء کا بندو بست' آئیج ڈارے' ' کس کو کہر رہے ہو' کے شمن میں آرٹ کوئسل
سے ڈیٹ لینے اور متعلقہ آرٹسٹوں سے بات چیت کا مسئلہ امروز میں ہفتہ وارکا کم' ' چشم تماشا'' کی با قاعدگی کوقائم رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ گر
سب سے بڑا مسئلہ بیتھا کہ گزشتہ برسوں میں جوگروپ امریکہ اور کینیڈ ای طرف گیا تھا وہ کوئی اچھی خبریں کے کر نہیں آئے بلکہ پچھ
سب سے بڑا مسئلہ بیتھا کہ گزشتہ برسوں میں جوگروپ امریکہ اور مشاعروں کی افراط نے ان کا بھر کس نکال دیا ہے۔ ایک دو حضرات
احب بتو با قاعدہ دوتے ہوئے آئے تھے کہ سفر کی کشر ساورہ رہے تھے۔
ایس میں جو نجیدگی سے شاعری ترک کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔

کراچی کے دوستوں ہے تو اس سلسلے میں اتنارابط نہیں رہا مگر لا ہوراورراولپنڈی سے جوبھی گیا جیران و پریشان سا آیا۔ برادرم منیر نیازی چونکہ پہلے سے جیران واقع ہوئے ہیں۔اس لیےان کی حالت سراسیمگی کی حدوں کو چھور ہی تھی۔البتہ ایک کشور ناہیدتھیں جو جیسی خوش خوش گئے تھیں اس سے زیادہ خوش خوش واپس آئیں۔سویہ توکشور کا کمال ہے کہ وہ ہرمقام پرہنس سکتی ہیں۔



آغاز سفرے کوئی دو تین ماہ تیل برادرم عزیز و بزرگ جمیل الدین عالی سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تو کہنے گئے کہ ٹورنؤ سے
اشفاق حسین کا خطآ یا ہے۔ آپ کا پتا ہو چھا ہے اور ساتھ ہی ہے دریافت کیا ہے کہ کیا آپ نومبر میں ایک مہینے کے لیے کینیڈا آ کے
ہیں۔ میں نے اسے ایک رکی قتم کا استضار سمجھا کیونکہ ایسے پر وگراموں کی اطلاع سال میں کئی مرتبہ لمتی اور پچھڑتی رہتی ہے۔ میں نے
سرسری سے انداز میں اپنا این کی اور یا مگر ساتھ ہی ان خدشات کا اظہار بھی کیا جوگز شتہ رہروان شوق مشاعرہ کو چش بلکہ در چش آپ کے
سے عالی ہو لے'' ارب بھائی' میں تو خودان تجربات ہے گزرا ہوں بلکہ دو بارکا'' کینیڈ اگزیدہ'' ہوں ۔ مگر اب حالات کی کھاور ہیں۔
ان لوگوں نے بھی اپنے تجربات سے سکھا ہے اور ہم نے بھی ۔ چنا نچا اب کے سفر میں وہ'' خرکاری'' نہیں ہوگی اور مشاعر ہے بھی پہلے
کی نسبت بہت کم رکھے جا رہے ہیں ۔ کل نومشاعر سے ہیں ۔ ہر ہفتے اور اتوار کومشاعر سے ہوں گے اور باقی کے پانچ دن گھو ہے
گرنے اور آرام کرنے کے لیے چھوڑ سے جارہے ہیں ۔

میں نے کہا' جناب آپ تو مجھ ہے کم وہیش میری عمر جتنے سینئر مشاعرہ باز ہیں' آپ کوتو پتا ہے منتظمین مشاعرہ کے کھانے اور دکھانے کے دانت علیحدہ بلیحدہ ہوتے ہیں۔آپ نے ان کے بارے میں غالب کاوہ شعرنہیں سنا۔

> رے وعدے پر جئے ہم تو بیہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا

عالی نے شعر کے اس نے کل استعال کی دادد کی اور بات آئی گئی ہوگئی۔ میں نے اس وافعے کا ذکر دوستوں اور گھر والوں ہے بھی خہیں کیا کیونکہ اس وقت ندمیر کی نیت تھی اور نداس پر وگرام کے صورت پذیر ہونے کا یقین ۔ گر جب ایک رات گیارہ بجے کے قریب کرا چی سے عالی صاحب کا فون آیا کہ اشفاق کے سسر اعجاز بزی صاحب میر انگٹ لے کرآ گئے ہیں اور سا نومبر کوروا گئی ہے تو چند لمحے میری سمجھ میں کچھ ند آیا کہ مجھے کیا کہنا چاہے۔ مستقبل قرب کی بے شار مصروفیات سوالیہ نشان بن کر میرے سامنے قطار میں باند ھنے گئیں۔ عالی پر وگرام کی تفصیلات بتانے گئے گر میرا ذبحن انہی چکروں میں الجھا ہوا تھا کہ عالی صاحب کو کس طرح بتاؤں کہ میرا استخاب اس میری معذرت پہنچاویں۔ گر جب عالی نے یہ کہا کہ میں نے آپ کی رضامندی کی اطلاع انہیں پہنچاوی تھی اور آپ کو لا تا انہوں نے میرے ذھے لگا دیا ہے تو میرے لیے بات کرنا مشکل ہوگیا۔ اسلام آباد کی طالا تا انہیں پہنچاوی تھی اور آپ کو لا تا انہوں نے میرے ذھے لگا دیا ہے تو میرے لیے بات کرنا مشکل ہوگیا۔ اسلام آباد کی طالا تا نہیں پہنچاوی تھی اور آپ کو لا تا انہوں نے میرے ذھے لگا دیا ہے تو میرے لیے بات کرنا مشکل ہوگیا۔ اسلام آباد کی طالا تا نہیں پہنچاوی کے بات کرنا مشکل ہوگیا۔ اسلام آباد کی طالا تا نہیں کہنچاوی گئی بات کمٹ منٹ بن جائے گئی اس کا جھے انداز و نہیں تھا۔ میں نے سوچا برزگ شھیک ہی گئی ہوں ہے ہوں پہلیتول کی میں ہوگیا۔ اسلام جس پیلیتول کی کی ہول۔



فون رکھنے کے بعد میں نے فردول کوآ واز دی جود وسرے کمرے میں پچوں کے یو نیفارم پریس کررہی تھی۔ پہلے تو وہ میری بات
کو مذاق سمجھی مگر جب اسے یقین ہوگیا کہ میں شجیدہ ہوں اور عالی صاحب میرے حوالے سے وعدہ بھی کر چکے ہیں تو وہ بھی پریشان ہو
گئی اور پچھا لیے مسئلے پیش کئے جو مسائل کی فہرست میں پہلے سے شامل نہیں تھے۔ میں نے حوصلہ ہار دیا کہ ان حالات میں سوائے
معذرت کے میرے پاس کوئی چارہ نہیں لیکن اسکلے روز جس جس دوست سے بات کی اس نے بہت جھاڑ پلائی کہ عقل کرؤا بیا موقع
روز روز نہیں ملتا۔ اتنی کمبی مفت سیریل رہی ہے دنیا دیکھو گئے تمہارے علم' تجربے اور مشاہدے میں اضافہ ہوگا' تمہاری ذات اور
تحریریں شخام کانات سے آگاہ ہوں گی اور بتانہیں کیا کہا ہوگا۔

دنیاد کیھنے کا چورتو ہرخض کی طرح میرے دل میں بھی جیٹا تھا چنا نچاب میں نے بیسو چنا شروع کیا کہ اگراس دعوت کو قبول کرلیا جائے تو مسائل کیے طل ہوں گے۔اس ضمن میں مختلف ہزرگوں اور مشاہیر کے اقوال نے بے حدمد ددی جن میں سفر کے فضائل کے ساتھ سائل ایت پرروشنی ڈالی گئی ہے کہ دنیا کے کام دریا کے پانی کی طرح ہمہ دم رواں دواں رہتے ہیں اور کی شخص کے رکنے یا ادھرادھر ہوجانے سے زندگی کی صحت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ چنا نچا گے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے متعلقہ مسائل اور ان کے مکنہ حلوں کی ضرب جمع 'تقسیم کی اور رات کو عالی صاحب سے فون پر بتا کیا کہ سفر کے لیے جھے کیا کیا تیاریاں کرنی چاہئیں۔ عالی نے بو چھا۔'' آپ نے زیادہ سے زیادہ کتنی مردی دیکھی ہے؟''

میں نے کہا۔'' اپنے لا ہور میں دیمبر جنوری خاصے شنڈے ہوتے ہیں۔ ہمارے غلط انعام میں قلفی اور دلی کے روز مرے میں قفلی جم جاتی ہے۔''

> عالی کی مسکراہٹ ٹیلیفون پر آئی۔ بولے''برف باری کے سلسلے میں آپ کا کتنا تجربہہ؟'' میں نے بتایا کہ دو تین بارمری کی بر فباری دیکھی ہے۔ عالی نے پوچھا''کیسی لگی؟'' ''دیکھنے میں اچھی' بھگتنے میں تکلیف دو۔ ہڈیوں میں سردی گھنے لگتی ہے۔''

عالی نے کہا۔" کینیڈا میں ان دنوں نارمل درجہ حرارت چھےتیں درجہ منفی منٹی گریڈ ہوتا ہے۔" "اتنا تو ہمارے پہال بھی ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار ٹی وی پردیکھااور ستا ہے۔"

" بھائی میرے آپ نے فارن ہائیٹ میں سنا ہوگا۔"

مجھا پی غلطی کا حساس تو ہو گیا مگر میں نے وُ حیث بن کر ہنتے ہوئے کہا۔" تواس سے کیافرق پڑتا ہے؟"



''بہت فرق پڑتا ہے بھائی۔۔۔۔۔ جتنے زیادہ سے زیادہ گرم کپڑے رکھ سکؤر کھ لینا۔ہم اونی بنیان کے او پر دوسویٹریں خالص سمیری پشمینے کی ان پر گرم کوٹ اور اس کے او پر ایک اوور کوٹ پہنتے ہیں جوخصوصی طور پر سائبریا کی برفسانی ہواؤں کے لیے بنایا سمیا ہے گراس کے باوجو دسر دی مسلسل مزاج پوچھتی رہتی ہے۔''

میں نے اپنی عمر کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔''وہ تو ٹھیک ہے عالی صاحب مگر آخرلوگ وہاں رہتے اپنے اور کا م بھی تو کرتے ہیں۔سردی برحق مگریہ آپ کچھزیادہ مبالغے سے کام نہیں لے رہے؟''

'' دیکھو بھائی' ہمارا کام آپ کو سمجھا ناتھا' سو سمجھائے دے رہے ہیں۔آ گے آپ کی مرضی ہے۔ویسے احتیاطاً کسی سے پوچھ لیجئے گا کدمنفی درجہ حرارت کیا ہوتا ہے؟''

عالی صاحب کے لیجے کی سنجید گی اور میری جمت سے پیدا ہونے والے کبید گی نے فون کی اس گفتگو کا درجہ حرارت بھی خاصا گرا دیا تھا چنا نچہ میں نے زبر دئتی ہنتے ہوئے کہا۔

'' تو ٹھیک ہے' میں اپنے سارے گرم کپڑے رکھ لیتا ہوں۔اوورکوٹ نہیں ہے' یہاں سے خریدا تو بہت مہنگا پڑے گا' وہیں سے لے اوں گا۔کوالٹی بھی اچھی مل جائے گی۔''

''مگروہاں تک پہنچیں سے کیسے؟''

اب میں کچ مچے ڈرا۔ باقی و نیا کے جغرافئے کے بارے میں بھی اپنی معلومات خاصی متنازعہ فیہ ہیں محرکینیڈا کے بارے میں خصوصاً اس کے موسم کے بارے میں تو میں کچے بہت کم جانتا تھا۔ سواس وقت تو میں نے عالی صاحب سے وعدے وعید کر لیے کہ یہنے والے گرم پاجا ہے (Long John) اونی جرامیں اور برف میں چلنے والے خصوصی جوتے ساتھ لے کرآؤں گا۔لیکن دلیج پہننے والے گرم پاجا ہے کہ باتھ لے کرآؤں گا۔لیکن دل میں پچھ پچھ گھبرا ہٹ می ہونے گلی کہ اگروہاں اتنی ہی زیادہ سردی ہے توکس تھیم نے کہا ہے کہ وہاں ضرور جاؤ۔ بیوی سے بات کی مگراس کا جغرافیہ بچھ سے بھی زیادہ کمزور ہے چنانچہ اس کی سجھ میں بھی نہ آیا کہ کینیڈا میں اتنی زیادہ سردی کیوں کیسے اور کب سے سے د

کوئی وودن بعددو پہر میں پروین شاکر کا فون آیا۔ آواز میں پھے بجیب طرح کی دہشت اور بھراہٹ تھی۔سلام دعا کے بعد فورأ بولی۔''امجد بھائی! بیعالی تووہاں کے بارے میں بجیب باتیں بتارہے ہیں۔''

میں سمجھ گیا کہ خواہر عزیزی بھی سردی اور برف کی متعلقہ تفاصیل ہے آگاہ ہوچکی ہیں کیکن کیچے میں سرسری پن قائم رکھتے ہوئے



يو چهاـ" کيول' کيا موا؟"

۔ کی کھال کے بنے ہوئے دستانے'ٹو پی اور گلے میں ڈالنے والامظرنما بھی خریدا ہے گرعالی صاحب اب بھی مطمئن نہیں۔آخرا لیک بھی کی کھال کے بنے ہوئے دستانے'ٹو پی اور گلے میں ڈالنے والامظرنما بھی خریدا ہے گرعالی صاحب اب بھی مطمئن نہیں۔آخرا لیک بھی کیا قیامت ہوگی وہاں؟''

میں نے گول مول ساجواب دیا۔

'' ہاں بھئ! میری تو اپنی سمجھ میں پھے نہیں آتا گراب عالی صاحب کہدرہے ہیں تو۔۔۔۔۔۔ تنہیں بتاہے وہ ساری دنیا بار بار گھوے ہوئے ہیں اور دو دفعہ کینیڈ ابھی جا چکے ہیں۔اگر چہان کی ہدایت میں ضرورت سے زیادہ احتیاط محسوس ہوتی ہے گر چونکہ ۔۔۔۔۔۔ تولہٰذا۔۔۔۔۔۔ تم یوں کروکدالبتہ۔۔۔۔۔ جیساوہ کہتے ہیں ویسائی کرو۔''

میرےاس للبذا' کو یااور البتذے پروین کا پہلے ہے جیٹھا ہوا حوصلہ مزید جیٹھ گیا۔ کہنے گی''میرے تو ڈیپار منظل امتحان کا جکر پھنسا ہوا ہے شاید میں جابی نہ سکوں۔''

میں نے خود فروس ہونے کے باوجود اسے حوصلہ دیا اور سمجھایا۔''عالی صاحب دراصل اس احتیاط میں اپنی عمر کوبھی شامل کررہے ہیں۔وہ مجھ سے اٹھارہ سال اورتم سے چیبیس سال بڑے ہیں'اس کوبھی توحساب میں جمع کرو۔''

اب پتانہیں بیمیری ان باتوں کا اثر تھا یا پروین کی اپنی قوت خوداعقادی کہ گفتگو کے اختتام تک وہ کینیڈ ا کی سردی کے بارے میں زیادہ پریثان نہیں تھی۔

۱۲ نومبر کو میں با کمال لوگوں کی لا جواب پر واز کے مزے لیتا ہوا نصف گھنٹہ تاخیر ہے کراچی ائیر پورٹ پر اتر اتوعزیزی محمد اشرف جوطالب علمی کے دنوں میں محمداشرف شاہین ہوا کرتا تھااور طلباء کی ترتی پینداورا نقلا بی جماعت کالیڈر ہونے کے باوجود پانچ وقت کا نمازی تھا 'ائیر پورٹ پر میرا منتظر تھا۔اور بینٹل کا لج کے شعبہ اردو سے الائیڈ بینک کے زقل چیف اور اے وی پی ہونے اور اس کے بعد کوڈک فلم والوں کی پاکستان میں پہلی لیبارٹری کا انچارج ہونے تک اٹھارہ برسوں کی شب وروز محنت کا بہت معمولی سااثر اس کے بعد کوڈک فلم والوں کی پاکستان میں پہلی لیبارٹری کا انچارج ہونے تک اٹھارہ برسوں کی شب وروز محنت کا بہت معمولی سااثر اس کے بالوں کے رنگ پر نظر آتا تھالیکن اس کا دبلا پتلا پتلاجتم اور پچوں جیسا چبرہ و کیے کرکوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ عمر کی چالیس بہاریں دیکھ چکا ہے۔ اس نے بتا یا کہ گھر جانے سے پہلے بچھ دیر جمیں انٹر فلوایڈ ورٹائز نگ کے دفتر میں رکنا ہے کیونکہ وہاں ان کی لیبارٹری کی اشتہاری فلم تیار ہوئی ہے جے دیکھنے اور پاس کرنے کے لیے پروگر یسوٹر یڈرز کے مالکان صدیق اور ادریس صاحبان بھی آ

#### پاکستان کنکشنز آا

رہے ہیں اور مجھے اس موقعے پر خاص طور سے مدعو کیا گیا ہے۔ انٹر فلو کے طاہر خال سے بھی میری پہلے کی سلام دعا ہے اور صدیق اور ادریس برادران سے بھی ایک رشتہ محبت استوار تھا چنا نچ تیس سیکنڈ کی اشتہاری فلم و کیھنے کی میحفل تین چار گھنٹے تک جمی رہی۔ اگلی میچ میں پروگرام کے مطابق شیک دس بجے عالی صاحب کے دفتر پہنچ گیا جہاں اسلامیہ کالج کے دنوں کے دوست افسانہ نگار

اگل میں پروگرام کے مطابق شیک دی ہے عالی صاحب کے دفتر پہنچ کیا جہاں اسلامیے کالج کے دنوں کے دوست افسانہ نگار عباس رضوی سے ملا قات ہوئی جو عالی صاحب کے سیکرٹری پی آ راو کا کام کررہا تھا۔ معلوم ہوا کہ عالی صاحب کا فون آیا تھا' وہ تی پہنچ بی والے ہیں۔ عباس رضوی عالی صاحب کے بتائے ہوئے تقریباً بتیس مختلف کا موں کی انجام دبی میں مصروف تھا۔ چنانچہ اسے پریشانی سے بچانے کے لیے میں نے اخبار اس منگوالے اور ایس دلجمعی سے انہیں پڑھنا شروع کیا جیسے آج اخبار وں میں بھی تھے گوئی ہو۔ خبرآ گئی ہو۔

عالی آئے تو میں اخباروں کی پرنٹ لائن تک دومر تبہ پڑھ چکا تھا۔ مجھ سے تاخیر کی معذرت کے دوران انہوں نے اسٹے ٹیلیفون کئے اوراپنے بی اے اورعباس رضوی کواتنے بے شار کا م کھوائے کہ معذرت کا جملہ تقریباً ایک گھنٹے میں مکمل ہوا۔

عالی صاحب کی لغت میں دو جملے مجھے بہت پسندآئے۔ جہاں ہم عام طور پر'' وغیرہ وغیرہ'' کہنا چاہتے ہیں وہاں عالی صاحب'' تو چل میں چل'' کہتے ہیں۔مثلاً

'' حگرصاحب کانزنم ایک مخصوص انداز کا تھا۔اس کے بعد ہم نے اور زہرہ ( نگار ) نے اسے پکڑااور پھرتو چل میں چل۔'' ان کا دوسرامحبوب تاثر بیہ جملہ یالفظ'' چیڑ قنات'' ہے۔

" بھی اللہ بخشے فلال بزرگ بڑے چیر قنات شاعر ہے۔"

"ايباچيز قنات تشم كا كھانا خدا پھر بھی نہ كھلائے۔"

عالی بہت محبت کرنے والے انسان ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرے ہی نہیں ان کے بھیدی بھی ہیں۔ ادیول کی سیاست وغیرہ کا جتنا تجر بہ انہیں ہے شاید ہی کی اور زندہ ادیب کو ہو۔ تجر بے اور عمر میں بھی ہم سے بہت بڑے ہیں۔ چنانچے سفر کے سلسلے میں وہ مجھے اور پروین کو بچوں کی طرح ہدایات دے رہے تھے۔ میں تو ان کا مزاج دان ہونے کی وجہ سے ان کی اس وقت کی گھرا ہٹ اور ہم دونوں کے بارے میں محافظت اور رہنمائی کے جذب کو بچھ رہا تھا گر پروین جو اپنی جگہ پر بہت لیے دیے رہنے والی خاصی جزیز ہور ہی تھی خصوصاً جب پاسپورٹ گھر چھوڑ آنے پر عالی صاحب نے اسے جھاڑ بلائی تو وہ خت پریشان ہوگئی۔ صورت حال خاصی تھر بیتھی کیونکہ یاسپورٹ کے بغیر ہمیں پیرس کا ویز انہیں ل سکتا تھا اور تو نصلیٹ کے ویز آفس کے بند ہونے میں



صرف آ دھ گھنٹہ باقی تھا۔ اگر ہم پاسپورٹ پروین کے گھرے لینے جاتے تو تو نصلیٹ کا وفت ختم ہوجا تا۔ بہرحال ہم نے قسمت آزمای کا فیصلہ کیااور کسی نہ کسی طرح پیرس کاویزالینے میں کامیاب ہو گئے۔

واپس پہنچ تو عالی ابھی تک اپنے سفر کی فہرستوں میں الجھے ہوئے تھے اور اپنے بریف کیس کو بار بار کھول اور بند کررہے تھے (جس کا کوئی واضح مطلب آخر تک ہماری بچھ میں نہیں آیا) کہ ان کے دفتر کے ساتھ امجدعلی صاحب کمرے میں آئے۔ چونکہ عالی صاحب کو مدت سے جانتے تھے اس لیے ان پر ان کی پریشانی کا کوئی اثر دکھائی نہیں وے دہاتھا بلکہ الٹاوہ اس صورت حال سے لطف اندوز ہورہے تھے۔ عالی صاحب نے ان کے ذہبے بھی چار چھکام لگائے جس پر امجدعلی صاحب نے مسکراتے ہوئے بھین و ہائی کرائی کہ سب کام ہوجا کیں گئے آپ تسلی سے تشریف لے جا کیں اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے عالی کے بارے میں بزبان انگریز ی بی جملہ کہا۔

Not to know him is a tragedy, but to know him is a greater tragedy.

(عالی سے متعارف ندہونا ایک المیہ ہے مگران سے متعارف ہونااس سے بڑاالمیہ ہے)

عالی سے میرا تعارف کئی برس پرانا ہے لیکن سفر کے ان پانچ ہفتوں میں ان کوقریب سے جانے کا موقع ملاتو مجھے اندازہ ہوا کہ مجموعی طور پر عالی بہت ہی اچھے انسان ہیں اور امجد علی صاحب کے جملے کا آخری حصہ محض تفنن طبع کے طور پر تھا۔ ویسے وہ خود بھی حقیقت کے بجائے رعایت لفظی کا مظاہر و کررہے تھے۔ایسا ہی مظاہر وایک جگہ آسکر وائلڈنے بھی کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

Some people are wise and others are otherwise.

سہ پہر کے تین بجنے والے تھے۔ون بھر کی دوڑ دھوپ اور Tension کی وجہ سے پیٹ بیں چو ہے گشت کررہے تھے۔ بیں نے تبحویز چیش کی کداب ہمیں اپنے اپنے گھروں کو چلنا چاہیے۔ پچھ کھا پی کرآ رام کرلیس کیونکہ آ گے لمباسفر ہے۔ عالی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں دو تین ہنکارے بھرے ٔ دانتوں پر انگلی پھیری اور ہمارے اداکار بھائی طلعت حسین کی طرح لمبے لمبے وقفے لیتے ہوئے بتایا کہ ہمارے کنچ کا انتظام موجود ہے اور ساتھ ہی اپنے مربیانہ طنز کے ساتھ کہا۔

'' بھئ آپ دونوں بڑے لوگ ہیں' ملک کے مشہور ڈرامہ نگارُ شاعر اور دانشور ہیں۔ بیرخاتون بھی حکومت پاکستان کی اعلیٰ افسر ہونے کے باوجود بہت بڑی شاعرہ ہیں اس لیےاگراس کنچ کوخاطرخواہ نہ پائیس تو فدوی کومعاف فرمائیس کیونکہ ہم یہی پچھکھاتے اور س

ڪلاتے بيں۔"



میں نے کہا۔''عالی صاحب!اس کھانے کا تعلق ہمارے اوصاف حمیدہ سے کیوں قائم کیا جارہاہے؟'' بولے'' بھئ تم جدیدنسل کے لوگ ہو' ہمیں دل سے مانتے وانتے ہونہیں اس لیے ذراتم لوگوں سے احتیاط کھوظار کھ کر بات کرتے ں۔''

جب میں عالی صاحب کے دفتر سے اشرف کے گھر کی طرف چلاتو مجھے پورایقین تھا کہ عالی ائیر پورٹ پرنہیں پینچ سکیں گے کیونکہ ان کے مذکورہ مسائل کے پھیلاؤ کوسمیٹنا الدوین کے جن کی بساط سے بھی ہا ہرتھالیکن وہ ہم دونوں سے پہلے ائیر پورٹ پرموجود تھے اور طبیبہ بھابھی کو بتار ہے تھے کہ ان کی عدم موجودگی میں انہیں کیا کیا کام کس طرح سے کرنے سے جیں لیکن یہاں ان کی آ واز میں وہ اسٹحکام اور زور نہ تھاجس کا مظاہرہ ہم نے دفتر میں دیکھا تھا۔ وجہ صاف ظاہرتھی۔

مجھے چھوڑنے کے لیے اشرف کے ساتھ ساتھ اختر شاہ المعروف اختر حسین جعفری کٹم والابھی آیا تھا۔ چونکہ ہمارے شاعر دوست اختر حسین جعفری'' آئینہ خانہ'' والے بھی ایکسائز اور کٹم کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم نے ان دونوں میں تمیز اور تفریق کے لیے'' کٹم والے'' اور'' آئینہ خانے والے'' کی شاخت مقرر کی ہوئی ہے۔ بیاور بات ہے کہ ان دونوں دوستوں میں نوکری کے علاوہ اگر کوئی قدر مشترک ہے تو وہ ہماری دوئت ہے۔ اس فرق سے مجھے ایک لطیفہ یا دآرہا ہے۔

------



دوسوداگر دوستوں نے ایک ساتھ گھوڑے خریدے۔ شام کے دفت ایک سرائے میں اترے اور گھوڑ وں کوتھان پر ہاندھ دیا۔ کھانا کھا کرسونے گلےتو ایک نے دوسرے سے کہا۔'' بہتر ہے ہم گھوڑ وں پرنشانیاں لگادیں تا کہ جمیں اپناا پنا گھوڑا پیچا نئے میں دفتہ نہ ہو۔''

دوسرے نے سرزنش کرتے ہوئے کہا۔''تم بھی نرے بدھو ہؤ دونوں کونشانیاں لگانے کی کیاضرورت ہے؟تم اپنے گھوڑے کی دم کاٹ دؤ دم والا گھوڑ امیر ابغیر کے تمہارا۔''

ایسے ہی کیا گیا گر جب میں اٹھ کر دیکھا تو کس متم ظریف نے دوسرے گھوڑے کی دم بھی کاٹ دی تھی۔اب تو دونوں پریشان ہوئے ۔اگلی رات فیصلہ ہوا کہ ایک گھوڑے کا کان کاٹ دیا جائے تا کہ پہچان میں دفت نہ ہو لیکن اگلی میں دونوں دوست بیدد کچھ کر پریشان ہوئے کہ کسی نے دوسرے گھوڑے کا کان بھی کاٹ دیا تھا۔

دونوں دوست پریشان کھڑے تھے اچانک ایک نے چکی بجا کرکہا۔"اس مسکے کا ایک حل میری سمجھ میں آیا ہے۔" "وہ کیا؟" دوسرے نے پوچھا۔

"اليكرت بين كالأهور اتم ليوسفيد مين ليا المول "

ائیر پورٹ پر پروین کے میاں (ڈاکٹرنصیر) صاحب اسے چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔حسب معمول بڑی محبت اور تپاک سے ملے۔ یبال پروین کی کسٹم افسری کام آئی اور وہیں کھڑے کھڑے ہمارے سارے کام ہو گئے۔ سامان مانٹریال تک براہ راست بک ہوگیا۔ امیگریشن کے فارم وغیرہ بھرے گئے اورائیر فرانس کے عملے سے بہتر سیٹوں کے لیے بات چیت بھی ہوگئی۔ عالی صاحب نے اپنے خصوص برانڈ کے سگریٹوں کے دو کارٹن منگوائے اورایک ایک میرے اور پروین کے سامان کے سامان میں اس احتیاط سے دکھوایا کہیں کینیڈا کے کسٹم والے زیادہ سگریٹوں پراعتراض نہ کریں۔ عالی کی بیا حتیاطیس دیکھ کرمیں نے کہا۔"عالی صاحب! آپ کو تواجمین احتیاط پہند مصنفین کا صدر ہونا چاہیے تھا۔"

ائیرفرانس کی فلائٹ رات سوابارہ بجے کی تھی یعنی اصولی طور پرہمیں اگلے دن میں سفر کرنا تھا۔ چلتے چلتے طیبہ بھابھی نے مجھے روکا اور عالی صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا۔''لوجھٹی اب میرامیاں تمہارے حوالے ہے اس کا خیال رکھنا۔ واپسی پر میں نے تم سے پوری رپورٹ لینی ہے۔''

میں نے عالی کی طرف دیکھا۔ بولے''کوئی نئی بات نہیں' میاں چاکیس برس سے بیاس طرح ہماری جاسوی کررہی ہیں۔ہم



بوڑھے ہوگئے ہیں مگران کے وسوے کم نہیں ہوئے۔انہیں اب بھی شبہ ہے کہ ذراموقع ملااور ہم نے کسی میم سے نکاح ثانی پڑھوالینا ہے۔''

ہے۔ طیبہ بھابھی مشکرائیں اور بولیں۔''تم نے کوئی کم کوشش نہیں کی میاں میں روک کر نہ رکھتی تو اب تک پتانہیں تم کیا کیا کر چکے ہوتے ۔''

میاں بیوی کی اس مزیدارنوک جھونک کو دیکھ کرہمیں احساس ہوا کہ محبت اور رفاقت کا گھنااور سر سبزییڑ وفت کے طوفانوں کو کتنی آسانی ہے روک لیتا ہے۔

ائیرفرانس کے جمبوجیٹ طیارے میں ہم تینوں کے علاوہ رنگ دارنسل کے صرف دومسافر متھے اور ان میں سے ایک میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جنوب مشرقی ایشیا کے تمام ملکوں کے باشند نے نقوش کے اعتبار سے اتنی گہری مماثلت رکھتے ہیں کہ کہ ان کی قومیت کا کوئی انداز ونہیں ہو یا تا۔ میں نے اپنے ہم نشیس کی طرف چور آتکھوں سے دیکھا جوانگریزی کا ایک ناول انتہائی خضوع و خشوع سے پڑھ رہاتھا۔ اس کا تعلق چین 'جایان' انڈونیشیا' کوریا' ویت نام اور ای طرح کے کسی بھی ملک سے ہوسکتا تھا۔

فرانس کے حسن اور لطافت کے قصول ہے اوب اور فنون لطیفہ کے میدان بھر نے پڑے ہیں۔لیکن جہاں تک ہماری نظر جاسکی
کوئی ایسا چرہ نظر ندآیا جو ہماری نظر کوروک لیتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف و یکھا۔ ہم تینوں کی سیٹیں الگ الگ تھیں۔ پروین
اپنی سیٹ میں سمٹی ہوئی ان دوسفید فام او چیڑ عمر لوگوں کو تشویش بھری نظروں سے و یکھ رہی تھی جواس کے دائیں بائیں بیٹے ارخوانی
شراب سے شغل فرمار ہے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ اگریہاں پروین کی جگہ برادرم منیر نیازی ہوتا تو وہ ''ام الخبائث' کی اس افراط کو
کس نظر سے دیکھتا۔

عالی صاحب اپنے ساتھ بیٹی ہوئی ایک بوڑھی میم سے ہمہ تن محو گفتگو تھے۔ بڑی بی کوبھی شاید مدت کے بعد کوئی سامع ملاتھا'اس لیے وہ بہت چہک چہک کر بول رہی تھیں ۔ میں نے دوبار ہ اپنے ہم تشیں پر نظر ڈالی' وہ ابھی تک صفحہ • ااپر رکا ہواتھا۔

یکا یک جہاز میں روشن می ہوگئ۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ دھایدار مردانہ فیفن سکرٹ اور کوٹ میں ملبوس ایک چیکتی ہوئی مسکراہٹ ہونٹوں پرسجائے وہ کسی مسافر سے بات کر رہی تھی۔ فرانس کے روایتی حسن اور نزاکت کی زندہ تصویر۔ میں نے عالی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اپنی بڑی بی کو بھول کرادھرہی دیکھ رہے تھے۔ جھے ایک دم عطاء الحق قاممی کا وہ جملہ یاد آیا جواس نے پی آئی اے کی ایک فلائٹ کے دوران ائیر ہوسٹس کود کیکھ کرکھا تھا۔



''ایک بات ہے یار'اسلام کہیں اور آیا ہے یانہیں اس کا تو مجھے پیۃ نہی البتہ پی آئی اے میں ضرور آ گیا ہے۔ دیکھونا'انہوں نے چن کر ایساعملہ رکھا ہے جسے دیکھ کردل میں کوئی براخیال آئی نہیں سکتا۔''

اپنافرونی بال جھلاتی اور مسکراہٹوں کے خوان لٹاتی ہوئی وہ مختلف مسافروں کو چھوٹے چھوٹے ڈیے ہے تھارہی تھی۔ چند کھوں
میں وہ ہماری سیٹوں تک پہنچ گئے۔ میرے ساتھ والے گورے مسافر نے پیکٹ لیتے ہوئے دمینے "کہا۔ عالی صاحب نے جھے بتایا
کے فرنچ میں شکریہ کہنے کے لیے ''میغی'' بولتے ہیں اور بیآ وازغ اورگ کے درمیان کہیں ہوتی ہے۔ میں نے بھی حوصلہ کرکے اس
قالہ کو ''میغی'' کہا۔ اب پتائیس بیمیرے غیر ملکی ہونے کی وجہ سے تھا یامیرے تلفظ میں کوئی ایسی بات تھی اس نے جواب میں مجھے
فرنچ کے دو تین جملے کہے اور آخر میں ایک ''میغی'' بھی جڑ دیا۔ میں نے پریشان ساہوکر اس کی طرف دیکھا اور آگریزی میں بتایا کہ
میں فرنچ نہی جانتا۔ اس پر اس نے کم وہش میرے ہی جیسی نیم انگریزی میں بتایا کہ اس کی فرانسی کا مطلب بیتھا کہ وہ میری ہر طرح
کی خدمت کے لیے حاضر ہے اور آگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتو میں بلاتکلف اے بتاؤں۔ غالباً اس قسم کی صورت حال میں مرحوم
ساحر لدھیا نوی کو بیا شتیاہ ہوا تھا کہ

## يتبسم يتكلم ترىعادت بى ندمو

اس کے دیے ہوئے پلاسٹک کے چھوٹے سے بیگ کو کھولاتو اس میں سے کپڑے کے جوتے روشی سے بیخے اور سونے کے لیے آتھ کھوں پر باندھنے والی پٹی ٹوتھ برش سیفٹی ریز ر شیونگ کریم اور ٹوتھ پیپٹ برآ مد ہوئے۔ میں نے اپنے برابر والے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں کتاب کی بجائے کسی اور طرف تھیں۔ وہ اس عفیفہ کو پچھا لیک نظروں سے دیکھ رہاتھا جیسے بس چلے تو اتار کر کلیجے میں رکھ لے۔ اس پر مجھے ایک شخص کا قصد یاد آیا جو کام کی تلاش میں پہلی بارلندن جارہا تھا۔ یار دوستوں کی گفتگو انگریز کی فلموں اور اپنی سوچوں کی وجہ سے اس کے دئی پر ''میمیس'' پچھاس طرح سوارتھیں کہ لندن کے قریب پہنچ کر جب اس کے ساتھی نے اس کا کندھا بلاکر کہا کہ لندن آگیا ہے تو وہ غنودگی کے عالم میں ہڑ بڑا کر جاگا اور چاروں طرف دیکھ کر بولا۔

"لندن آ ميااك ..... ميمال كقص نيرى؟"

میرے ہم نقیں کے منہ سے پچھ ہے معنی تی آ وازین نکلیں اوراس کا داہنا ہاتھ دو تین مرتبہ بجیب سے انداز میں اٹھا مگر کسی بت نیم خواب کی انگڑ ائی کی طرح رائے میں ہی کہیں رہ گیا۔ بچھے شہرسا ہوا کہ بھائی صاحب انگریزی میں'' پیدل' میں اوراس وقت ابلاغ کے مسئلے میں گرفتار ہیں۔ اپنے شیجے کی تقدیق کے لیے میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جواب میں اس کے چبرے پر ایک



بدحواس کی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہیں چپک کررہ گئی۔ میں نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ''بیا ئیر ہوسٹس بڑی بے پرواہ ہوتی ہیں' آپ غالباً اسے بلانا چاہ رہے تھے۔'' اس پراس نے اٹنے زوراور ککرار سے Yes, Yes کہا کہاردگرد کے مسافر چونک کر ہماری طرف د کیھنے لگے۔ میں نے کہا۔وہ واپس آرہی ہے' جوبھی کہنا ہے کہو' پھران کہارہ جائے گا۔''

اس کے منہ سے پھرای قشم کی ہے معنی آ وازیں لکلیں اور اس کا ہاتھ لمبنا شروع ہو گیا۔ اب مجھے پتا چلا کہ ہاتھ کی حرکات سے دراصل و ولفظوں کا کام لینے کی کوشش کرر ہاتھا۔ وہ عفیفہ کڑی کمان کے تیر کی طرح اس کی طرف دیکھے بغیر آ گےنکل گئی۔اس عزیز نے رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھا' میں نے کہا۔

''جارے ایک شاعر مرزاغالب نے اس موقعے کے لیے ایک شعر کہدر کھا ہے۔انگریزی ترجے کے بعداس میں پچھرہ تونہیں جائے گا' پھر بھی تم احتیاطاً سن لو۔''اس کے بعد میں نے اسے ترجے کے ساتھ غالب کا پیشعر سنایا۔

## عجز و نیاز ہے تو وہ آیا نہ راہ پر دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچئے

دامن کھینچنے کی بات اس کے دل کوگئی۔ وہ کا نول تک سرخ ہو گیااور نظریں جھکا کر بڑے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ 'دکہیں برانہ مان جائے۔''

اب میں مختاط ہوگیا کیونکہ وہ عزیز اردوشاعری کو نجیدگی ہے برسرعمل لانے کے بارے میں سوچ رہاتھا۔ میں نے بات بدلنے
کے لیے اس کا اتا پند پوچھا۔ وہ پتانہیں کب کا بھر اہوا بیٹھا تھا'ا پنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اس نے پیدائش ہے لے کراب تک اپنی
ساری زندگی کے اہم واقعات مجھے سنائے جن کا خلاصہ بیٹھا کہ وہ بی ایس کی کرنے کے بعد محکمہ جنگلات میں افسر نگا ہوا ہے اور اب
ایک کورس کرنے کے لیے دوسال کے وظیفے پرسویڈن جارہا ہے۔ بیاس کا پہلا ہوائی سفر ہے۔ اس کی ایک ہوئی اور ایک ہی بچہ ہے۔
(جن کی تصویریں مجھے اس نے ثبوت کے طور پرساتھ ہی دکھا ویں) اسے زیادہ انگریزی نہیں آتی۔ وہ مجھے تھی دوتی کا خواہش مند
ہے اور بیدکہ اے بہت دیر سے بیاس گلی ہوئی ہے مگرائیر ہوسٹس اس کی بات نہیں سنتی اور اگر سنتی ہے تو بچھتی نہیں۔

میں نے کہا۔''اس میں اس بیچاری کا اتناقصور نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھے بھی پیڈنہیں چلا کہ دونوں بارتم نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی یامحض ورزش کر رہے تھے۔'' اس پر وہ عزیز حسب سابق ایک نروس سے انداز میں مسکرانا شروع ہوا اور



مسکرا تاہی چلا گیا۔

میں نے اس کی مشکراہٹ کا منتے ہوئے کہا۔'' تو تمہیں پینے کے لیے کچھ چاہیے؟'' رسی رسی : مہاتہ : نہ سے اس کس کا رہی ہوئے کہا ہے؟''

اس پراس نے پہلے تو زورزور سے لیس لیس کہااور پھرایک دم کچھسوچ کرر کااورنونو کی گردان شروع کردی۔ میں نے کہا۔'' بھائی ایک بات پر قائم رہوا بھی تم کہدر ہے تھے کہ تہیں پیاس گل ہے گرمیں پیوں گانہیں۔'' انگریزی میں اس کا جملہ کچھ یوں تھا.....

I am thirsty, but no, I won't drink

میں اس کی بات سمجھ گیا مگر محض مزالینے کے لیے بولا۔''سویڈن میں تو بہت سردی ہوتی ہے۔وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو پیئے بغیر گزارامشکل ہے۔''

اس کی آنگھیں چیک آٹھیں۔ادھرادھرد کیھیکرراز داری ہے بولا۔'' سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھی بھی پی لیتا ہوں مگریہاں نہیں پیوں گا کیونکہ ابھی مجھے دو تین جہاز بدلنے ہیں۔''

میں نے کہا۔''لوتم بیمیرے والا اور نج جوس پیومیں اور منگوالیتا ہوں۔''

اس نے پچھودیرسوچااورغالباً اس نتیجے پر پہنچا کہ ائیر ہوسٹس سے بات کرنے کی نسبت میرااحسان اٹھالینا بہتر ہوگا۔جوس پینے کے بعداس نے پھرمسکرانا شروع کردیا۔

میں نے مڑکر پروین کی طرف دیکھا۔ وہ اس اثناء میں اپنے دائیں بائیں بیٹے ہوئے مکر نگیروں سے پچھ ندا کرات کر پچکی تھی

کیونکداب وہ دونوں ساتھ ساتھ کی سیٹوں پر بیٹے تھے اور پروین کونے والی سیٹ پرائیر فرانس والوں کی سفیداونی چاور میں لپٹی ہوئی

تقریباً سورہی تھی۔ میں نے عالی صاحب کی طرف دیکھا' ان کی آٹکھیں بندتھیں اور مندکھلا ہوا تھا جس سے وقفے وقفے کے بعد

ہنکار نے نشر ہور ہے تھے۔ ان کی ہم نشیں شیمپئن کا گلاس سامنے رکھ کراندیشہ ہائے دور دراز میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے فور سے اس

کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اس کے'' آرائش ٹم کا کل ''کے دن کیے ہوں گے گردیر تک فور کرنے کے بعد بھی کسی ختیجے پرندی پیٹی سکا۔

میرا ہم سفرا بھی تک صفحہ ۱۰ ال پر کا ہوا تھا۔ مجھا بنی طرف متوجہ پاکروہ پھرا ہے مخصوص انداز میں مسکرایا۔ اب اس کی مسکرا ہے خصوص انداز میں مسکرایا۔ اب اس کی مسکرا ہے میری برداشت سے باہر ہوتی جارہی تھی مگر میں نے جھلا ہے کوچھیا تے ہوئے تو چھا۔'' کیا پڑھ در ہے ہو؟''

اس نے جواب دینے کی بجائے مسکراتے ہوئے کتاب کا ٹائٹل میرے سامنے کردیا۔کوئی فضول ساجاسوی ناول تھا۔ میں نے



محض بات کرنے کے لیے پوچھا۔" کیساہے؟"

بولا'' پتانہیں ..... '' پھرمیری جیرت کود کھے کروضاحت کی کہاصل میں وہ یہ کتاب اپنی انگریزی بہتر بنانے کے لیے پڑھ رہا

میں نے کہا۔" الگریزی کے سلسلے میں توشایدیہ کتاب تمہاری کوئی خاص مددنہ کر سکے۔"

کہنے لگا۔ ' دنہیں میں مشکل لفظوں پرنشان لگا تا جارہا ہوں' یہاں شرم کی وجہ سے ڈکشنری نہیں کھول رہا۔''

اس کی بیربات س کرمیراذ بمن انگریزی اور ہمارے جیسے ملکوں کے لیے اس کی ضرورت اور اہمیت کی طرف چلا گیا۔اس جدیداور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحصیل کس قدر ضروری ہے اور ہمارے یاس اس تک رسائی کے لیے انگریزی کے سواکوئی راستنہیں مگرہم نے 2 سہرس سے اس اہم مسئلے کو بے کاربحثوں کا موضوع بنار کھا ہے۔ اردو کے لیے شاید ہم ول ہے کچھ کرنا ہی نہیں جاہتے مگر اس عمل میں انگریزی کا بستر بھی گول کر دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مڈل اورمیٹرک میں انگریزی کھنے پڑھنے اور بولنے کی جواستطاعت بہم پہنچائی تھی ہمارا موجودہ نظام تعلیم بی اے پاس طالب علم میں بھی اتنی صلاحیت نہیں پیدا کر سکتا۔ملک کی تعلیم حاصل کرنے والی آبادی کا • 9 فیصدار دومیڈیم میں تعلیم حاصل کرتا ہے اورجدیدعلوم کے دروازے پر پہنچ کر'' منہ تکا

ہی کرے جس تس کا'' کی مثال سراہیمہ ساہوکررک جاتا ہے۔ ندا سے اردوآتی ہے ندانگریزی اور ندکوئی اور مضمون ۔

میں نے قدرے ہدردی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔اب کے مجھے اس کی مسکراہٹ زیادہ بری نہیں گئی۔اس کی اس مسکراہٹ میں تیسری دنیائے پڑھنے لکھنے والوں کی مخصوص بے بسی اور جیرانی تھی۔وہ اس جم غفیر کا ایک تنہا مسافر تھا جوا یک ایسی دوڑ میں شریک تھا جہاں ہرنوں کا مقابلہ کچھوؤں ہے کرایا جارہا ہے۔ہم دونوں ایک ہی کشتی کےسوار تھے مگراس سے پہلے کہ میں مغربی سامراج اور جمہوری اوراشترا کی غنڈہ گردی کے بارے میں مزید کچھ سوچتاوہ پھرآ گئی۔اب کے وہ کھانا لےکرآئی تھی۔ پتانہیں کیوں مجھے آتش کا

بيشعر يادآ حميابه

## صیاد نے تعلی بلبل کے واسطے سنج قنس میں حوض بھرا ہے گلاب کا

کھانے کی مقداراورشکل وصورت خاصی معقول تھی ۔ تگراب مشکل ہیآ پڑی تھی کہبیں اس میں سورصاحب شامل نہ ہوں۔ میں نے ایک ایک چیز کو چیک کرنا شروع کر کیا۔ سلاد مکھن' پنیز جپٹنی روٹی' سویٹ ڈش اور کرا کری کو نکالنے کے بعد دو چیزیں فیج گئی

\_\_\_\_\_



تھیں۔ایک تو پچھسینڈوچ نماچیزتھی اور دوسری طرف چاولوں اورا بلی ہوئی سبزیوں کے درمیان پڑا ہوا ایک سفید سا گوشت کا کلڑا تھا جو پچھبھی ہوسکتا تھا۔ میں نے اس کو کانٹے سے ایک طرف کرتے ہوئے اپنے ہم سفر سے کہا۔میرا خیال ہےتم بھی سوز نہیں کھاتے ہو گے؟''

اس نے ایک بار پھر پہلے زورزور سے ہیں ایس اور پھر نونو کہااور پھر دونوں کی وضاحت یوں کی کہ وہ بھی میری طرح مسلمان ہے اور سوز بیں کھا تا۔ اب میں نے سینڈوچ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سور کے گوشت کے بار سے میں میری معلومات اتن تھیں کہ یہ سفید ہوتا ہے۔ ایک بار میں نے اسے ابوظم بی کے ایک ہوئل میں دیکھا تھا اور یہ بھی دیکھا تھا کہ اسے نوش جان کرنے والے سب کے سب غیر ملکی نہیں ہے۔ سینڈوچ میں جہاں اور بہت پچھ تھا وہاں سفید رنگ کا ایک قملہ سا بھی تھا۔ مجھے شبرتھا کہ بیہ پنیر ہے۔ ہم سفر سے چونکہ تصد بی یا تر دید حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا اس لیے میں نے اس فتنہ قیامت کے مڑنے کا انتظار کیا اور بتا یا کہ میں فہ بی وجوہ کی بنا پر سوز ہیں کھا سکتا ہیں ہے وہ میری رہنمائی کرے کہاں کھانے میں سور کہاں کہاں ہے؟

اس نے ول میں سور جگا و بینے والی مسکرا ہٹ ساتھ بتایا کہ اس کھانے میں سور کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے سفید کھڑے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ بیٹر کی ہے۔ سینڈوج والے قتلے کا پتا کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پنیر ہی تھا۔ میں ' معنیس'' کہد کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی لگا تھا کہ وہ بولی۔'' سور تو اس کھانے میں نہیں ہے لیکن جن دونوں چیزوں کا تم نے پوچھا ہے ان کی تیاری میں سور ک چر بی ضرور استعال ہوئی ہے۔''

میرا ہاتھ وہی رکے کار کارہ گیا۔ بڑی دلسوزی اور اپنائیت سے بولی۔'' مجھے افسوں ہے کہاس وقت ہم آپ کو پچھے اور پیش نہیں کر سکتے ۔اگرآپ چاہیں تو میں آپ کے لیے پچھآ ملیٹ وغیرہ بناسکتی ہوں۔''

اس نے بیہ بات کچھاں اداہے کئی کہ مجھے ہے اختیار برادرعزیز مستنصر حسین تارژیاد آگیا۔ میں نے سوچا'ہم خواہ مخواہ اس عزیز کی باتوں پرشک کرتے رہے۔ یہاں تو واقعی ایک رنگین داستان محبت کا آغاز ہوا چاہتا ہے مگراس سے پیشتر کہ میں اس سے آئندہ ملاقات کے وقت اور مقام کے بارے میں کچھ بات کرتا وہ مجھ سے پچھلی سیٹ والے ایک مسافر پرتقریباً جھکتے ہوئے بولی۔"آپ کے لیے گرم دودھ میں ابھی لارہی ہوں۔"

اس کے اس ہرجائی بن کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ'' اے طائر لا ہوتی اس رزق سےموت اچھی'' اورمیغس کہہ کراسے ہدایت کی کہ ٹرےا ٹھالؤ میرااس وقت کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہااور ہوسکے تو مجھے ایک گلاس اور ٹج جوس اور لا دو۔اس نے بتایا کہ



ٹرے وہ واپسی پراٹھائے گی البتہ اور نج جوس جتنا چاہواہمی مل سکتا ہے۔اور نج جوس پینے کے بعد میں نے اپنے ہم سفر پرنظر ڈالی جو اپنے ٹرے کی طرف مسلسل تذبذب نظروں ہے دیکھتا جارہا تھا۔تھوڑی ویر بعد اس نے میرا شانہ ہلایا اور بڑے معصو مانہ انداز میں یو چھا۔'' بیسور کا ذا کقد کیسا ہوتا ہے؟''

اں پر میں نے اسے احمد ندیم قامی کاسنا یا ہوا ایک واقعہ سنا یا جو پچھ یوں ہے کہ ۱۹۵۱ء میں پاکستانی اخباروں کے ایڈیٹروں کا ایک وفد چین گیا جس کی قیادت صوبہ سرحد کے مرحوم لیڈرخان غلام محمد لونڈخور کرر ہے تھے۔ قامی صاحب بتاتے ہیں کہ چینی کھانوں کے ساتھ بھی حرام حلال اور سور کا مسئلہ لگا ہوا تھا اور اگر چہسب لوگ کھانے میں بے حداحتیاط کرتے تھے گرایک دن غلطی سے لونڈخور سور کا ایک ٹکڑا کھا گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا چھ چلا تو ان کی حالت خراب ہوگئی متلی ابکا ئیاں اور الٹیاں شروع ہوگئیں۔ گلے میں ادگیاں مار مرانہوں نے معدہ خالی کیا اور تین دن تک بستر پر پڑے دہے۔ ندیم صاحب کہنا ہے کہ میں اور فیش صاحب تیسر سے دن ان کے پاس بیٹھے تھے ان کی طبیعت چونکہ سنجل چکی تھی اس لیے ہم لوگوں نے شرار تا ہو چھا۔

"خان صاحب جوبواسوبوا مكريد بتائي كه تفاكيسا؟"

لوندُ خورنے اپنے مخصوص مرحدی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔'' خنزیر کا بچۂ تھا بہت مزیدار''

اب انگریزی زبان میں اے سیم جھانا کہ 'خزیر کا بچ' ہمارے صوبہ سرحد کی طرف گالی کے معنوں میں استعال ہوتا ہے'ا پتی جگہ
پرایک الگ مسئلہ بن گیا جیسے اگر لفظ' سالے'' کا انگریزی میں ترجمہ کر کے کسی کو Brother-in-law کہا جائے تو بیرگالی سے
زیادہ خیر سگالی کا اظہار نظر آئے گا۔ خیر میں نے کسی نہ کسی طرح اس کو سمجھادیا کہ خان غلام مجمد لونڈ خور کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس نے بے خیالی
کے انداز میں ٹرے کی مختلف چیزوں کو پلٹ کردیکھا۔ غالباً اسے بہت زیادہ بھوک گئی تھی۔ پھرٹر کی کے گلزے کی طرف اشارہ کرکے
کہنے لگا۔'' بیٹر کی کیا ہوتا ہے'کوئی ٹرکش ڈش ہے کیا؟''

میں نے کہا۔ ''نہیں' بیایک پرندہ ہے جوامریکہ میں بہت کثرت سے پایاجا تا ہے۔'' بولا'' حلال ہے؟''

میں نے کہا'' گوشت تواس کا حلال ہے البتداس کا ذبیحہ ہونا مشکوک ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے۔''

کہنے لگا''اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تواس طرح کی ہر چیز پر بہم اللہ پڑھ کرشروع کرجاتا ہوں۔ زندہ رہنے کے لیے اتی کیک تورکھنی جاہیے۔''



میں نے کہا۔ ' یبال تک تو میں تم ہے متفق ہوں مگریہ سور کی چربی کھے ....؟'

اس پروہ پھرسوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اے آ سانی مہیا کرنے کے لیے جان پو جھ کرآ تکھیں بند کرلیں اور چادرمنہ پر لے کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تھوڑی دیر بعد مجھے بچ کچ اونگھآ گئی۔ پچھ دیر بعد میری آ نکھ کھلی تو اس کی ٹرے غائب تھی البتہ کتاب اور اس کاصفی نمبر ۱۱ الینی جگہ پرموجود تھے۔

حلال اور حرام کے اس چکر پر مجھے دلدار پرویز بھٹی یا وآ گیا۔ بھٹی ایک بہت اچھا دوست اور ٹی وی اوراسٹیج کامشہور کمپیئر تو ہے گراس کا اصل کمال آ واز وں کی نقالی ہے۔ مختلف لوگوں کی آ واز وں 'بولنے کے انداز اور مخصوص حرکات کی جتنی خوبصورت اور کممل نقل وہ اتارتا ہے بہت کم لوگ اس معیار کو کینچتے ہیں۔ ایک دفعہ اس نے دوستوں کی محفل ہیں ایک بہت مشہور مولا ٹاکی نقل اتار کرسنائی جس میں حرام اور حلال کے اس مسئلے کو ایک بہت ہی انو کھے انداز میں چیش کیا گیا تھا۔ میں اس کی تفصیل بیان کرتا مگروہ جو شاعر نے کہا کہ

> انسوں ہے شار سخن ہائے گفتن خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے

> > توظاہرہاس نے بیات یونمی تونہیں کھی تھی۔



## بيرال ا

ہمارا پیرس وکنچنے کا وقت صح سات ہے تھا جبکہ میری گھڑی ساڑھے نو بجارہی تھی۔ہم نے سوچا ہم خواہ مخواہ مخواہ ہو آئی اے والوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں جب کہ اس جمام ہیں بھی نظے ہیں۔ بین ای وقت ائیر ہوسٹس کی پہلے فرنچ میں اور پھرانگریزی میں آ واز آئی کہ ہم پیرس کے ہوائی اڈے پراتر نے والے ہیں۔ وہاں درجہ حرارت ۴ درجے نئی گریڈ کا ہوگا اور پیرس کے ٹائم کے مطابق ہم وہاں سات ہے لینڈ کریں گے۔ میں نے مزکر پروین کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی ۔ جھے ایک دم یا وآیا کہ دوئی کی ایک فلائٹ پر بھی ٹائم زون کا بیر سستلہ پیدا ہوا تھا اس لیے میں نے فوراً بڑے پراعتا داور تجربہ کارمسافر کی طرح سرسری انداز میں کی ایک فلائٹ پر بھی ٹائم ڈفرنس ہے۔''

پروین نے بھی جواب میں ای قشم کے اعتاد سے سر ہلا یا اور مجھے انداز ہ ہو گیا کہ ٹھیک پتااس کوبھی نہیں ہے۔

پیرس کے ہوائی اڈے کی وسعت اورمصروفیت کے بارے میں بہت کچھسنااور پڑھا تھا مگروہ جو کہتے ہیں کہ''شنیدہ کے بود ماندن دیدہ'' تواس کا پتاوہاں پینچ کرچلا۔ جہازینچاتر ناشروع ہوااوراس عمل میں ایک طرف کو جھکا تو عالی والی سائیڈ کی کھڑ کی ہے

چند لمحوں کے لیے بیچے کا منظر نظر آیا۔حد نظر تک جہاز ہی جہاز تھے۔ یوں لگا جیسے ہوائی جہاز وں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ پتانہیں کیوں

اقبال كاايك بحولا بهشكااور بهت كم معروف شعرذ بن مين كونج كيا-

فضا میں تیرتے پھرتے ہیں تیرے طیارے مرا جہاز ہے محروم بادبال پھر کیا

اوراس كے ساتھ ہى تيرہ برس قبل كھى ہوئى اپنى ايك نظم ''جدائى كى پانچو يں سالگرہ'' كى پچھ لائيں جيئے مجسم سوال بن كرسا منے كھڑى ہوگئىں ۔ زمان ومكان كرشتے بھى كيے بجيب ہوتے ہيں۔ ايك وفت ميں جولى تلوار كى طرح سر پرلئلتا ہے گزرتے ہوئے مدوسال كى دھند ميں كيا چورسابن كرآ تھے بچولى كرتا ہے اوروہ مقام جہاں ہے پاؤں اٹھ كے نبيں ديتا تھا' بعض اوقات يوں گزرجاتے ہيں كہ بتا بھى نہيں چلتا۔ يوں تواس فضا ہے روزاند كئى سوطيار ہے گزرتے ہيں اور پھران كے اس سفركار يكار ڈھرف كا غذوں ميں رہ جاتا ہے گروہ ايک جہاز جوا شارہ برس پہلے ايک اداس شام ميں يہاں ہے گزرا تھا اپنے ساتھ كيا كيا پچھے گيا تھا۔ نظم كى لائين ايک



ایک کر کے دھیان کے افق پر ستاروں کی طرح ٹوٹے گئیں۔
جی میں ہے آئ کی شب اس کے لیے جاگ کے کائی جائے
وہ جوآ تھوں سے پر ب
اجنبی دیس کی گمنام ہواؤں میں کہیں بیٹی ہے
کیا محبت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میں
اس کے چیرے کے خدو خال میں الا کردیکھوں
تج تو یہ ہے کہ مجھے یا دنیس اس کی جیس کیسی تھی!
ہونٹ کیسے تھے؟ بدن کیسا تھا؟ آئکھیں کیا تھیں؟
بس بھی یا دہے وہ جیسی نظر آتی تھی
اس سے کہیں اچھی تھی
اس سے کہیں اچھی تھی
دریدہ وسال کا طوفان بہت ظالم ہے
دواگر پاس بھی ہوتی تو کے علم ہے کیسی ہوتی!)

جب بھی کوئی جہاز غم کی بے چین ہواؤں سے گزرتا ہے تو دل شام فردت کے تصور سے کر زواجہ تا گئی ہے شام فردت جو حقیقت ہے مگر خواب نمالگتی ہے چاند جب ابر کے فکڑوں میں سفر کرتا ہے تو یوں لگتا ہے میں بھی ایک ابر کا فکڑا ہوں جے تیراوصال ایک لیے کی رفاقت میں ملا



اے مرے گزرے ہوئے چاند مجھے تیراوصال

تيراايك لمحدوصال

دائمی ہجرکے اندوہ مسلسل کے عوض بارنہیں

اے مجھے ابر کے نکڑے کی طرح چھوڑ کے جانے والے

تیرے بخشے ہوئے کمع کے وض

کیا مجھے دینا پڑا اس ہے سرو کارنہیں

میرے دل پرایک ادای ی چھانے لگی۔ میں نے سوچا کیا ہر جذبے کی قیمت بس یہی ہے کہ وہ گزرے ہوئے کمحوں کے خس و خاشاک میں ایک بے نام تنکے کی طرح کم ہوجائے؟ اوراگر یہی ہے تو پھر پچ کیا ہے؟ وہ جذبہ جوز مان ومکان کے اس آشوب میں سدا د کمنے والا ہے' کہاں ہے؟ کہاں ہے آئے گا؟ کہیں ہے بھی یانہیں؟

کیسی عجیب بات ہے ہم جن چیز وں کوصدق دل سے بچ جانتے اور مانتے ہیں 'سے کی دیمک ہماری آتکھوں کے سامنے آہت آہتہ انہیں بھی کھاتی چلی جاتی ہے اور ہم تماشائی ہے و کیھتے رہتے ہیں۔وقت خدا ہے یااس کا روپ!اتنی طاقت اور کسی میں توممکن نہیں۔

پیرس کے ہوائی اڈے پر عالی صاحب کے بنک سے گاڑی متوقع تھی۔ سامان چونکہ مانٹریال تک بک ہو چکا تھااس لیے ہم بہت جلدائیر پورٹ سے باہرنگل آئے۔موہم سردگرخوشگوارتھا۔معلوم ہوا کہ ہم چارلس ڈی گال ائیر پورٹ پراتر ہے ہیں اور یہاں سے چیرس شہرتقر بیا چالیس میل کے فاصلے پر ہے۔ یعنی یوں بچھے کہ ہمیں لا ہورجانا تھا گرگو جرانوالدا تارویا گیا۔ بنک کے ایک نوجوان اہل کارذاکرموٹر لیے ہمارے منتظر تھے۔انہوں نے بتایا کہ وہ چھ برس سے یہاں ہیں اور پیرس کے چے چے سے واقف ہیں۔

عالی صاحب اس کیفے کی باتیں کررہے تھے جہاں سارتر بیٹھ کر کافی پیا کرتا تھااور بیٹ مجھارہے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس گھو منے پھرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ چار گھنٹے ہیں اس لیے ہمیں بہت می چیزوں کوایک نگاہ فلط انداز سے دیکھنا ہوگا۔

میں نے کہا'اس طرح کے دیکھنے کوا قبال نے''می نگرم وی روم'' کہاہے جس کا پنجا بی ترجمہ ہمارے ایک دوست نے''ویکھدے جاؤتے لنگھدے جاؤ'' کا ہے۔ پروین نے کہا'' بیتو ای طرح کا دیکھنا ہوا جیسے امریکن ٹورسٹ دنیا کودیکھتے ہیں۔ڈائری پرکسی جگہ کے قابل ذکر مقامات کی فہرست بنالی اور پھرٹورسٹ بس کی کھڑکی ہے دیکھ کراس پرٹک کا نشان لگادیا۔''

#### پاکستان کنکشنز ال

ذاکرنے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر دریافت کیا''اگرآپ پسند کریں تو ہم پہلے عنایت صاحب کی طرف چلیں' وہ ناشتے پر آپ لوگوں کا انتظار کررہے ہیں۔''

معلوم ہوا کہ عنایت صاحب پیرس میں بنک کے انچارج ہیں اور انہوں نے ہی میرگاڑی بھجوائی ہے۔ہم نے عالی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کیونکہ ناشتے کا مطلب کم از کم ایک گھنٹے کا نقصان تھا جوموجودہ حالات میں بہت زیادہ تھا۔

عالی نے پیرس کی سڑکوں اور قابل دیدمقامات کے بارے میں ذاکر سے ایک طویل گفتگو کی جس کا ماحصل بیڈکلا کہ ہم شانزا لیزے سے ہوتے ہوئے آکفل ٹاور'مجسمہ آزادی اورموما خت کا چکرلگا کرعنایت صاحب کی طرف جائیں گے۔ان کا فلیٹ دریائے سین کے بالکل کنارے پرواقع ہے۔ یوں دریائے سین بھی نمٹ جائےگا۔

اس پر مجھےوہ امریکن ٹورسٹ یادآ یاجس نے ٹیکسی کی کھٹر کی ہے جھا نک کر دریائے سین کودیکھا تھااورڈ رائیورے کہا تھا۔

OK, Seen. Now Let's have a look on the stupid tower.

میں نے بیدوا قعدا پے ساتھیوں کوسنایا تو وہ بہت ہنے اور اس کے بعد ہے جب بھی ہم نے کسی چیز کوجلدی جلدی میں دیکھا' بیہ جلہ ہمارا کوڈ ورڈ بن گیا۔ ہم میں ہے کوئی ایک کہتا سین اور باقی وونوں جواب دیتے سین ۔ اس سین پر مجھے اپنے ایک سابق وزیر صاحب بہت یاد آرہے ہیں۔ ''مشہور ہے کہ جب وزارت کے پہلے دن ان کے سامنے فائلوں کا ڈھےرلگایا گیا تو وہ گھبرا گئے اور اپنے سیکرٹری سے یو چھنے لگے کہ ان کا میں کیا کروں؟

سیکرٹری نے کہا۔''سرکارسارا کام تو نیچے کے افسران کرتے ہیں۔آپان پرصرف سین (Seen) لکھ کر دستخط کر دیا سیجئے۔ جہاں کوئی آرڈروغیر ولکھوانا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیا کروں گا۔''شام کوفائلیں وزیرصاحب کے دفتر سے واپس پہنچیں توسب پراردو میں''س'' ککھا ہوا تھا۔''

معلوم ہیہوا کہاس وقت ہم جس سڑک پررواں دواں ہیں' پیرس کی سرکلرروڈ ہے جوشہر کے گردا گردایک دائرے کی شکل میں چلتی ہے یعنی اگر ہم اس سڑک پر بغیرمڑے چلتے چلے جا نمیں تو واپسی ای مقام پر پہنچ جا نمیں گے جہاں ہے سفر کا آغاز کیا تھا۔

دائر کے کابیسفرانسانوں اور تہذیبوں کے اندر بھی ہوتا ہے مگر وہاں بیدا تنامنظم اور مر پوطنہیں ہوتا۔خیر بیدایک الگ بحث ہے اور اس بحث کے اندر کئی خمنی مباحث بھی ہیں۔اس لیے فی الوقت اس پر مٹی ڈالتے ہیں۔مٹی ڈالنے پر مجھے سعادت حس منٹو یادآ رہے ہیں۔سنا ہے کہ منٹوکا شعر کا خانہ خاصا خالی تھااور وہ شاعروں اور شاعری کوکوئی خاص لفٹ نہیں دیتے البتہ غالب کے سلسلے میں ان کے



دل میں ایک زم گوشہ تھا مگرشعرانہیں اس کے بعد یا دنہیں رہتے تھے۔قاسمی صاحب سے روایت ہے کہ بات کرتے کرتے منٹوجب غالب کے کسی شعر کاحوالہ دینا چاہتے تھے اور شعریا دنہیں آتا تھا تو کچھ یوں بات کرتے تھے۔

"ارے بھی احمدندیم قاتمی وہ کیاشعرہے تمہارے اس مرزاغالب کا.....

کیسا کمال کا شعر ہے ...... بھئی وہ جس میں آتا ہے کہ ...... واہ واہ کیا غصب کا شعر ہے ...... ارے بھئی وہ ...... جس میں وہ کہتاہے کہ ......

کچھ'' خندہ ہائےگل'' ...... اور پتانہیں کیا ...... آخر میں کچھ شراب وغیرہ کا تذکرہ ہے ...... کیا تھا ...... چلومٹی اؤ۔''

اتنی لمبی تمہیدا درتعریف کے بعدیہ 'چلومٹی پاؤ''منٹوہی کہہ کتے ہیں۔

ذاکرنے بتایا کہ تقریباً ہر پانچ میل کے بعداس مؤک سے شہر کے اندرایک سڑک جاتی ہے جوشہر کی سڑکوں کے اندرونی نیٹ ورک سے مل جاتی ہے چنانچہ آپ کوشہر کے جس جھے ہیں بھی جانا ہواس کے قریب سے Exit لے لیس اور پہنچ جا نمیں لیکن اگر آپ اپنی مطلوبہ Exit کسی طرح نہ لے کمیں توسجھ لیجئے کہ پندرہ ہیں میل کا چکر پڑگیا۔

> رفتم که خار از پاکشم محمل نهان شد از نظر یک لحظه غافل صفتم و صد ساله رابم دور شد



گا۔ شانزالیز بے اتنی جلدی کمی بات سے نہیں کرتی 'اس سے مکالمے کے لیے تہہیں اس کے عشوے اور غمزے اٹھانے پڑیں گے۔' میں نے کہا'' عالی جی اگر عشوے اور غمزے اٹھانے کے بعد بعد آشائی سڑک سے ہی ہونی ہے تو اس سے بہتر نہیں کہ آ دمی کوئی اور کام کرلے کیونکہ بقول اقبال'' سنگ وخشت ہے ہوتے نہیں جہاں پیدا''

عالی صاحب بنجھلا کر ہوئے۔'' بھی معاف بیجے گاامجد صاحب' آپ میں اگر حس جمال کی اتنی ہی کی ہے جس کا مجھے اندازہ نہیں تھاتو کم از کم بیچارے اقبال پرتور تم بیجے۔اس نے بیر معرعہ جوآپ نے نہایت بے موقع پڑھا ہے' شانز الیزے کے لیے نہیں کہا تھا۔'' پروین ہولی'' دراصل اس سڑک کے بارے میں اس قدر سنا اور پڑھا ہے کہ اس کے بارے میں پچھانو کھا سا'غیر معمولی ساتصور تھا کہ بتانہیں کیسی ہوگی مگریتو بالکل عام می سڑک ہے۔اس پر اس کے سپیلنگ بھی مجیب سے ہیں۔''

اب عالی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگیا' بولے۔'' بھٹی معاف کرنا' بڑے بدذ وق لوگ ہوتم ...... شانز البزے صرف ایک سڑک نہیں بیا یک تہذیب' ایک تاریخ ہے اور تہذیب اور تاریخ کا پتایوں موثر میں بیٹھ کرطائر انڈنظر ڈالنے سے نہیں چاتا۔''

موٹر میں خاموثی چھاگئی جے چندلمحوں کے بعد ذاکر نے تو ڑا۔وہ عالی ہے پوچ در ہاتھا کہ پہلے آئفل ٹاور دیکھیں یا موما خت کا چکر لگالیں۔عالی نے بڑے طنزیہا نداز میں کہا۔

'' بھی ان صاحبان سے پوچھاؤ ہوسکتا ہے انہیں موماخت سے کوئی ولچپی ہی نہ ہواور بیدوہاں پہنچ کر مجھ سے پوچھیں کہ اگر چہ پورپ کی ساری بڑی آرٹ کی تحریکیں یہاں سے چلی ہیں اور دنیا بھر کے بڑے بڑے مصوریہاں بیٹھ کرپینٹ کرتے رہے ہیں اور بیا کہ بیہ جگہ مصوروں کے لیے خواب کی حیثیت رکھتی ہے تگریہاں تو پچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا' بیتو ایک عام سا'فضول سا' چوک سا' ہے۔''

اس عام سا' فضول سا' چوک سا' میں'' سا'' کی جو کثرت تھی اس ہے ہمیں بخو بی اندازہ ہوگیا کہ شانز الیز سے کے حضور میں ہم نے جو گتاخی کی ہے اس کا تکدر عالی کے ول و د ماغ پر اہمی تک چھایا ہوا ہے چنانچہ میں نے ماحول کوخوشگوار بنانے کے لیے بڑی دلچپی کا اظہار کرتے ہوئے یو چھا۔

''عالی صاحب بیمومافنت یا موں ماخت گو یا بڑی توپ جگہ ہے۔ آپ تو یہاں بھی آ چکے ہیں' جمیں پکھاس کے بارے میں ایجے؟''

عالی اس بھرے میں آ گئے اور انہوں نے موں ماخت کی تاریخ پر روشنی ڈالنی شروع کی ۔ میں نے پروین کی طرف دیکھا۔ اس

اييانبيں ہوا۔''

## KitaabPoint.blogspot.com



نے آنکھوں ہی آنکھوں میں'' ویل ڈن'' کہا۔

اب ہم شہر کے قدیم جھے میں تھے۔ سڑئیں کہیں خاصی تنگ تھیں۔ ای طرح کی ایک تنگ سڑک پر چلتے چلتے ہم ایک بڑے

سے گرج کے سامنے پہنچ جس کے نام اور تاریخی اہمیت پر اگر چہ عالی نے خاصی روشنی ڈالی تھی مگر اس وقت مجھے اس کے بارے میں

پچھ یا ذہیں آر ہاسوائے اس کے کداس کے بائیمی پہلوہ جوراستہ جاتا تھا وہ اس علاقے میں نکلتا تھا جے موں ماخت کہتے ہیں۔

ذاکر کیمرہ ساتھ لے کرآیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس گرج کی سیڑھیوں پر تصویر بنوائیمن نید پیرس کی ایک اچھی یا دگار ہوگی۔

ہم پوزینا کر کھڑے ہوگئے۔ ذاکر نے کیمرہ ایڈ جسٹ کرنا شروع کیا مگر اس سے پہلے کہ دہ شڑ دباتا 'پید نہیں کس طرف سے چار پانچ

لاکے ہاتھوں میں اخبار لیے ہم پر ٹوٹ پڑے۔ ان کہ حلیوں میں غربت اور بدمعاشی اس طرح مل جل گئے تھے کہ ان کا اصل چہرہ

پیچاننامشکل ہور ہاتھا۔ عالی نے چلاکر ہمیں خبردار کہا۔ '' جیسیں بچاؤ' یہ جیب کترے ہیں۔''

میں نے ایک ہاتھ جیب پررکھ کردوسرے سے ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ انگریزی ملی فرانسیمی میں پچھ کہدر ہے تھے جس میں سوائے ''موسیو'' اور'' نیوز پیپ' کے اور کوئی لفظ میری بچھ میں نہیں آیا۔ عالی نے انہیں جھڑک کر پیچھے ہٹے کا اشارہ کیا اور بتایا کہ جمیں اخبار نہیں چاہے۔ مگر ان نو جو انوں کی حرکات و سکنات میں کی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ پچھ فاصلے پر لوگ گرج میں آجا رہے متھ مگر کوئی ہماری طرف متو جنہیں ہوا۔ عالی نے ''پولیس پولیس'' کہد کر ہوا میں چند آ وازیں دیں۔ جس پر وہ لا کے ہمیں چھوڑ کر داکر کی طرف متوجہ ہوگے۔ بیسب پچھاتی جلدی میں ہوا کہ میری پچھ بچھ میں نہ آیا۔ عالی نے کہا۔ چلو چلو بیہاں سے جلدی نکل چلو۔ میں نے سوچا 'بیعالی صاحب بچی کمال کرتے ہیں۔ بھلا ان چار پاچ غریب غرباء سے لڑکوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کے دی دی بارہ بارہ سال کے لاک تو ہمارے یہاں بچی یہوں کے اڈوں پر سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے مسافروں پر بیٹری میں بورپ کے مختلف غریب ممالی کی پولیس پولیس کی آوزوں پرول ہی ول میں ہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کراو پر آیا۔ عالی نے بتایا کہ بیٹری میں بورپ کے مختلف غریب ممالک اور لبنان اور فلیا تن وغیرہ سے مہا جرین آتے رہتے ہیں اور ان کی نو جو ان نسل اپنی تفرق اور منشیات کے حصول کی خاطر معمولی ورقم کے لیے بچھ بھی کر سمتی ہیں۔ میں ان کے اس خدھے کی تروید میں بچھ کہنے کے لیے سوج تی تی رہا مقا کہ ذاکر تیز تیز چلنا ہوا ہمارے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اگر رہی تھیں' رنگ بیلا پڑا ہوا تھا اور وہ لیے لیے سانس لے ہول تھا۔ کرے ہیں میں اس کے جہرے پر ہوائیاں اگر رہی تھیں' رنگ بیلا پڑا ہوا تھا اوروہ لیے لیے سانس کے جہرے پر ہوائیاں اگر رہی تھیں' رنگ بیلا پڑا ہواتھا اوروہ لیے لیے ہوئے کے لیے میان پھیرتے ہوئے کہا۔ ''میں یہاں چھسال سے ہوں' پہلے بھی

#### پاکستان کنکشنز ال

ہم نے پوچھا۔'' کیا ہوا؟''اس نے بتایا کہان چار پانچ لڑکوں نے اسے گھیر کرا خبار بیچنے کی کوشش کی۔اس نے احتیاط کےطور پر کیمرہ وغیرہ سنجالنے کی کوشش کی اس اثناء میں پتانہیں کس طرح انہوں نے اس کا بٹوا ڈکال لیا۔

''بٹوا.....؟''میں نے جیرت سے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بٹوے کود کیھتے ہوئے کہا۔

"جى بال بيد كيصةً"

'' مگریتوآپ کے پاس ہے۔'' میں نے پریشان ہوکرکہا۔اس پراس نے بتا یا کدان لوگوں نے بٹوے سے رقم نکال کر بٹوااس کی طرف اچھال دیااورخود بھاگ گئے۔

" تم نے انہیں پکڑا کیوں نہیں؟ ہمیں کیوں آواز نہیں دی؟"

'' آپکومیں کیا آواز دیتا۔۔۔۔۔۔ دومنٹ میں توبیہ ساراوا قعد ہوا ہے اوراگر میں ان سے لڑنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے نقصان بھی پہنچا کتے تھے۔اس طرح کی واردا تیں یہاں روز ہوتی ہیں اور میں تو اللہ کا شکراوا کررہا ہوں کہ پرس مجھے واپس مل گیا کیونکہ میرے ساتھ کارڈاور کاغذات ای میں ہیں۔''

اب مجھے عالی صابب کی پولیس پولیس کی صداکی افادیت کا اندازہ ہوا۔ میں نے سوچا اچھا ہی ہوا ہو میں نے عالی صاحب کی اس احتیاطی تد ہیر پر اپنی تنقید کا ظہار نہیں کیا ور نہ ہاتھوں ہاتھ ہے عزتی ہوجاتی۔ اور دل میں سوچا کہ بیر واقعی چل کراپنے دوست احمد نیم کوساؤں گا جو آج کل لا ہور شہر کا کوتوال (SSP) لگا ہوا ہے اور کہوں گا بھائی تمہارے ''پولیس کا ہے فرض مدد آپ گی' والے نعرے پر میں نے جو جملے کسے سے وہ وہ وہ اپس لیتا ہوں کہ خدا کی اس زمین پر سلامتی ہمارے یہاں ہی نہیں کہیں بھی نہیں ہے۔ ذاکر کے بٹوے میں زیادہ رقم نہیں تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق ڈھائی تین سوفرانک سے مگر اس واقعے نے طبیعت پکھ بد مرہ کی کردی۔ سرز مین فرنگ پر ہمارا پہلا تجربہ جیب کفنے کا تھا۔ میں نے سوچا تین صدیوں تک ان ملکوں نے ہمیں لوٹ لوٹ کر کھایا ہے اب ان کے کھانے کے دانت گر چکے ہیں مگر ہماری جیبیں اب بھی ان کی دسترس سے محفوظ نہیں۔ پھر خیال آیا کہ پکھ بھی ہو یہ جیب کترے سان کی دسترس سے محفوظ نہیں۔ پھر خیال آیا کہ پکھ بھی ہو یہ جیب کترے سان کے دانت گر چکے ہیں مگر ہماری جیبیں اب بھی ان کی دسترس سے محفوظ نہیں۔ پھر خیال آیا کہ پکھ بھی ہو یہ جیب کترے سان کے دانت گر چکے ہیں مگر ہماری جینیں آنے کم ان کم انہوں نے بٹواہی والیس کردیا ہے۔

بٹوے میں پڑے ہوئے ذاکر کے مختلف کریڈٹ کارڈ' ڈرائیونگ لائسنس ملازمت اور رہائشی ویزا کے کاغذات وغیرہ جیب کتر ول کے کسی کام کے نہیں تھے۔ گران کے بغیروہ بے بناہ مشکلات کا شکار ہوسکتا تھا۔ چنانچیجس طرح آ دمی موت کود کیھ کر بخار پر راضی ہوجا تا ہے ای طرح ذاکرنے بھی اس نقصان کوصرشکر کے ساتھ برداشت کرلیا گروہ جو یورپ والوں نے مشرق کا بٹوا چرارکھا



ہاں کا کوئی اتا پتانبیں ال رہا' اگر کسی بھائی کوخیر بوتو اطلاع وے اور اگر چورصاحبان خود پڑھیں اور اسے واپس کردیں تو ان کی بڑی مہر بانی ہوگی۔ اس بٹوے میں جتنی رقم تھی وہ بے شک اسے اپنے پاس رکھ لیس مگر اس میں جو ہماری تہذیب ثقافت 'تاریخ' قومی شعور اور عزت نفس کے کریڈٹ کارڈ زیتھے انہیں ضرور لوٹا دیں۔'' ہاں بھلا کرتر ابھلا ہوگا''

سرز مین فرنگ پر پاؤل دھرتے ہی اس واردات کی وجہ سے جو ذہنی دھچکا ہم لوگوں کولگا اس کا تا اثر گو یا پوری فضا میں پھیل گیا تھا۔ سردی بارش کہز زیادہ نریادہ کپڑوں میں لیٹے ہوئے کم کم لوگ اور دس دس گھنٹے کی فلائٹ کی تھکن نے اس جل کر ماحول میں ایک بھیب ہی ہے کیفی پیدا کردی تھی۔ موماخت فلاہری وضع قطع کے اعتبار سے ایک احاط ساتھا جس کے چاروں طرف مختلف دکا نیس تھیں جن میں مصوری کے فن سے متعلق اشیاء فر وخت ہوتی تھیں۔ اکثر دکا نیس اس وقت بند تھیں اور ان کے بند درواز وں کے سامنے فٹ پاتھ پر مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے مصور چھابڑی والوں کی طرح اپنی اپنی تصویروں کے خواثے لگئے بیٹھے تھے۔ عالی نے باتا کہ بیلوگ تھی ڈرائنگ میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اور چندمنٹوں میں آپ کی تصویر آپ کوسامنے بٹھا کر بنا دیتے ہیں اور انہی لوگوں میں سے دنیا کے بعض بہت نا مورمصور تھی ہوئے ہیں۔ عالی نے بیجی بتایا کہ اس جگہ پر آنا اور اپنا مقام بنانا مصور کا خواب سمجھا جاتا ہے اور یوں بیہت مہنگی جگہ بھی ہوئے ہیں۔ عالی نے بیجی بتایا کہ اس جگہ پر آنا اور اپنا مقام بنانا مصور کا خواب سمجھا جاتا ہے اور یوں بیہت مہنگی جگہ بھی ہوئے ہیں۔ عالی نے بیجی بتایا کہ اس جگہ پر آنا اور اپنا مقام بنانا مصور کا خواب سمجھا جاتا ہے اور یوں بیہ بہت مہنگی جگہ بھی ہے۔

ایک ادھیڑعمر کی خاتون نماعورت خاصی دیر سے ہماری طرف گگراں تھی۔ پروین کواپٹی طرف متوجہ پا کراس نے ایک بڑی کشادہ می مسکراہٹ ہم چاروں کی طرف کچھ یوں پھینکی جیسے کہدرہی ہو۔

#### To whom it may concern

پروین نے اس کی مسکراہ نے والیس کرنے کی کوشش شروع کی ہی تھی کہ وہ عفیفہ اپنی فرانسیسی یا پچھاور ملی انگریزی سمیت اس پر گویا ٹوٹ ہی پڑی۔ دونوں میں پچھ دیر غذا کرات ہوتے رہے پھر پروین ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے لیچے میں اس کی
ایکسائیٹ منٹ ہویداتھی 'بولی۔'' یہ بہت بڑی فذکارہ ہے 'دس منٹ اور بیس امر کی ڈالرزے عوض بیمیری تصویر بنانے کو تیارہے۔''
عالی نے کہا۔'' بی بی شوق سے تصویر بنواؤ مگر یہاں سودے بازی بھی ہوتی ہے۔اگرتم اپنے لیچے کی ایکسائیٹ منٹ اور اس کی
فی صلاحیتوں سے مرعوبیت کا ظہار تھوڑا ساکم کر لوتو میر اخیال ہے تمہارا یہی کا م دس ڈالر میں ہوجائے گا۔''
ہم نے یہ بات چیت اردو میں کی تھی چنانچہ اس دور ان میں وہ مصور ہ'' حافظ جی'' کی طرح ہماری طرف دیکھتی رہی۔ اس' حافظ

جی" کی تفصیل میہ ہے کہ پنجابی میں قرآن مجید حفظ کرنے والے افراد کے علاوہ تابینالوگوں کو بھی حافظ جی کہد کر بلایا جاتا ہے۔اس



طرح کے ایک حافظ بی شہر کی ایک گلی ہے گز ررہے تھے جہاں دوعور تیں لفظوں کی جنگ میں مصروف تھیں اور ایک دوسرے پرمختلف بددعاؤں' گالیوں اورطعنوں کے تیرونشتر چلار ہی تھیں' مثلاً'' اللہ کر ہے تو بیوہ ہوجائے' تھے لاکڑا کا کڑا نکلے' تھے ٹی بی ہوجائے' تیرا خاوند چھوڑ دے'' وغیرہ وغیرہ۔اس دوران میں ایک عورت کی نظر حافظ جی پر پڑی تو اس نے کہا۔'' اللہ کرے تیرا بیاہ حافظ جی ہے ہو جائے۔''

اس پر دوسری عورت نے جوابی حملہ کیا''میرا بیاہ کیوں ہوٴ تیرا کیوں نہ ہو۔'' اس کے بعدوہ دوسرے کوسنوں کی طرف متوجہ ہو گئیں مگر حافظ جی گلی کے درمیان بت بن کر کھٹرے ہو گئے۔عورتوں کا جوش وخروش ذراکم ہوتو حافظ جی نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور کہا۔'' بی بیو! حافظ جی کے لیے کیا تھم ہے' کھڑے رہیں کہ چلے جا ٹیں؟''

میں نے اس بی بی کو بتانے کی کوشش کی کہ بیں امریکی ڈالر ہمارے معاشیات اور منصوبہ بندی کے اعلیٰ ماہرین کی شاہنہ روز
کوششوں کی وجہ سے ہمارے تین سورو پوں کے برابر ہوتے ہیں اور رہے کہ تین سورو ہے ایک عام پاکستانی آرٹسٹ ایک ہفتے میں بھی
نہیں کما پا تا۔ اس بی بی نے تیسری دنیا کی اس اپیل کوایک کان سے سٹا اور دوسرے سے اڑا دیا۔ اس پر میں نے گا بھوں کامخصوص داؤ
استعمال کیا اور رہے کہہ کر بات مختم کرنے کا تاثر دیا کہ ہم دس ڈالر دے سکتے ہیں ۔ سودا منظور ہے تو بسم اللہ نہیں تو تم اپنے گھرخوش ہم
استعمال کیا اور رہے کہہ کر بات مختم کرنے کا تاثر دیا کہ ہم دس ڈالر دے سکتے ہیں ۔ سودا منظور ہے تو بسم اللہ نہیں تو تم اپنے گھرخوش ہم
اپنے گھرخوش۔ یہ بات اس کی مجھ میں آگئ چنا نچاس نے جھے کندھے سے تھینچتے ہوئے کہا۔ '' مختیک ہے' آ جاؤ۔''
میں نے کہا۔ '' قصویر میں نہیں' یہ خاتون بنوائے گی۔''

اس نے اس پروہی ہاتھ پروین کے کندھے پرر کا دیا اور ایک نظر سے اس کا جائزہ لیا جیسے کہدرہی ہو۔ ' چلو یہ بھی کیابری ہے۔''
پروین اس بی بی کے ساتھ اس اسٹوڈیو کی طرف روانہ ہوئی جو کہیں قریب ہی تھا اور ہم تینوں ایک کیفے میں بیٹھ گئے جس کی کا فی
کے بارے میں عالی صاحب نے بتا یا تھا کہ اسے بینا گو یا بیرس کی ایک اعلیٰ تہذیبی روایت کو نبھا تا تھا۔ انہوں نے اس کیفے کی تاریخی
اہمیت کے بارے میں اور بہت ی با تیں بھی بتائی تھیں جو اس وقت مجھے یا دنیس آر ہیں۔ کیفے دیکھنے میں عام ساتھ اُزیادہ بھی بھی تھی۔ ہم ایک ایسے کو نے میں بیٹھے جہاں سے ہمیں باہر کا منظر اچھی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں بیٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ
پروین کو ہمیں ڈھونڈ نے میں وقت نہ ہو۔ کیفے کے اندر کا ماحول کچھ کچھا ہے پاک ٹی ہاؤس جیسا تھا۔ وہ تین بیرے بڑی بے نیازی
سے آجار ہے تھے۔ کا وَنظر پر بیٹھا ہوا تھا شخص انتہائی خضوع وخشوع سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ والی میز پر دومصور نما آدی
خاموش بیٹھے کھر کھرایک دوسرے کی طرف دیکھتے جار ہے تھے۔ دا کیس کونے والی میز پرایک بوڑھا آ دمی صلقہ ار باب ذوق کے خالد



محمودلڈو کے انداز میں کمی اجنبی زبان میں زورزور سے پچھ بول رہا تھا۔اس کے سامعین اس کے دلائل سے کم اور جوش سے زیاوہ مرعوب دکھائی دے رہے تھے۔ایک گیا گز راسا جوڑ ااٹکلیوں میں اٹکلیاں پھنسائے سرگوشیاں کر رہاتھا۔ میں نے عالی سے کہا۔'' یوں گلتا ہے جیسے انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ محبت نہیں بلکہ اس وجہ سے پکڑ ارکھا ہے کہیں دوسرا بھاگ نہ جائے۔''

عالی نے مسکرا کرمیرے خیال کی داد دی اوراپنے مخصوص انداز میں دو چار ہنکارے بھر کر دانتوں پرانگی پھیری۔ میں نے کہا۔ ''ان بیراحصرات کومتوجہ کس طرح کیا جاتا ہے؟''

عالی بولے۔'' دراصل یہاں اوگ ایک کپ کافی منگوا کر گھنٹوں بیٹے رہتے ہیں اس لیے بیرے بھی جلدی نہیں کرتے۔ آج کل آف سیزن ہے ورنہ یہاں بیٹھنے تو کیا کھڑے ہوئے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی گرروایت کا احترام اتناہے کہ اس وقت بھی ایک کپ کافی کے ساتھ جب تک چاہے بیٹھے رہے کوئی آپ کواٹھنے کے لیے نہیں کے گا۔''

" مراس ہے تو ہوگل والوں کا بہت نقصان ہوتا ہوگا۔ "

'' ہواکر ہے'انہی روایات کا نام تو پیرس ہے۔''

اس دوران ایک بھولا بھٹکا بیراکٹی ہوئی پٹنگ کی طرح ہمارے اردگر دؤو لنے لگا۔ عالی نے اسے بلیک کافی اور پنیر کا آرڈر دیا۔ وہ اللہ ین کے جن کی طرح پلک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے اللہ ین کے جن کی طرح پل ہوئی ہیں دونوں چیزیں لے آیا۔ میں اس کی پھرتی پڑھش عش کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ نگاہ بیالیوں پر پڑی۔ ہمارے بیباں بعض چینی ہوٹلوں قہوے کے لیے الیی چھوٹی چیوٹی پیالیاں رکھی جاتی ہیں جن کی کل اوقات دو گھونٹ سے زیادہ نہیں ہوتی مگریہ پیالیاں تو ان کی بھی خالہ جان تھیں جن کی تہد میں کوئی ڈارک براؤن قسم کی چیز پڑی ہوئی تھی۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو اپنے قلعہ گو جر سنگھ والے ڈاکٹر ظمیر کی دوائی کی خوراک اس سے بڑی ہوتی ہے۔ میں نے عالی کی طرف دیکھا انہوں نے حسب معمول اس کے تاریخی خواص اور تہذ بھی اہمیت پر روشنی ڈالی جس کا ماحصل بیتھا کہ مقدار پر نہیں معیار پر نظر رکھو۔

میں نے کافی کے حساب سے چینی کی دو کیوب اس میں ڈالیس اور ایک گھونٹ بھرامگر اس ایک گھونٹ نے میرے چودہ طبق روشن میں جورے گئی میں بری بھلی بہتری قسم کی کافی پینے کا اتفاق ہوا ہے گریہ پتائیں کیا چیزتھی کہ گھونٹ سے میچیا تر ناعذاب ہوگیا۔

اس پروہ بے نیازفشم کا بیراسر پرآ کھڑا ہو گیااور یوں و کیھنے لگا جیسےا پنے کمال فن کافی سازی کی تعریف سننا چاہتا ہو۔ میں نے بڑی

"اب پتا چلاہے کہ یہاں اوگ ایک کپ کافی سامنے رکھ کر گھنٹوں کیوں بیٹے رہتے ہیں۔"

دقت سے اس کا لے کڑوے اور بدمزہ گھونٹ کو گلے سے بنچے اتار ااور گلے کومسلتے ہوئے کہا۔



عالی نے اپنامخصوص ہنکارا بھرااورمسکرا کرکہا۔''اب آپ کو بیا نداز ہبھی ہو گیا ہوگا کہان پیالیوں میں کافی کی مقدار کم کیوں رکھی جاتی ہے۔''

ہماری اس جملہ بازی سے ذاکر کی طبیعت بھی قدرے بحال ہوئی' اس نے کہا۔''میرا خیال ہے پکاسونے بی کافی پی کرتجریدی مصوری کا آغاز کیا تھا۔''

بیراہماری اس گفتگوکوشایدا پن کافی کے لیے تحریفی ریمار کس مجھ رہاتھا کیونکہ اس نے خالص فرانسیبی انداز میں بڑی خوشد لی سے مسکراتے ہوئے ہمیں بتایا کہ ہم چاہیں تو انہی ہیںوں میں ایک باراوراتنی ہی کافی پی سکتے ہیں۔ میں نے بڑے مربیانہ انداز میں اس کی پیش کش کاشکر میاوا کیااور بتایا کہ اس کی کافی بہت اچھی ہے گرہم لوگ صبح کے وقت زیادہ کافی نہیں پیتے۔عالی نے میری بے بسی کا مزالیتے ہوئے کہا۔'' آپ کافی نوش جان سیجئے کیونکہ کپ میں کافی مچھوڑ نایہاں کے آ داب کے خلاف ہے۔''

میں نے کہا۔'' عالی صاحب! ہم اپنے وطن میں کون سے اتنے آ داب پرست ہیں جوان کے آ داب کی پابندی کریں گے۔ آپ کو ستراط بننے کا چاؤ ہے توشوق سے زہر مار کیجئے' بندہ ہے ادب ہی بھلا۔' ہماری بیٹوک جھونک جاری تھی کہ پروین کیفے میں داخل ہوئی۔ اس کی ناک سردی کی وجہ سے سرخ ہور ہی تھی۔ اس نے اسکیج ہماری طرف بڑھاتے ہوئے ایک جھر جھری لی اور کہا۔'' جلدی سے مجھے کافی پلوائے' تو بہتو ہہ بہت سردی ہے۔''

اس سے پہلے کہ میں اسے کافی کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کرتا' ذاکر نے بیر سے کوایک اور کافی لانے کا کہد دیا۔ میں بھی بیسوچ کر چپ ہور ہا کہ کہیں کافی کی اتنی مخالفت سے ' پینڈ ؤ' ہی نداشیلش ہوجاؤں۔ پھر مجھے بین خیال بھی تھا کہ انگریزی زبان وادب کی طالبہ ہونے کی وجہ سے یورپ کی تہذیبی روایات سے پروین کی دلچپی بہت زیادہ ہے اور وہ محض اس روایت کا حصہ بننے کے لیے چھوٹی موثی تکلیفیں بنس کر برداشت کر سکتی ہے۔ کافی آئی' پروین نے ایک گھونٹ بھر ااوراس کے بعد جو پچھ ہوا وہ گویا میرے والے گھونٹ کا'' ایکشن ری بیل' تھا۔ اس نے کافی کی کڑواہٹ کم کرنے کے لیے چپینی کے دواور کیوب بیالی میں ڈالے انہیں اچھی طرح ہلا کردوسرا گھونٹ بھر ااور پھر بیالی ایک طرف سرکا دی۔ میں نے مزالینے کی خاطر بڑے سرسری انداز میں ہوچھا۔

" کیول مزانہیں آیا؟"

بولی'' کچھ عجیب ساذا نقدہے۔''

"بيذا كَقِدُكَا فِي كَانْهِينَ بِيرِسَ كَى تَهْذِيبِ كَاہِدٍ."



''ہائے نبیں' پیرس کی تہذیب تو بہت اچھی ہے۔اتناحس پورپ تو کیاد نیا کی کسی اور تہذیب میں نہیں۔'' میں نے کہا۔''اگر پیرس کی ہاتی تہذیبی روایات بھی اس کا فی جیسی ہیں تو ہماری طرف سے''استعفیٰ مرابہ حسرت و یاس' ہی سمجھو۔'' ہیرابرتن اٹھانے آیا تو پیالیوں میں پڑی ہوئی کافی دیکھ کراس کا موڈ آف ہوگیا۔ پروین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔

اگر حفيظ جو نپوري اس وقت يهال موت توان كامشهور شعر كچھ يول موتا۔

## پی او دو گھونٹ کہ کافی کی رہے بات حفیظ صاف انکار سے خاطر شکنی ہوتی ہے

اب ہم پروین کے بیج کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیج برانہیں تھا۔ دس ڈالرمیں تو بالکل ہی برانہیں تھا مگراس میں موں ماخت والی بات نہیں تھی۔ پروین نے بتایا کہ کہ مصورہ نے فرانسیسی زبان میں اپنے دشخطوں کے ساتھ بیجی لکھے دیا ہے کہ بیقصویر موں ماخت میں بنائی گئی ہے۔ تاریخ بھی درج ہے۔

میں نے کہا۔''بس بھی اس تصویر کی سب سے بڑی خوبی ہے۔اسے بھی اس کافی کی طرح سمجھون ڈاکھ جیسا بھی ہے مگراس میں پیرس کی تاریخ اور تہذیب تھلی ہوئی ہے۔اگر کوئی تصویر کے معیار پراعتراض کر ہے تواسے موں ماخت کا حوالہ چپ کرا دے گا۔'' کیفے سے لگلتے ہوئے میں نے انہیں ایک مشاعرے کا واقعہ سنایا جو کچھ یوں ہے ۔۔۔۔۔۔ مشاعروں زوروں پر تھا۔مرحوم عبدالحمید عدم غزل پڑھ رہے تھے۔ایک صاحب نشے میں جھومتے جھامتے ہال میں داخل ہوئے اور بلند آواز میں کہنے گئے۔''بند کرو

يه بكواس عدم صاحب كوبلاؤ- بهم عدم صاحب كوسننا چاہتے ہيں۔''

سی سی محف نے انہیں بتایا کہ آپ آ رام ہے بیٹھ جائیں۔عدم صاحب ہی کلام سنارہے ہیں۔اس پران صاحب نے ایک کمبی ی واہ کی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے۔''عدم صاحب ہیں تو واہ' واہ' واہ' واہ۔.... سبحان اللہ' مکرر'ارشاد۔''

موں مانحت سے واپسی پرآگفل ٹاور کے سائے میں چند منٹ رکے ۔ صبح میں کا وقت 'بارش اور نومبر کی سردی' اس پر ذاکر کی جیب
گٹنے کے واقعے اور موں ماخت کی عبرت ٹاک کا فی نے طبیعت کچھالی بد مزہ کر دی تھی کہ موٹر سے باہر نکلنے کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔
اس التواء کی ایک و پہھی تھی کہ عنایت صاحب ناشتے پر ہمارے منتظر تھے اور اصولاً اس وقت تک ہمارے بارے میں ان کی تشویش
زوروں پر ہمونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ بیر خیال بھی رکھنا تھا کہ جو پچھ دیکھنا ہے انہیں چار گھنٹوں میں دیکھنا ہے۔ روئے گل سیر نہ دیدیم و بہار آخر شد۔



عنایت صاحب کا خوبصورت اپار طمنٹ اپنی وضع قطع' سلیقے اور لوکیشن کے اعتبار سے خاصام بنگا نظر آتا تھا۔لفٹ کے ذریعے تمیس منزلیس پلک جھیکتے میں گزرگئیں۔دریائے سین کی طرف کھلنے والی بڑی کھڑکی ہے میں نے اردگر دکی عمارتوں کودیکھااور پھرینچے نگاہ ڈالی۔ پتانہیں کہاں سے بگانہ کا ایک مصرعہ دھیان کی سکرین پر روشن ہوااور پھروہیں جلنے بجھنے لگا۔

## بلند ہوتو کھلے تجھ پیراز پستی کا

ماچس کی ڈیوں جیسی عمارتیں اوران کے درمیان بہت ہے بونے اور ڈیکیاں (Dinkey Cars) سڑک کے کنارے کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا مشہورز مانے دریائے سین جس کے ایک پل کے قریب مجسمہ آزادی عمارتوں کی بلندی اورانسانوں کی پستی کواپٹی پتھریلی آتھھوں ہے دیکھے چلا جارہا تھ۔عالی نے بتایا کہ واپسی پران کا ارادہ تین چاردن پیرس رکنے کا ہے اوروہ بیساراعرصدای کھڑکی کے یاس بیٹھ کرگز ارنا چاہتے ہیں۔

میں نے کہا۔'' یعنی آپ مین کو پوری طرحseen کرنے کے چکر میں ہیں۔'' پروین نے اپنی نیند بھری آٹکھیں بڑی مشکلوں سے کھولتے ہوئے عالی کے خیال کی تائید کی اور کہا کہ اس منظر کووہ بھی تین دن تک بغیر تھکے دیکھ کتی ہے۔

عنایت پچاس پچپن برس کے دہلے پتلئے پرخلوص اور پھر تیلے''نوجوان' تھے۔موصوف نے شادی کا تکلف نہیں فرمایا تھا اوران کے خیالات اور زندگی کے حالات من کراندازہ ہوتا تھا کہ ان کا بیر فیصلہ کچھا تنا غلط بھی نہ تھا۔افسوس کہ اس موضوع کے حوالے سے جتنے لطا کف ہم نے آپس میں Exchange

کئے ان میں سے ایک بھی قابل اشاعت نہیں۔

سین کے دوسرے کنارے پر واقع عمارتوں کے ایک سلسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عنایت صاحب نے بتایا کہ اس علاقے میں ان مشہورز مانہ خواتین کے محلات اور مکانات ہوا کرتے تھے جنہیں عرف عام میں'' مادام'' کہا جاتا ہے۔ان وسیج القلب خواتین میں سے پچھانتہائی اویب اور فنکارنواز واقع ہوئی تھیں۔ جس طرح ہر غیر معمولی دولت مند کے پیچھے کی نہ کسی جرم کا ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح بیشتر غیر معمولی فنکاروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مادام ہوا کرتی تھی۔عنایت صاحب کے اس روال تبھرے پر عالی جی نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آ ہ بھری اور کہا'' کتنے اچھے زمانے تھے وہ''

مادام کے ذکر پرکٹی الحاقی مضامین بھی گفتگو کا حصہ بن گئے۔ پروین چندمنٹ آرام کے لیے ساتھ والے کمرے میں جا پھی تھی اس لیے ہماری گفتگو بڑی تیزی سے مردانداور پھر مردانہ تر ہوتی چلی گئی۔سینہ بسینہ چلنے والے ان واقعات میں سے ایک جوسب سے



كم ضررب عقل مندقار كين كے ليے بطوراشاره پيش كرتا مول \_

انقلاب فرانس کے دنوں میں ایک مادام'' ح" کے حسن و جمال اور مہمان نوازی کا بہت شہرہ تھا گران سے ملاقات کی فیس ان بھلے وقتوں میں بھی پانچ سوفرانک تھی۔ نتیجہ بیتھا کہ ہزاروں عشاق ان کا نام من کر شنڈی آ بیں بھرتے اور اپنی کم ظرف جیبوں کا ماتم کر کے دوجاتے ہے۔ انہی دنوں اس نواح میں ایک فوجی بٹالین اتری۔ مادام'' ح" کی شہرت اس کے جوانوں تک بھی پہنچ بھی تھی۔ ساٹھ فرانک ماہانہ تخواہ میں مادام کے بارے میں سوچنا دیوانے کے خواب سے کم نہ تھا گروہ جو کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی مال ہوتی ہے سواس مسئلے کاحل بھی ایک بزرجم ہرنے نکال لیا۔ طے یہ پایا کہ ڈھائی سوجوان دوفرانک فی کس کے صاب سے چند دیں۔ اس کے بعد لائری نکالی جائے اور جس خوش نصیب کا قرید نکل آئے وہ مادام سے ملاقات کی سعادت حاصل کرے۔

خوش نصیب جوان جب پانچ سوفرانک کی تھیلی لے کر مادام کے در دولت پر حاضر ہواتو مادام اسے دیکھ کر پریشان ہوگئی۔اس ک سمجھ میں ندآتا تھا کہ اس مفلس سپاہی کے پاس اتنی بڑی رقم کیسے ہوسکتی ہے؟ تھوڑی ہی جرح کے بعد جوان نے رقم کا رازاگل دیا۔ مادام میس کر بے حدخوش ہوئی کہ اس کے چاہنے والے اس تک چینچنے کے لیے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں چٹانچے اس نے جوان سے اپنی مسرت کا ظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جوان کے جذبے سے اس قدرخوش ہوئی ہے کہ اس ملاقات کے عوض اس سے کوئی رقم وصول نہیں کرے گی۔ جوائی با چیس کھل گئیں۔ مادام کی صحبت اور پانچ سوفرانک یعنی چو پڑی اور دودو۔ مگر روائگی کے وقت اس کی جرت اور پریشانی کی حدندر ہی جب مادام نے دوفرانک اسے دیتے ہوئے کہا۔'' میں نے کہا تھانہ''تم'' سے کوئی پیسٹیس اول گی۔''

عنایت صاحب کا دفتر شانزالیز سے پرتھا۔ وہاں ہمار سے سڑکوں کی طرح بڑے بڑے بورڈ لگانے کا روائ نہیں تھا۔ ممارتوں اور بورڈ ول کے انداز 'سائز اور رنگ مخصوص علاقوں میں مخصوص طرح کے تھے۔ بیشنل بنک اور پی آئی اے کے دفاتر ایک ہی ممارت کے ایک بی فلور پر ایک دوسر سے کی بغل میں واقع تھے۔ پی آئی اے بیرس کے بیٹر عطاء اللہ بڑے خوش نما اورخوش گفتار آ دمی تھے۔ معلوم ہوا کہ موصوف ہ 20 م معلق سے متعلق مختلف لوگوں کی خیر معلوم ہوا کہ موصوف ہ 20 م معلق سے متعلق مختلف لوگوں کی خیر معلوم ہوا کہ موصوف ہ 20 م معلق سے متعلق مختلف لوگوں کی خیر معلوم ہوا کہ موسوف ہوا کہ وران میں عالی صاحب نے فون پر تقریباً تین چار ملکوں میں اپنے بینکر دوستوں کو بینکنگ کے میدان میں ہونے والی ان تبدیلیوں سے آگاہ کیا جوان کی روائلی سے چند گھنٹے پہلے رونما ہوئی تھی۔

تر قیوں اور تبادلوں کی ان خبروں کے جموم میں پروین اور میں تنہا ہو گئے۔ نینداور تھکن سے برا حال تھا مگر دو گھنٹے بعد اگلی فلائٹ



۔ عالی صاحب کے اس ڈرانے دھمکانے کا مجھ سے زیادہ پروین پراثر ہوااوراس نے فلائٹ مس کرنے کا چانس لیتے ہوئے اعلان کیا کہ''لوور'' ضرور جانا چاہیے۔ دفتر سے لگئے تو ہارش بدستور جاری تھی۔ میں نے کہا۔''لوورا تنی بڑی تاریخی اورا ہم جگہ ہے کہ اسے چندمنٹوں کے لیے دیکھنیں مگرافسوں میرےاس اسے چندمنٹوں کے لیے دیکھنیں مگرافسوں میرےاس انتہائی سنہرے مشورے پرکسی نے کان نہ دھرااور ہمارا قافلہ لوکی طرف روانہ ہوگیا۔ ایک جگہگاڑی رکی۔ عالی نے انگل سے اشارہ کرکے بتایا کہ لوورکا مرکزی دروازہ سامنے ہے اور ذاکر کو ہدایت کی کہ وہ ہمیں جلدی سے ایک چگرگلوالائے۔ پروین نے جیرت سے کہا۔''اوراآپ .....

آپنیں چلیں گے۔''

عمل يرانتهائى فث بيفرر باب-"

''میرایی بارکاد یکھا ہواہے۔تم لوگ پہلی بارآئے ہؤتم جاؤ۔ میں یہیں گاڑی میں پچھدیرآ رام کروں گا۔'' میں نے کہا۔'' عالی صاحب!اس وقت مجھے ایک ایساشعریا دآ رہاہے جو میں نے اپنی طالب علمی کے دنوں میں نظیر صدیقی کی کتاب'' تاثرات وتعصّبات' کے ایک مضمون میں پڑھاتھا۔مضمون میں کیاتھا بیتو مجھے یا دنییں البتہ وہ شعرآپ کے اس وقت کے طرز

عالی بولے۔'' خیراآپ وہ شعر مجھے اتنی کمبید کے بغیر بھی سنا سکتے تھے۔ ویسے صاحب میں داد دیتا ہوں آپ کے مطالعے ک کیا کیا چیزیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں۔ بہت فرصت ہوتی تھی کیا آپ کوان دنوں میں؟'' میں نے ان کا طنزائداز کرتے ہوئے کہا۔'' غالباً پیشعراجتی رضوی مرحوم کا ہے۔



# آگ لگا کے شہر میں فقے جگا کے دہر میں جا کے الگ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ "ہم نہیں"

ذاکر نے موٹر کی ڈ کی سے دوعد د چھتریاں برآ مدکیں۔ میں نے بڑی شولری سے کام لیتے ہوئے ایک چھتری کھول کر پروین کو تھائی اور دوسری اپنے لیے کھولنے کی کوشش شروع کی تھوڑی ویر بعداس کوشش میں ذاکر بھی شریک ہو گیا مگر پتانہیں اس کا ( یعنی چھتری کا ) کوئی سپرنگ ڈ ھیلاتھا یا پش بٹن میں کوئی خرائی تھی' چھتری نے اپنی لاج کا گھونگھٹ کھول کرنہیں دیا۔ پروین اس اثناء میں کافی آ گے جا پچکی تھی۔ میں نے ذاکر سے کہا۔

" بھائی جتنا بھیگنا تھا بھیگ چکے اب حوسلہ کر کے نظے سر ہی نکل چلو۔"

کینے کوتو میں'' نظیم'' کہدگیا مگرایک دم مجھے اپنی غلطی کا حساس ہوااور میں نے جلدی سے ذاکر کی طرف دیکھا۔اب پتانہیں میہ اس کی شرافت اور سعادت مندی تھی یاعقل اور حس مزاح کی کی کہ اسے میرے'' فارغ البال'' سراور نظیسر میں موجود رعایتیں نظر نہیں آئیں۔ میں نے سوچااگر میہ جملہ میں نے عطاء الحق قائمی کے سامنے یالا ہور میں اپنے دوستوں کی کسی بھی محفل میں کہا ہوتا تو میرا کیا حشر ہوتا۔

بارش میں چلتے ہوئے پتائبیں کیوں کیوں مجھے اپنا بچپن کا دوست شیخ رضا مہدی عرف جوجی یاد آگیا۔اس کا سربھی میری طرح بالوں سے تقریباً ہاتھ دھوچکا تھا۔ایک دن مجھ سے کہنے لگا۔'' یار ٹیقدرت نے ہمارے بال اڑا کر ہمارے ساتھ پچھا چھائبیں کیا۔'' ''کوئی بات نہیں یار جوجی شیخ ...... اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔'' میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔

'' فرق کیوں نہیں پڑتا یار منج سویرے جب میں دانت صاف کرنے کے لیے باتھ روم میں بیسن کے آگے کھڑا ہوتا ہوں اور سامنے لگے ہوئے شیشے میں اپنی صورت دیکھتا ہوں توخود میراا پناموڈ آف ہوجا تا ہے۔ دوسروں ہے ہم کیا تو قع کر سکتے ہیں۔'' سامنے میں مدشر کر مدید اس کروں ناصص انتہ تھے۔ ہمیں نیا مرسل مرکز کر سام میں اُڈ کر کر اس مدہ ہوتا ہے۔ مرس

سردی اور بارش کے باوجودلو کے اندرخاصی رونق تھی۔ ہم نے جلدی جلدی کئٹ لیے اور رہنمائی کے لیے بورڈ پڑھتے ہوئے اس ہال میں پہنچے جہال' مونالیزا''رکھی ہوئی تھی۔ تپی بات ہیہ کہ مونالیزا کے درجنوں پڑنش دیکھنے کے باوجود آج تک میری سجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس تصویر' عورت یا اس کی مسکرا ہٹ میں کون تی الی خاص بات ہے جواسے فن کی و نیامیں اتنابڑا مقام و یا جا تا ہے۔ خیال تھا کہ شایداصلی مونالیزا ہے کوئی نظریاتی اختلاف تھا کیونکہ اس نے اس پرایک نظرڈالنے کی زحمت بھی گوارانہیں کی البتہ پروین بہت انہاک ہے اس کا جائز ولی رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ حوصلہ کر کے اس پینٹنگ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گریہ



سوچ کر چپ ہورہا کہ خواہ نخواہ اپنی کور ذوتی اور فن ناشائ کا ڈھنڈورا پیٹنے ہے کیا فائدہ! میں نے بھی مونالیزا کو دو تین منٹ تک انتہائی عاشقانہ انداز میں ویکھا اور منہ ہے ای طرح کے ''اوہ' اوہ' مائی گاڈ - Fantasic - Fabulous" "Marvellous"م کے الفاظ اوا کئے جن کا اظہار اردگر دکھڑے ہوئے تمام لوگ کررہے تھے۔خیال آیا کہ صائب نے کیا اچھا شعر کہا ہے۔

> صائب دو چیزی می هکند قدر شعر را حسین ناشناس و سکوت سخن شناس

سخسین ناشناساں کے اس شور میں پروین کی خاموش داو' سکوت خن شناس' بھی یا پچھاورُ اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے جلدی جلدی ایک ملحقہ ہال کا چکر لگا یا اور پھر بھا گ عالی صاحب کے پاس پہنچے جوکوئی تین در جن و یو کارڈ سامنے رکھے دھڑا وھڑ لکھتے جار ہے تتے۔ ہمیں دیکھ کرقلم رو کے بغیر یولے۔

"اگررائے میں کہیں ٹریفک جامل گیاتواس فلائٹ کومس ہی مجھو۔"

موں ماخت سے چاراس ڈی گال ائیر پورٹ تک کاسفر پھھا ایسا تھا کہ اپنی بی ٹی روڈ کے ویکن اور بس ڈرائیوریا وآگئے۔" وقت

م تھا اور مقابلہ بخت ' چنا نچے ذاکر نے گاڑی پھے یوں چلائی جیسے پسماندہ تو میں تاریخ کی دوڑ میں" لیٹ ' نکا لئے کی کوشش کرتی ہیں گر

یہاں مسئلہ بیتھا کہ شارٹ کٹ مارنے کی بھی گئجائش نہیں تھی کیونکہ اور کوئی راست ہمیں ائیر پورٹ تک نہیں لے جاسکتا تھا۔ میرا اور

پروین کا یہ پہلا بڑا سمندر پارسفر تھا' اس لیے مسئلہ فلائٹ مس کرنے کے نتائج وعواقب کے بارے میں ہم بالکل اندھیرے میں سے

سوہاری پریشانی شدید ہونے کے باوجود پھے ویک (Vague) کی تھی البتہ عالی صاحب اپنے گزشتہ سفروں کے ای نوع کے

تجربے سناسنا کر ہماری وہشت میں مسلسل اضافہ کرتے جارہ ہے تھے۔ ہمارا پیرس کا ویزا محدود مدت کا تھا۔ اگر ہم اس وقت تک شہر

سے نکل نہ جاتے تو تھانے کچبری کی نویت آ سکتی تھی 'اگلی فلائٹ کا مسئلہ بیتھا کہ ہمارا نکٹ پیرس سے آگے ائیر کینیڈا کا تھا اور تھا بھی

نا قابل انتقال ۔ اب ائیر کینیڈ اکی آگلی فلائٹ کب ہموگی اور اس پر ہمیں سیٹ لی بھی سکے گی یانہیں ؟ ای طرح کے اندیشہ بائے دور در از

نہ میں گھیر رکھا تھا۔ میں ذاکر کو تیز چلانے یعنی مزید جیز چلانے کے بارے میں پچھے کہنے ہی لگا تھا کہ میری نظر اپنے آگے جاتے

ہمیں گھیر رکھا تھا۔ میں ذاکر کو تیز چلانے یعنی مزید جیز چلانے کے بارے میں پچھے کہنے ہی لگا تھا کہ میری نظر اپنے آگے جاتے

ہمیں گھیر رکھا تھا۔ میں ذاکر کو تیز چلانے یعنی مزید جیز چلانے کے بارے میں پچھے کہنے ہی لگا تھا کہ میری نظر اپنے آگے جاتے

ہمیں گھیر کیا تھا۔



'' آج کل تو آف سیزن ہے۔ کرسم کے دنول میں تو ایک ایک دن میں درجنوں حادثے ہوتے ہیں۔ ہردی پندرہ میل کے فاصلے پرکوئی نہ کوئی گاڑی الٹی ہوئی نظر آتی ہے۔'' میں نے تھوک کے ساتھ ہی اپنالیوں تک آیا ہوا جملہ لگلااور کھڑی ہے باہر دیکھنے لگا۔ہم پیرس کے نواح میں سے گزررہے تھے۔ عالی نے ہنکارے لیتے اور دائتوں پرانگلی پھیرتے ہوئے بتایا کہ دوسری جنگ عظیم میں جرمن فوجیں ای راستے سے بیرس میں داخل ہوئی تھیں گران کے اس اعتشاف میں کی نے دلچیں کا اظہار نہیں کیا اور موٹر میں ایک بار پھر خاموثی چھاگئی جے بھی کی عالی جی کے ہنکارے تو ڑنے کی کوشش کرتے تھے۔

ذاکرکواس صورت حال میں اپنے ذمہ داری کا حساس بھی تھا اور تیز رفتاری پر پکڑے جانے کا خوف بھی۔اس تذبذب کی وجہ سے بعض اوقات وہ ایک دم رفتار کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا اور بعض اوقات یکدم بہت خطرناک تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ہر دوصورتوں میں ہمارے پاس'' ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم'' کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔تھوڑی دیر بعدہم پھرایک بہت بڑے ٹرک کے قریب سے گزرے جس پر نو بالکل نئی موٹریں لدی ہوئی تھیں۔ پتانہیں کیوں اس ٹرک کو دیکھ کر جھے وہ کوئلوں والاٹرک یا دآ گیا جس سے ہم بلوچتان کی ایک سنسان سڑک پرٹکرائے تھے۔

ہوا ہوں کہ ۱۹۸۱ء میں جشن ہی کے موقع پرایک مشاعرے میں جانا کا اتفاق ہوا۔ مرحوم سیدعا برعلی عابد کے داما داور معروف مناعرہ شبنم گلیل کے میاں گلیل احمہ کوئٹہ میں حکومت بلوچتان کے سیکرٹری فنانس ستھے۔ انہوں نے اپنے گھر پر ہماری دعوت کی۔ وہاں ان کے ایک دوست بخاری صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بے عداصر ارکے بعد ہمیں اس بات پرآ ما دہ کر لیا کہ می ہم کاری گاڑی گاڑی کی بجائے ان کی ذاتی موٹر میں سفر کریں گے تاکہ راستے میں گپ شپ رہے۔ کئیل اور شبنم نے بھی ان کا ساتھ دیا اور ہم ان کی ٹئی گلورموٹر میں بیٹھ کر ہی کی طرف روانہ ہوئے۔ بخاری صاحب بجیب سرشاری کا عالم میں ستھے۔ پر انے فلمی گانے چل رہے تھے اور ہرگائے پر داد دینے کے لیے وہ بار بار مڑکر مجھ سے عطاء سے گفتگو کرتے تنے۔ اگر چیسڑک صاف تھی اور بہت کم شیک آجارہی تھی گین ان کے اس بار بار مڑکر مجھ سے عطاء سے گفتگو کرتے تنے۔ اگر چیسڑک صاف تھی اور بہت کم اشاروں اشاروں میں آئیس کہا تھی کہ دو اپنادھیان سامنے رکھیں گر بخاری صاحب بچھڑ یا دہ بی موڈ میں تھے۔ ''اب میراکون سہارا'' پھل رہا تھا۔ بخاری صاحب نے آئی پہاڑی موڑکا نے ہوئے مڑکر ہماری طرف دیکھا اور پتائیس کیا کہا۔ میری اور عطاء کی نظر ایک دم سامنے پڑی ڈی ٹھل پہاڑی سؤک کی رایک ٹرک موڑ سے جندگر کے قاصلے پرسڑک کے عین درمیان کھڑا تھا اور ہماراڈ دائیور سرے سے اس کی طرف دیکھی تھا اور بھاراڈ دائیور سرے بھاری صاحب!'



اب پتائیں بیاس بی کا افر تھا یا بچھاور بخاری صاحب کے سراور پاؤں نے ایک ساتھ حرکت کی ہر یک اور کرکی ملی جلی آواز آئی
اور ہماری موٹرٹرک کے ساتھ ہم آغوش ہوگئی۔ چند لمحوں کے لیے یوں محسوں ہوا جیسے ...... دراصل اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا
ممکن نہیں۔ پچھ بجیب کیفیت تھی جیسے بہت سے رنگ اہرا نمیں اور پھرایک سفیدی بردگی میں مخلیل ہوجا نمیں۔ میں بخاری صاحب
کے چیچے والی نشست پرتھا۔ جب میرے حواس قابو میں آئے تو میں نے دیکھا کہ ضمیر صاحب دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے بیٹھے
بیل ۔ بخاری صاحب مثیر نگ پر جھے ہوئے ہیں اور میر سے ساتھ والی نشست پرعطاء ایسے بیٹھا ہے جیسے کسی پڑنگ بازی آخری پڑنگ
بیل ۔ بخاری صاحب مثیر نگ پر جھے ہوئے ہیں اور میر سے ساتھ والی نشست پرعطاء ایسے بیٹھا ہے جیسے کسی پڑنگ بازی آخری پڑنگ
میں کٹ گئی ہو۔ پتانہیں کدھر کدھر سے پانچ سات لوگ نگل آئے اور ہماری موٹر کے گر دجی ہو گئے۔ باہر نگل کے دیکھا تو گاڑی کا اگلا
حصہ بہت بری طرح متاثر ہوا تھا۔ داہنی یعنی ڈرائیوروالی سائنڈ تو بالکل ہی تباہ ہوگئی تھی کیونکہ گئر سے بیخنے کی کوشش میں بہی حصہ براہ
داست ٹرک سے ٹکرایا تھا۔ میں نے پوری صورت حال کا جائزہ لیا اور بید کیے کر دنگ رہ گیا کہ بخاری صاحب کی غفلت ہی اصل میں
ہمارے بہاؤ کا سبب بی تھی۔ اگر وہ چند شائے بہلے ٹرک کو کاٹ کرسائنڈ سے نگلے کی کوشش کرتے تو اس وقت تک ہم سب فنا ٹی اللہ ہو
سے ہوتے کیونکہ ٹرک کے بعد صرف چارفٹ میل کی بچی تھی اور اس کے بعد کوئی سوفٹ گہری کھائی تھی۔

تقدیر کے اس مجیب وغریب اتفاق پرجیران ہونے کے بعد ہم نے اپنی چوٹوں کا جائزہ لیا۔ حادثے کی شدت کے حساب سے ہماری چوٹیس بہت معمولی نوعیت کی تھیں۔ ضمیر صاحب کا سرشاید ونڈسکرین سے یا حصت سے نگرایا تھا۔ وہ ابھی تک بج بجے سے سے دیتی بیٹ ہے اور کل جسمانی نقصان چند خراشوں اور رگڑوں سے زیادہ نہ تھا۔ چند گھنٹے بعد میڈیکل ایڈ سفے ۔ بقیہ بیٹوں اپنے پاؤں پر کھڑے جدمیڈیکل ایڈ سفے پر جب ضمیر جعفری صاحب پوری طرح حواس میں آگئے تو انہوں نے بخاری صاحب کی ڈرائیونگ پر ایسا مزیدار تبھرہ کیا کہ وہ خطرناک حادث ایک دلچیپ واقعہ بن کررہ گیا جس کے متعلق سوچ کرآئے بھی ہنی آجاتی ہے۔ کہنے گئے۔

'' بخاری صاحب! ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھاہے کہ سکندراعظم نے ہندوستان سے اپناواپسی کا سفرای درہ بولان کے راستے سے کیا تھا مگر قبلہ' آپ کی تیز رفتاری تو اس کی فوجوں کو بھی شرمندہ ہوگئی ہے۔''

میں ابھی ذاکراور بخاری صاحب میں مماثلتیں ہی ڈھونڈ رہاتھا کہ موٹرایک دھچکے ہے رکی اور ذاکرنے بتایا کہ ہم ائیرکینیڈا کے اڈے پر پہنچ گئے ہیں' آپ اتریں۔ میں موٹر کھٹری کر کے آتا ہوں۔ ہم نے وقت کی تنگی کے پیش نظرا سے وہیں سے خدا حافظ کہنا چاہا مگر پھر خیال آیا اگر واقعی فلائیٹ مس ہوگئی تو شاید ہمیں موٹر کی پھر ضرورت پڑے۔ چنانچہ میں' پروین اور عالی صاحب کواس گفت و شنید میں چھوڑ کر اور ان کی تکشیں لے کرائیر کینیڈا کے کاؤنٹر کی طرف بھا گا۔ ہماری فلائیٹ کے کاؤنٹر کے سامنے چار پانچ لوگ



کھڑے تھے اور ایک خاصی گئی گزری عفیفہ انتہائی بیز اری ہے آئیں بورڈ نگ کارڈ دے رہی تھی۔ ائیر فرانس ہے ائیر کینڈا کا فرق
صاف ظاہر تھا۔ اس اثناء میں پروین اور عالی صاحب بھی میرے ساتھ لائن میں لگ گ ء تھے اور ہمارے بعد کوئی ٹہیں تھا۔ فلا بیٹ
کی خصتی میں کل پندرہ منٹ تھے لیکن اس بی بی کے انداز و اطوار ہے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جہاز چلنے میں ابھی ایک دودن کا وقت
ہے۔ خدا خدا کر کے ہماری باری آئی مگر اس ہے پہلے کہ وہ ٹکٹ میرے ہاتھ ہے لیتی 'فون کا بزر بچا اور اس نے ریسیورا ٹھا کرفر آئسیں
میں کی سے بات شروع کی ۔ اب پتائیں وہ بات ہی لیمی کر رہی تھی یا مجھے ایسامحسوس ہور ہا تھا۔ کئی صدیوں کے بعد اس نے فون رکھا '
ہم تینوں پر ایک مشتبری نظر ڈالی اور ہمارے یا سپورٹ طلب کے ۔ عالی کے دو تین پاسپورٹ ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس
نے عالی کی تصویر کی طرف و یکھا 'پھر ہم تینوں پر نظر ڈالی اور پروین کی طرف انگلی کر کے بولی۔

Is this your Passport?

کوئی اور وقت ہوتا تو پروین شایداس طرح کےاشتباہ پر بہت زیادہ برامانتی مگر وہ بیہ جملہ پی گئی اورمسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔

No, this is Mr. Aali's Passport.

اب کے اس عفیفہ نے وہی مشتہ نظر مجھ پر ڈالی مگر میں جلدی سے ایک طرف ہو گیا تا کہ وہ عالی کوا چھی طرح دیکھی طرح کے کے ساتھ ہماری پریشانی بھی بڑھ رہی گئر وہ ہماری پریشانی بھی بڑھ رہی گئر ایک پتھر ملی اور بر فیلی نظر کے ساتھ ہماری پریشانی بھی بڑھ رہی گئر وہ ہمارا کے بتھر ملی اور بر فیلی نظر کے ساتھ ہمارے پاسپورٹوں کو گھورے جارتی تھی۔ عالی نے اپناسما بئیرین کوٹ کا وُ نٹر پر دکھا اور اسے بتایا کہ ہمارے جہاز کی روائلی میں صرف دس منٹ رہ گئے ہیں۔ اب پتانہیں میں با عالی کے کوٹ کا رعب تھا یا انگریزی کا اس نے ہمارے پاسپورٹ کا وُ نٹر پر رکھا اور کورڈ نگ کارڈ ٹائپ کرنے گئی۔ فون کا بزر پھر بجا۔ اس نے جلدی جلدی فرانسیں میں پھے کہا' بورڈ نگ کارڈ میرے ہاتھ پر رکھا اور کی انگریزی نماز بان میں کہا۔

"جلدی کریں جہاز فیک آف کے لیے تیار ہے۔"

وہ تو نینیمت تھا کہ کا وُنٹرے جہاز تک کا فاصلہ بہت کم تھا۔ بس ایک گلی کا درمیان میں پڑتی تھی۔ ہوائی ٹریفک میں اضافے کے ساتھ ساتھ مسافروں کی سہولت کے لیے وقت اور فاصلے کے پیش نظر بڑے بڑے ہوائی اڈوں پرمختلف ہوائی کمپنیوں کے اپنے اپ ٹرمینل بنا دیے گئے ہیں اور یوں ایک ہوائی اڈے کے اندر درجنوں چھوٹے چھوٹے ہوائی اڈے ہیں۔ آپ جس ائیر لائن پرسفر کر



رہے ہیں اس کے مخصوص دروازے سے ائیر پورٹ میں داخل ہوں' باتی کی سب چیزیں (جہاز سمیت) آپ کے پاس پہنچ جا تیں اسے ۔خود کارسیڑھی نما کارویڈ ورہوائی کمپنی کے ڈیپار چرلاؤ نج سے سیدھا آپ کو جہاز کے اندر لے جاتا ہے۔ہم افتال وخیزال جہاز کے دروازے پر پہنچ تو جہاز کا پوراعملہ جیسے ہمارے استقبال کے لیے جمع تھا۔ کا وُنٹر والی کی ایک ہم صورت' مگرنسبٹا خوش مزاج ہمشیرہ نے ہمیں مسکرا کرخوش آمدید کہا اور بتایا کہ اسے ہمارے بارے میں اطلاع دی جا پچی ہاور ہمارے لیے کوشرمیل کا انتظام کردیا گیا ہے۔ میں نے اور پروین نے جیرت سے پہلے اس کی طرف اور پھرعالی صاب کی دیکھا۔ عالی نے کہا۔'' گھراونہیں' یہ بتارہ ہی ہے کہ ہمارے لیے ذبیحہ گوشت کا انتظام کردیا گیا ہے۔ غالباً اشفاق نے ہمارے نگٹ کے ساتھ انسٹرکشن تکھوادی ہوگ۔''

اس بارہماری سیٹیں ساتھ ساتھ تھیں۔تقریباً پانچ گھنٹے ہمیں سمندر کے اوپر پرواز کرنا تھا۔ میں نے ایک نظر جہاز پرڈالی۔خاصا درجہ دوم قسم کا جہاز تھا۔ میں نے کہا۔''عالی صاحب! مجھے یہ جہاز پچھزیا دہ قابل اعتبار دکھائی نہیں دیتا۔اس سے تواپنے پی آئی اے کے جہاز بہتر ہیں۔ یہ توفو کرفرینڈ شپ کا بڑا بھائی لگتا ہے۔''

پروین نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سوال کیا۔''لیکن ہماری پی آئی اے کا نام کہیں نظر نہیں آیا'ائیر کینیڈ اے تو وہ بڑی ہی کمپنی ہوگ۔''

عالی نے کہا۔'' بی بی نیے یورپ ہےاور یہاں ہے ہم امریکہ جارہے ہیں۔ بیاور بی دنیا ہے۔ ہمارے با کمال لوگوں کی لاجواب پروازمل ملا کرمیس پچیس جہازں پرمشتل ہے جبکہ صرف کینیڈ اوالوں کے تقریباً پانچے سو جہاز سروس میں رہتے ہیں اوراس طرح کی درجنوں کمپنیاں اس علاقے میں تیتروں کی طرح اڑتی پھرتی ہیں۔''

پی آئی اے کی کوتاہ دامنی کاس کر پتانہیں کیوں شرمندگی ہونے لگی چنانچہ میں نے ہوائی سفر سے متعلق لطیفے سنانے شروع کر دیئے۔ تیسرے لطیفے پر جہاز نے فیک آف کیا اور پانچویں پر ہمارے آگے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے گرگ باراں دیدہ نے ہمیں اس طرح سے گھورکرد یکھا جیسے اسے گوروں کی اس دنیا میں رنگ دارنسل کی ہنسی پسندنی آئی ہو۔

میں نے جواب میں گورے باہے کی طرف ایک دوستانہ سکراہٹ پھینکی مگراس کی بیزاری اورخشونت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ پائی۔ میرے ول میں پتانہیں کیوں کچھا نقامی تشم کے جذبات پیدا ہو گئے۔ میں نے سوچا ہمارے اردگر دسیٹوں پرلوگ باتیں کر رہے ہیں۔ آخراس'' باہے'' نے ہماری ہی طرف کیوں دیکھا ہے؟ اگلا لطیفہ میں نے آ واز کا والیوم مزید بلند کر کے سنایا اوراس کا آخری حصدا ور پنج لائن انگریزی میں سنائے تا کہ بابا جی کومعلوم ہو کہ ہمارے اور اان کے تکٹ کی قیمت ایک جنتی ہے اور رہے کہ لطیفے میں مغرب



کی تہذیب کامضحکہ اڑا کراہے شرمندہ ہونے کا موقع دیا جائے۔اب سوچتا ہوں تو وہ حرکت بڑی بچگا نہ کا لگتی ہے۔ مگر شاید بہی بچگا نہ حرکتیں انسانی فطرت اور کر دار کا اصل حسن ہیں۔ میں نے اس وقت جولطیفہ سنایا وہ اگر چہ پر انا تھا مگر اس فرانسیسی با بے کے حوالے سے ہمارے دلی جذبات کا آئینہ دارتھا اس لیے مزادے گیا۔

ایک بار دوفرانسیسی نواب دریا کے کنارے سیر آب کا مزالے رہے تھے۔سامنے سے دوخواتین نظر آئیں۔ایک نواب نے مسکراتے ہوئے دوسرے کوآئکھ ماری اورکہا۔''وہ دیکھوئمیری بیوی اورمجبوبا یک ساتھ آرہی ہیں۔''

'' کمال ہے کیسی عجیب بات ہے؟ میں بھی تنہیں یہی کہنے والانتھا۔'' دوسرے نے جواب دیا۔

ایک تومیری آ واز دانسته طور پر بلندنتی اس پراس با ہے کے کان بھی ہمارے طرف تنے اس نے ایک عصیلی نگاہ مجھ پرڈالی مگر میں اس اثناء دوسراحملہ شروع کرچکا تھا۔

پرانے وقتوں میں انگریزوں کی ایک محفل میں'' واٹرلؤ'' کی فتح کا جشن منایا جار ہاتھا۔ نپولین بونا پارٹ پراپنی برتری اور فتح کے اظہار کے لیے مختلف لوگ ہاری ہاری بھنے ہوئے سالم مرغ ہاتھوں میں تھام کراشھتے اور مرنے کو دونوں ہاتھوں سے چیرتے ہوئے نعرہ لگاتے۔

#### "Bone-Apart"

یوں وہ نپولین ہونا پارٹ کے نام سے بون اپارٹ کی رعایت گفتلی کا فائدہ اٹھاتے۔جواب میں حاضرین محفل تالیاں بجا کران کو داو دیتے تھے۔ آخر میں ایک بڈھے سے ریٹائز ڈاگٹریز کی باری آگئی جواس وقت تک گلے گلے وہسکی میں ڈوب چکا تھا۔موصوف اپنی جگہ سے لہراتے اوراژ کھٹراتے ہوئے اٹھے' مرنے کو دونوں ٹاگلوں سے پکڑ کراسے اپنے چبرے کے سامنے لائے نگر نشے کے زور میں بیجول گئے کہ اب انہیں کیا کہنا ہے' چند لمح سوچتے رہے پھر مرنے کو چیرتے ہوئے بولے نے لیسن!!!

یا تو پیاطیفہ اس بابے کی سمجھ میں نہیں آیا تھا یا وہ نپولین کے خالفین میں سے تھا۔اور یا اسے انداز ہ ہو گیا تھا کہ میں جان ہو جھ کراس طرح کے لطیفے سنار ہا ہوں کیونکہ اس نے مسکرا کر ہماری طرف دیکھا۔ بیمسکرا ہٹ گویا صلح کی سفید جھنڈی تھی کیونکہ اس کے بعد اس نے اپنا دھیان سامنے کی طرف کرلیا اور سفر کے آخر تک پلٹ کرنہیں دیکھا۔

تھوڑی دیر بعد فلم شروع ہوگئ۔ڈسٹن ہوفمین میر اپسندیدہ اوا کارہاوراس کی فلم کی تعریف بھی خاصی سن رکھی تھی اس لیےا گلے دو گھنے فلم دیکھنے میں گزارے۔ بیا یک ایسے اوا کار کی داستان تھی جوغیر معمولی تخلیقی صلاحیتوں کا مالک تھا مگراس پیشے ہے متعلق ٹھیکیدار



اسے خاطر میں نہیں لاتے تھے اور یوں وہ ایک ناکام اور مفلوک الحال اواکار کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک خاتون کا بہروپ بھر کرایک ٹی وی سیریل میں سکرین ٹمیسٹ کے لیے بھنے جاتا ہے اور اس رول کے لیے منتخب ہوجاتا ہے۔ اس کا کر دار ناظرین میں مقبول ہونا شروع ہوجاتا ہے اور اسے مستقل طور پروہ بہروپ اپنانا پڑتا ہے جس کی وجہ ہے کہانی میں بہت مزیدار بچوکشز پیدا ہوتی بیلی بیاں تک کہ اس سیریل کی بیرو کین جس سے ڈسٹن عام زندگی میں محبت کرتا ہے اسے اپنی سیلی بچھ کر اس کے سامنے لباس تبدیل کرتی ہے اور اس کے سامنے باس سے سامنے لباس تبدیل کرتی ہے اور اس کے سامنے کی اراز کھاتا ہے تو ساماراز مانداس کی فئکارانہ صلاحیتوں کا قائل ہوجاتا ہے۔ وہ خاتون اس دھوکہ دہی کے انتظاف پر پہلے تو سخت ناراض ہوتی ہے مگر معالم کی حقیقت جان کرا سے معاف کرویتی ہے فلم کی کہانی 'پلاٹ اور تکنیکی سائیڈ پرکوئی غیر معمولی بات نہیں تھی ۔ مگر ڈسٹن ہوئیسین معالم کی حقیقت جان کرا سے معاف کرویتی ہے فلم کی کہانی 'پلاٹ اور تکنیکی سائیڈ پرکوئی غیر معمولی بات نہیں تھی ۔ مگر ڈسٹن ہوئیسین معالم کی حقیقت جان کرا سے معاف کرویتی ہوئیں گئیں کا شاہ کارتی سائیڈ پرکوئی غیر معمولی بات نہیں تھی کہانی نہیں اس کے بھی بھی اس کے بھی جو رہ تھا تھا کہ کہانی کو بات کی کوئیں اور اس کی تھی کہیں اور ان کی کا تھا کہانی کوئیا اس کے بھی کہیں کی کہانی کوئیا کا میاں اور کرتی ہیں گئی کی اور کرتی ہوئی کہی کی کروا دا کرتے ہیں گروں اور ان کے بیاں بھی فلموں اور انٹی پر کہی بھی مرداد کارز نانہ دول اوا کرتے ہیں گئی ۔ میاں بھی فلموں اور انٹی پر کہی بھی مرداد کار زنانہ دول اوا کرتے ہیں گئی گئیں۔ دول اوا کرتے ہیں گئی کی ۔

فلم ختم ہوئی تو میں نے اپنے ہم سفروں پرنگاہ ڈالی۔ دائی یعنی پروین والے محاذ پر کھمل خاموثی تھی مگر ہائیں طرف سے عالی کے خرائے ایک مشین تسلسل کے ساتھ جاری ہتے۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر جہاز کے عقبی حصے کی طرف چلا گیا۔ وہاں کھڑکی کے ساتھ ایک سیٹ خالی تھی۔ وقت گزار نے کے لیے میں وہاں بیٹھ گیا اور باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف ایک عجیب می سفیدی تھی جیسے ہم روئی کے گالوں پر پرواز کررہے ہوں۔ جہاز چونکہ بہت زیادہ بلندی پراڑر ہاتھا اس لیے بادلوں اور سمندر کے رنگ آپس میں گھل مل گئے تھے اور کچھ پتانہیں چلتا تھا کہ رہے وسفیدی چا درنظر آرہی ہے۔ بیاصل میں کیا ہے۔ میں نے سوچا می تحررواں کا سفر بھی تو ایسا بھی دھند لکا ساہے۔ بیا ایک شعریا وا آگیا۔

زیں کی قید میں میں ہول یہ میری قید میں ہے کہاں ہے قض؟ نہیں معلوم!

اس اتنی بڑی کا نئات میں یہ جہاز کس قدر معمولی اور بے وقت چیز ہے۔ یہ چار پانچ سودو شکھے جا ندار جواس میں بیٹھے ہیں اس کا نئات کے تناظر میں حشرات الارض سے لاکھوں گنا چھوٹے اور بے وقعت ہیں مگرکیسی عجیب بات ہے کدان میں سے ہرایک اپن جگہ پرایک مکمل کا نئات ہے اوران میں سے ہرایک کے شعور میں اس کا نئات کا اپناایک جداگا نیکس ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جس میں



میں اس وقت بیشاہوں' یہ س مکان اور زمان میں چل رہائے چل بھی رہاہے یانہیں!

اس بنیادی سوال کی فلسفیانہ گھمبیر تامیں ایک دم مجھے اپنی بیٹی روشین کا وہ معصومانہ جملہ یاد آیا جواس نے اپنے پہلے ہوائی سفر کے دوران کہا تھا۔ اس کی عمراس وقت تین برس تھی۔ جہاز لا ہور ہے کراچی جارہا تھا۔ جب اس کی اڑان میں ہمواری آئی تو پچھود پروہ کھڑکی میں سے باہر دیکھتی رہی پھر بڑے تشویش آمیز لہج میں بولی۔''یا یا! یہ جہاز چلتا کیوں نہیں ہے۔''

نیوٹن کے حرکت اور رفتار کے کلئے پڑھنے کے بعد ہوسکتا ہے آئندہ چند برسوں میں اے اس سوال کا جواب مل جائے کیکن سچی بات بیہ ہے کہ میرے پاس اس سوال کا جواب اب بھی نہیں ہے۔

#### ربايدوهم كهم بين سووه بهي كيامعلوم!

اس وقت میرا جی بےحد چاہ رہاتھا کہ کا ئنات کی اس وسعت' ہمد گیریت اور پراسراریت پر کسی ایسے محض سے بات کروں جس کی دلیل دماغ میں اٹھنے والے سوالوں کے اس طوفان کو کسی ساحل ہے ہمکنار کر دے مگر اس وقت میں خدا کی اتنی بڑی کا ئنات اور جہاز کے یانچے سومسافروں میں اکیلا آ دمی تھا...... اکیلا اور تنہا!

یدم جہاز کو جھٹکا سالگا اور دور نیچے مجھے سمندر کی ایک جھلک دکھائی دی۔ آسان اور سمندر دونوں میری کمزوری ہیں۔ ان کی دہشت اور پہنائی میں اپنے ہونے کا احساس ہمیشہ مجھے ایک بجیب نشاط آمیز البھن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مجھ سے پہلے کتنے لوگوں نے یہ باتیں سوچی ہوں گی اور میر سے بعد نجائے کتنی کا لوگ نے دااس تذبذ ب کی گزرگاہ میں خیمہ ذن ہوگی۔ غالب نے جو ہرآ دمی کو'' بجائے خوداک محشر خیال'' کہا تھا تو دومحض شاعرانہ تر نگ نہیں تھی۔ کیسی عجیب بات ہے ہرآ دمی ایک ہی' خیال'' سوچتا ہے مگر خیال پھر بھی شاعرانہ تر نگ نہیں تھی۔ بیس جیب بات ہے ہرآ دمی ایک ہی' خیال'' سوچتا ہے مگر خیال پھر بھی شاعرانہ تر نگ نہیں اور ملتے رہتے ہیں۔

بزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے نی نی می ہے کھ اس کی رہ گزر پھر بھی

دن ان کار پہلو بھی سامنے آئے گا۔



# مونشريال-ا

جہاز کے موشر یال کی فضا میں چینچے کا اعلان ہوا تو جیسے'' جان تازہ جہان میں آئی''سیٹیں سیرھی ہونے لگیس۔ بوڑھی میموں نے
اپنے بیگ کھو لنے شروع کیے اور'' آرائش ٹم کاکل' میں مصروف ہوگئیں۔ فرق صرف بیتھا کہ ان کود کی کر'' اندیشہ ہائے دورودراز'' کی
حکمہ کچھ اورشم کے وسوسے پیدا ہور ہے تھے۔ جہاز ایک طرف کو جھکا اور کئی ہاتھوں سے آئینے' لپ اسکیں اور ہیر برش گر پڑے۔
بہت ی خجالت آمیز سکر اہٹوں کا تبادلہ ہوا اور منزل کے قرب کی گرمی سے جہاز کے اندر کا درجہ ترارت ایک دم بڑھ ساگیا۔
کراچی سے چلے ہوئے ہمیں تقریباً بچیس گھنٹے ہو بچھ تھے گر جہاز والوں کی اناونسمنٹ کے مطابق ہم ابھی تک تیرہ تاریخ میں
تھے۔ پیرس سے موشر یال تک چار گھنٹے مزید حساب کتاب کی نذر ہو گئے تھے لیمنی اب کل ملاکر ہم نو گھنٹے کہیں گم کر بچکے تھے۔ چند
برس پہلے میں نے ایک غزل کہی تھی جس میں دوشعروف سے الٹ بھیر کے توالے سے تھے گراس وقت مجھے انداز وہیں تھا کہ ایک

گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو جو نقش بن نہیں سکتا' اسے مٹا ہی دو گزر رہا ہے جو لحمہ اسے امر کر لیس میں اپنے خون سے لکھتا ہوں' تم گواہی دو

مونٹریال میں متوقع سردی اور عالی صاحب کی ہدایات کے پیش نظرہم نے خاصے گرم کپڑے لاور کھے تھے گرائیر پورٹ کے شیشوں سے باہر کے منظر میں غیر معمولی سردی کا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اوورکوٹ کے بٹن بند نہیں کئے اور اور سامان کی ٹرالی پکڑ کر باہر کی طرف چلنا شروع کیا۔ عالی صاحب حسب معمول اپنے بریف کیس کو بغیر کی وجہ کے کھولنے اور بند کرنے میں مصروف تھے۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ہیرونی دروازے کے قریب پڑتے چکا تھا۔ عالی صاحب تقریباً چینے کے انداز میں بولے۔ مصروف تھے۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ہیرونی دروازے کے قریب پڑتے چکا تھا۔ عالی صاحب تقریباً چینے کے انداز میں بولے۔ "اے بھائی! اے بھائی امجد صاحب خدا کا خوف کرو۔ یہ کوٹ کے بٹن بند کرواور مفلرلپیٹو۔ "اگر چداردو کی یہ بات چیت وہاں کسی کے بلے نہ پڑسکتی تھی گر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سب لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ درہے ہیں۔ میں نے ڈھیٹ بن کر کہا۔ '' کہی خہیں



ہوتا'عالی صاحب! کوئی خاص سردی نہیں ہے۔ وہ دیکھتے لوگ ایک کوٹ میں پھررہے ہیں۔''

''وہ یہاں کے رہنے والے ہیں بھائی'تم گرم ملک ہے آ رہے ہواورگز شتہ پچیں گھنٹوں سے ایک معتدل درجہ حرارت میں سفر کر رہے ہو' آپ کوانداز خبیں کہ بیفوری ایکسپوزرآپ کوکن کن مسائل میں مبتلا کرسکتا ہے۔''

میرا پھر جی چاہا کہ میں عالی صاحب کوان کی اور اپنی عمر کے ہیں برسوں کا فرق بتاؤں گران کے لیجے میں ایسی محبت اور اپنائیت تھی کہ میں نے محض ان کی تشویش رفع کرنے کے لیے ان کی تمام ہدایات مان لیس۔ مجھ سے فارغ ہوکروہ پروین کی طرف متوجہ ہوئے۔وہ اس دوران میں احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنے آپ کوا چھی طرح لیبیٹ چکی تھیں۔عالی نے اس کی طرف دیکھ کراظمینان آمیز انداز میں سربلا یا اور کہا۔''میاں تم سے توبیخا تون ہی زیادہ تھمند ہے حالانکہ مجھے تمہاری نسبت ان سے ایسی بات کی تو قع بہت کم متحی۔''

پروین شاید بہت بھی ہوئی تھی اس لیے اس مشروط تعریف کوخندہ پیشانی ہے قبول کیااور ہم ائیر پورٹ ہے باہرنگل آئے جہاں ہمارے بنیادی میز بان اردوانٹر پیشنل کے اشفاق حسین اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔اشفاق ٹورنٹو میں قیام پذیر ہے اوراس پروگرام کی تمام تر تفصیلات اور تیاری ای نوجوان کی مساعی کا نتیج تھیں۔

اشفاق سے میری پہلی ملاقات ۱۹۷۱ء میں کراچی آرٹس کونسل میں ہوئی تھی جہاں وہ پروگرام آفیسر تھا اور ان دنوں اس کا نام اشفاق شفق زیدی ہوا کرتا تھا۔ان آٹھ برسوں میں اس کی شکل وصورت میں سرکے بالوں میں معمولی تک کمی کےعلاوہ کوئی واضح تبدیلی پیدائبیں ہوئی تھی۔ پروین کی نظر بھی غالبًاسب سے پہلے اشفاق کے بالوں پر پڑی کیونکہ اس نے اسے دیکھتے ہی میرے کان میں کہا۔'' ارے بیاشفاق کوکیا ہوا؟'' یہ تو آپ کا ہم زلف بٹنا جارہاہے۔''

ہا۔ اور کے بعد معانقوں اور مصافحوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پچھیں گھنٹے کے سفر کی تھکن کے بعد دماغ کچھا ایساس ساہور ہاتھا کہ کوئی

ہات ٹھیک سے پہلے نہیں پلے نہیں پڑرہی تھی۔ اشفاق کے تعارف کروانے کے دوران میں نے بہتیری کوشش کی کہ Who is

ہات ٹھیک سے پہلے نہیں کرسکوں گرجسمانی سستی اشفاق کی تیز گفتاری اور مصافحوں کی کثرت نے ہر چیز گڈ ڈکردی تھی۔ ان مصافحوں پر مجھے اپنے عزیز دوست ڈرامہ نگارا داکار اور ریڈ ہو کے پروڈ پوسر جیل ملک کے دفتر کا ایک واقعہ یاد آرہا ہے مگراس سے پہلے بیواضح کر

دوں کہ اس جیسل ملک کا جمارے راولپنڈی کے ہزرگ شاعر جیسل ملک سے کوئی تعلق نہیں نیاور بات ہے ریڈ پووا لے جیسل ملک کوشاعر
جیسل ملک کی غزلوں کی دادا کثر ملتی رہتی ہے اور دو داس داد کو انتہائی مروت اور احسان مندی کے ساتھ وصول بھی کرتا ہے۔ شاعر جیسل



ملک اس طرح کی صورت حال میں کیا کرتے ہیں اس کا پتانہیں۔ تو وہ وا قعہ کچھ یوں ہے کہ جیل ملک کے ریڈ یواشیشن والے کمرے میں ہاؤس فل تھا۔ کوئی بارہ تیرہ کے قریب دوست جمع تھے جس کی وجہ سے کرسیاں ایک دوسرے سے دست وگر بیاں ہورہی تھیں اور گزرنے کے لیے دستے نہیں تھا۔ ایسے ہیں ایک و یہاتی سافٹکا راپنے وی بارہ سال کے بیٹے کے ساتھ اندرآ یا اور باری باری سب سے ہاتھ ملانے لگا۔ اس کے اس محمل کی وجہ سے کمرے ہیں ایک افراتفری ہی گھی گئی مگر کرسیوں کے اور میر کے نیچ سے کسی نہ کسی کہا ہوں ہے اس کے اس محمل کی وجہ سے کسی نہ کسی کے سے کسی نہ کسی متوجہ ہوئے تمام لوگوں سے ہاتھ ملائی لیا۔ اس کے بعد وہ جیل ملک کی طرف اپنامد عابیان کرنے کے لیے متوجہ ہوا مگر کچھ ہوج کرا ایک دم رکا اور مڑ کرا ہے بیٹے لگا۔ ''مصافحہ کرا و گے۔''

اب بیٹے نے وہی مثل دہرانا شروع کی اور کرسیوں اور ٹانگوں ہے بچتا بچا تا الجتنا 'گرتا اور سنجلتا ہوا بالاخرتمام حاضرین ہے ہاتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔اس دوران میں جمیل ملک اوراس لوک فنکار کے مذاکرات ختم ہو گئے تھے چنانچہاب اس نے واپسی مصلفے شروع کئے۔اس مضحکہ خیز صورت حال میں ہم سب 'جواپٹے تئیں بڑے'' مذافحہ اور کو لیے'' بنتے تھے بہری کی تصویر بن چکے تھے۔خدا خدا کر کے اس کے مصلفے ختم ہوئے مگر ابھی ہمارے اطمینان کا سانس خارج بھی نہیں ہوا تھا کہ دروازے کے بالکل قریب بھی کی المرف دیکھا اور سرزنش کے انداز میں کہا۔'' مصافحہ کراوئے''

سریب ہی جرا کا دی ہے سوئٹ بھری صروف ہے ہے کی سرف دیکھا اور سروک کے انداز میں جا۔ سطحا کہ سراو ہے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہم آ فاق حیدرصاحب کی طرف جائیں گے جہاں چائے پینے کے بعد تھوڑی دیر آ رام کریں گئاس کے بعد کھانا ہوگا' محفل جے گئ مقامی ریڈیو کے لیے ہمارے انٹرویوریکارڈ کئے جائیں گے اور پچھلوکل صحافی ہم سے مختلف اوئی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ بیس نے اور پروین نے رخم طلب نظروں سے عالی صاحب کی طرف دیکھا۔ ان کی اپنی حالت بھی مائل پر بات چیت کریں گے۔ بیس آ تھوں ہی آ تھوں بیس تسلی دی کہ دہ ابھی ان بلاؤں کوٹا لئے یا کم کرنے کے لیے پچھا قدام کرتے ہیں۔

مجھے اور عالی کوشبیر صدیقی کی گاڑی میں بٹھا یا گیا۔ پروگرام ہے بنا کہ شبیر ہمیں آفاق حیدر صاحب کے گھرڈ راپ کرنے کے بعد ہمار اسامان اپنے گھر پہنچادیں گے کیونکہ ہم دونوں کوانہی کے ہاں قیام کرنا تھا۔

ائیر پورٹ سے نکلے تو نکلے ہی چلے گئے کیونکہ ہمارے میز بانوں کے گھرائیر پورٹ سے کوئی چالیس میل کے فاصلے پر تھے۔ زندگی میں پہلے بھی کئی بارایک دورا تیں مسلسل جاگئے کا اتفاق ہوا ہے مگرجیسی تھکن مستی اور بوجھل پن اس وقت محسوس ہور ہاتھا وہ میرے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ آنکھیں بار بار بند ہورہی تھیں۔ مجھے میر بھی احساس تھا کہ ہمارا میز بان ہم سے باتیں کرنا چاہ رہا



ہے گر نینڈتھی کے شفیں بائد سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میں شبیر کی ہاتوں کے''ہوں' ہاں''میں جواب دیتار ہااوراس دوران میں غالباً کئی بار ایک ایک دو دومنٹ کے لیے سویا بھی کیونکہ گفتگو کا سرامیرے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے عالی سے اپنی کیفیت بیان کی تو بولے۔

''ای کو Jet Lag کہتے ہیں۔ یہ کیفیت ابھی کافی دیررہے گی اور جب تک آپ ایک بھرپور نینزمیس لیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے گا۔''

موٹراب رہائشی علاقے میں داخل ہو پچکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے یک منزلہ گھروں میں لکڑی کا وافر استعال تھا۔ ہرمکان کآ گے چھوٹا سا ڈھلوان نما ککڑا تھا جس پرغالباً گھاس ہوگی گراس وقت ان پر برف کی تہدجی ہوئی تھی۔ سڑک صاف تھی گر کناروں پر برف کی ڈھیریاں میرحسن کی مثنوی والے مولسری کے پھولوں کی یا ددلار ہی تھیں۔

# صبا جو گئی ڈھیریاں کر کے بھول پڑے ہیں ہر طرف مولسریوں کے پھول

آ فاق حیدر کے گھر پہنچ تو معلوم ہوا کہ پروین ہم سے پہلے نہ صرف پہنچ چکی ہے بلکہ بیڈروم میں جاکراس نے دروازہ بھی بندکرلیا ہے اور بیتا کید کی ہے کہ اسے کوئی ڈسٹر ب نہ کر سے وہ سونا چاہتی ہے۔ عالی نے شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھے ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا۔'' بھی آپ اپنی خواہر عزیزی کو سمجھا کیں 'بیلوگ ہمارے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ شکس اپنی حکمہ گردنیا داری بھی تو نبھانی پڑتی ہے۔''

میں نے کہا۔''عالی بی اے پچھ دیرآ رام کر لینے دیں۔وہ تو بیچاری یوں بھی نازک اور دھان پان کی ہے۔میراا پنا بیعال ہے کہ مجھے لوگوں کے چبرے صاف نظر نہیں آ رہے۔''

آ فاق حیدر سے تعارف ہوا۔موصوف انڈین سول سروس میں سخے ککھنو سے تعلق رکھتے ہیں اورعرصہ بارہ سال سے مونٹریال میں یہاں کے ایک اعلیٰ سرکاری عہد سے پر فائز ہیں۔ آ فاق صاحب و بلے پتلے سے کم گوشم کے آ دمی سخے۔شروع میں تو ان کی کم گوئی کو ان کی سول سروس کا تحفہ جھتا رہا گر بعد میں اندازہ ہوا کہ اس میں ان کے گریڈ سے زیادہ ان کی طبیعت کا دخل ہے۔ بیگم آ فاق لکھنوگئی ہوئی تھیں۔ ان کی واپسی ایک ہفتے تک متو قع تھی۔ آ فاق صاحب نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ اپنے برصغیر کی طرح یہاں کے مردلوگ جائے روٹی کے لیے عورتوں کے محتاج نہیں ہوتے کیونکہ یہ سب کام انہیں سکھنے پڑتے ہیں۔ جائے کی میز پر اشیائے خوردو



نوش کی افراط دیکھے کرہمیں آفاق کے سکھٹرین کا اندازہ ہوا۔ میں نے کہا۔''اگرییسب پچھآپ نے خود تیار کیا ہے تو آپ کی بیگم کو مبار کباددینی چاہیے۔ماشاءاللہ آپ توامورخانہ داری میں سگھر بیبیوں کوبھی مات کرتے ہیں۔''

جی تو چاہ رہاتھا کہ ان سے سلائی کڑھائی اور کشیدہ کاری کے بارے میں بھی دریافت کرتا مگر پہلی ملاقات کی جھجک اور وجود میں اتر تی ہوئی تھکن آڑے آگئی۔

ابھی ہم لوگ چائے کی میز پر ہی ہے کہ کچھ اور لوگ آگئے۔ غالباً انہیں فون پر ہمارے آنے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔
مصافحوں کا ایک اور دور چلا مسکر اہموں کے تباد لے ہوئے اور مختلف النوع قسم کے سوالات کا سلسلہ ایک بار پھر جاری ہو گیا۔ وہ تو اللہ
مصافحوں کا ایک اور دور چلا مسکر اہموں کے تباد لے ہوئے اور مختلف النوع قسم کے سوالات کا سلسلہ ایک بار پھر جاری ہوگیا۔ وہ تو اللہ
محالا کرے شہر صدیقی کا جس نے غالباً ہماری حالت کا اندازہ کر لیا تھا۔ اس نے مشورہ ویا کہ ہم لوگ ابھی اس کے ساتھ چلیں 'پھے دیر
آ رام کریں اور پھر نہا دھوکر اور فریش ہوکر کھانے کے وقت یہاں پہنچ جا نمیں۔ حاضرین محفل نے ہماری طرف دیکھا۔ مجھے اندازہ تو تھا
کہ اس طرح ہمارا جانا اخلاقی اعتبارے پچھ ایسا مستحسن نہیں مگر صورت حال ایک تھی کہ اگر اخلاق کا دامن تھا ہے رکھتے تو ہوش کا دامن
باتھوں سے نکل جانے کا ڈر تھا۔

شبیر کے گھر پراس کی فرانسیبی نژادنومسلم کینیڈین بیوی فرانسین فائزہ صدیقی ہماری منتظرتھی۔فرانسین اس کا خاندانی' فائزہ اسلامی اورصدیقی از دوائی نام تھا۔خوش مزائی اس خاتون کے چہرے پرجلی حروف میں لکھی ہوئی تھی۔اس نے بڑی دلچہ پاردو میں ہمیں خوش آمدید کہا۔ہمارے کمرے او پر کی منزل میں تھے۔اس نے ہمیں ان کے بارے میں یوں اطلاع دی۔(افسوس کہ لہجہ نقل نہیں ہوسکتا)

" آپ کے کمرے اوپر تیار ہیں آپ سب سے پہلے آرام کرنا پیند کریں گے یا پچھ پینا ہے؟ چائے بھی تیار ہے اور کافی بھی جوں بھی مل سکتا ہے۔"

ہم نے آرام کرنے کاعند پہ ظاہر کیا تو فائزہ نے روئے تن اپنے شوہر کی طرف موڑا۔'' آپ پچھ پئیں گے میاں صاحب؟'' ایک میم کے منہ سے''میاں صاحب'' کے الفاظ نے پچھالیا مزاد یا کہ چند لمحوں کے لیے میری تھکن جیسے غائب کی ہوگئی۔ میں نے پہلی بارشبیر کے گھر کاغور سے جائزہ لیا۔خوبصورت صاف سخرا' آرام دہ اور مجت کی خوشبو سے مہلتا ہوا پہ گھرا پنے اندرا پنائیت کی ایک بجیب میں مہک لیے ہوئے تھا۔ ہر چیز میں ایک''نگھ'' ساتھا اور میز بانوں کے رویے میں ایسا گہراخلوص تھا جو صرف اچھی روحوں سے مخصوص ہے۔



کھانے کا وقت آٹھ بجے تھااوراس وقت پونے سات ہور ہے تھے۔ عالی نے کہا۔'' مجھے آپ کی تھکن کا انداز ہ ہے مگراپنے ہیں سالہ غیر مککی سفروں کے تجربے کی بنیاد پر میں آپ کومشورہ دوں گا کہ اس وقت سونے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس صورت میں آپ آفاق کے کھانے پرنہیں پہنچ سکیں گے۔''

اس متوقع صورت حال کا پچھ پچھاندازہ مجھے بھی تھا چنانچہ ہم نے تیز اور گرم کافی سے اپنی سستی کو بھڑانے کا پروگرام بنایا اور منہ ہاتھ دھوکر شبیر کے ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ گئے۔فائزہ کافی بنانے میں مصروف ہوگئی اور شبیر کیمرہ لے آیا۔گرم گرم کافی نوٹو گرافی اور فرانسین کی اردواور پنجابی کی خوشگواری میں سوا گھنٹہ گو یا پلک جھیکتے میں گزر گیا۔ویسے وقت کے یوں بے وقت گزرجانے پر سب سے اچھاتبھرہ ایک سردار جی کا ہے۔

دوسردار جی ریلوے اسٹیشن پہنچ تومعلوم ہوا کہ ان کی مطلوبہ ٹرین چار گھنٹے لیٹ ہے۔ ایک نے کہا۔'' چلووا پس چلتے ہیں' پھرآ جا تمیں گے۔''اس پردوسرے نے کہا۔

'' حچوڑ ویار' چار گھنٹے کا کیا ہے؟ گپ شپ کرتے ہیں' پانچ منٹ میں گزرجا کیں گے۔''

آ فاق حیدر کے گھر دوبارہ پہنچ تو وہاں جیسے میلہ نگا ہوا تھا۔ کوئی تیس کے قریب احباب جمع تھے۔ پروین کا پتا کرایا مگراس نے اٹھنے سے صاف اٹکار کردیا۔ عالی صاحب اس بات پر بہت جھلائے مگر میں نے انہیں ایک بار پھر پروین کے خاتون ہونے' دھان یان ہونے اور تھکا ہوا ہونے کا حوالید یا اور بات آئی گئی ہوگئی۔

کھانے کے بعدریڈیوانٹرویوکاسلیہ شروع ہوا۔انٹرویوکرنے والےصاحب کاتعلق ادب اور ریڈیو کے علاوہ ہر چیز سے تھا۔
اس کا اندازہ ہمیں ان کے کھانے کے دوران کی جانے والی گفتگو ہے، ہوگیا تھا مگر اب جوانہوں نے انٹرویوشروع کیا توہمیں ان ک
معلومات اور صلاحیتوں کا سیح اندازہ ہوا۔موصوف کوکینیڈ امیں آباد ہوئے تقریباً ہیں برس ہو بچے تھے اور وطن کے حالات اُدب فنون
لطیفہ اور معاشرتی تبدیلیوں کے بارے میں ان کی بے خبری کی عمر بھی تقریباً ای قدر تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جوادب فنن پر
مفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ بیرٹارٹا یا جملہ ضرور ہولتے ہیں کہ فنکار اور مفلسی لازم وطزوم ہیں اور مید کہ اعلیٰ فن کی تخلیق کے لیے فنکار کا
برے حال اور بائے دیمہاڑے ہونا ضروری ہے چنانچھ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز جس جملے سے کیاوہ پچھ یوں تھا۔

''میں آپ کومونٹریال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب شاعر لوگ ہوائی جہاز وں پرسفر کرنے گلے ہیں اورانہیں اتنی دوردور بلایا جاتا ہے۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟''



میرے تو جیسے سرمیں لگی اور تلووں میں بجھی۔ میں نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا۔'' بی ہاں اُصل میں آپ احباب جب سے تلاش معاش کے لیے وطن سے نکلے ہیں اور روٹی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان علاقوں میں آباد ہوئے ہیں تو آپ کے اندر تہذیبی پیاس نے فذکاروں کے اس طرح کے دوروں کوممکن بنادیا ہے۔''

میراجملہ شایدمیری مسکراہٹ کے باوجودزیادہ تیز تھا کیونکہ اس کے بعدا یک دم خاموثی چھا گئی جس کے دوران ٹیپ چلنے اور عالی جی کے ہنکاروں کے سواکوئی آواز نہیں آرہی تھی۔

آ فاق حیدر نے اپنی سول سروس کی ٹریننگ کو کام میں لاتے ہوئے ایک گول مول کی تقریر کی جس کامفہوم غالباً بیرتھا کہ انٹرویو کرنے والےصاحب کے جملے کامطلب وہ نہیں تھا جوہم سمجھے ہیں بلکہ وہ لفظ کے فلط انتخاب کی وجہ سے وہ پچھے کہہ گئے ہیں جووہ نہیں کہنا چاہتے تھے۔ ہماراارادہ بھی محاذ آ رائی کا نہ تھا اس لیے میں نے ایک خوش دلانہ مسکرا ہٹ کے ساتھ ان کی وضاحت کو قبول کرلیا۔ لیکن ابھی مسکرا ہٹ میرے چیرے پر ہی تھی کہ وہ صاحب ہولے کہنے لگے۔

'' آفاق صاحب ٹھیک کہدرہے ہیں۔میراا شارہ آپ لوگوں کی طرف نہیں تھا' آپ تو ہمارے معزز مہمان ہیں۔ میں تو شاعروں کی بات کررہا ہوں۔''

اب معلوم ہوا کہ''عذر گناہ بدتر از گناہ'' کااصل مطلب کیا ہے۔

عالی کوایک جھر جھری ہی آئی۔ انہوں نے جلدی جلدی انگلی دانتوں پر پھیری اور ان صاحب سے براہ راست سوال کیا۔'' آپ کو پتاہے ہم لوگ کون میں اور یہاں کس لیے آئے ہیں؟''

'' بی کیوں نہیں؟ آپ ماشاء اللہ استے مشہور شعراء حضرات ہیں اور شالی امریکہ میں مشاعرے پڑھنے آئے ہیں۔'' وہ صاحب اِلے۔

"تو پرکن شاعروں کی بات کررہے ہیں؟"

عالی میں ایک خوبی بیہجی ہے کہ اول تو وہ بحث میں شامل نہیں ہوتے لیکن اگر ہوجا نمیں تو پھر کمی قشم کی رورعایت نہیں کرتے چنا نچہ جوں جوں وہ صاحب اپنی بات کی وضاحت اور اپنے دفاع میں دلیلیں دیتے توں توں عالی کے حملوں کی شدت بڑھتی جار ہی تھی۔اس عذر گناہ پر مجھے ریڈیواشیشن لا ہور کا ایک واقعہ بہت یاد آیا کیونکہ اس میں بھی عذر گناہ ایسا ہی بدتر از گناہ تھا۔

پاکستان ٹائمز لا ہور کے حمید شیخ مرحوم روزانہ رات کوریڈیو سے خبروں پرانگریزی میں تبھر ہ کیا کرتے تھے۔ان کامعمول تھا کہ



مقررہ وقت سے چند منٹ پہلے تانیجے 'ڈیوٹی افسر سے اپنے سکر پٹ کا مسودہ لیتے اور اے Live Broadcast کرادیے۔ ایک دن وہ پہنچ تو ڈیوٹی افسر نیا تھااور چپڑای پراپٹی افسری کا رعب جھاڑر ہاتھا۔ اس نے اشارے سے حمید شیخ کو ایک طرف بیٹھنے کے لیے کہااور پھر چپڑای کوڈا نٹنے لگا۔ پروگرام شروع ہونے میں دومنٹ رہتے تھے حمید شیخ نے کہا۔

" د يكهنا بهاني بيهال ميراسكر پث بوگا-"

ڈیوٹی افسرنے ایک خشونت بھری نگاہ حمید شیخ پر ڈالی اور سرزنش کے انداز میں بولا۔'' آپ سے کہا ہے وہاں تشریف رکھیں' میں فارغ نہیں بیٹھا ہوا' ابھی آپ سے بات کرتا ہوں۔''

حمید شیخ مرحوم بڑاخوش شکل اور طرح دارآ دمی تھا۔اس کی شخصیت میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کار کھر کھا وُتھا۔اس نے بڑی مشکل سے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔'' بھٹی میرے پاس وقت کم بہت کم ہے' آپ مہر بانی کرکے ۔۔۔۔۔۔'' ڈیوٹی افسر نے بڑی رکھائی سے جواب دیا۔'' وقت کم ہے تو پھرکسی اور وقت آ جائے گا۔''

۔ حمید شیخ میس کر وہاں ہے اٹھااور سیدھا گھر چلا آیا۔ وہاں پہنچ کراس نے اسٹیشن ڈائر بکٹر کوفون کیااور ساراوا قعدسنایا۔اسٹیشن ڈائر بکٹر نے اس وقت دفتر پہنچ کرڈیوٹی افسر کولائن حاضر کردیا۔

ڈ ایوٹی افسرنے بتایا کہ حمید شیخ نامی ٹیلنٹ اپناسکر پٹ پڑھنے ریڈ اواسٹیشن نہیں پہنچا تھا چنا نچداس نے تبھرے کی جگہ سازینہ چلا کروفت پورا کرلیا ہے اوراس کی تحریری رپورٹ بھی لکھودی ہے۔جواب میں اس اس کے ساتھ جو ہوئی اس کالب لباب بیٹھا کہ صرف حمید شیخ کی معافی ہی اس کی نوکری بچاسکتی ہے کیونکدریڈ یوکواس کی سروسز کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔

و وستوں نے سمجھایا کہ فوراً جاؤاور حمید شنخ کے پاؤں پڑ جاؤ۔ وہ شریف آ دمی ہے' ضرور معاف کردےگا۔ان کا اندازہ بالکل سمج تھا۔ تھوڑی دیر بعدا شیشن ڈائر بکٹر کوحمید شیخ کا فون آیا۔اس نے تقریباً رونے والی آ واز میں کہا۔'' بھائی میں نے تمہارے اس افسر کو معاف کیا۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔بس تم اسے کسی طرح فوراً واپس بلالو۔اس سے کہومیرا پیچھا چھوڑ دے۔'' ''کیوں' کیا ہوا؟''اسٹیشن ڈائر بکٹرنے ہو چھا۔

''ہونا کیا ہے؟''حمید شیخ نے زیج ہوتے ہوئے کہا۔'' تمہارا بیافسر مجھ سے کہدر ہاہے دراصل سارا دن مختلف فتسم کے میوزیشین ریڈ یو میں کام کرنے کے شوقین اور میراثی لوگ آتے رہتے ہیں جن کو نہ عقل ہے نہ موت۔سوائے ڈیوٹی روم میں جیٹے کر بک بک کرنے کے انہیں اورکوئی کامنہیں۔وہ سمجھا کہ میں بھی ......''



وہ صاحب عالی جی کے مغلیہ مملوں سے بچنے کے لیے بار بار پنتر سے بدل رہے منظم کر کچھ بات بن نہیں رہی تھی۔قریب تھا کہ انٹرویوای مباحث کی نذر ہوجا تا کہ علی سروار جعفری کمرے میں داخل ہوئے۔وہ ہم سے دو گھنٹے پہلی والی فلائٹ سے براستہ لندن بمبئی سے یہاں پہنچے متھے اور آتے ہی سو گئے متھے۔ان کے آنے پر ریکارڈنگ روک دی گئی اور تعارف وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے گفتگو کارخ بدل گیا اور انٹرویورصاحب کا گناہ اور عذر گناہ آئی گئی بات ہوگئے۔

علی سردارجعفری سے بیمیری پہلی ہا قاعدہ ملاقات تھی۔ ۱۹۷۷ء میں وہ اورجگن ناتھ آزادا قبال کانگریس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ بہت سے ریٹائرڈ اوراز کاررفتہ قسم کے ترقی پہندوں کے جلومیں وہ ٹئنسل کے جوشلے انقلابیوں سے ہاتیں کررہے تھے۔ان کے انداز میں ایک مخصوص خاکسارانہ ہی رعونت تھی اوروہ لوگوں سے ایسے مشینی انداز میں ہاتھ ملارہے تھے کہ ان کا جملہ کہیں ٹوشا نہ تھااور نہ ہی ان کی آتھوں یا چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی تھی۔ مجھے ان کی بیہ بات اچھی نہیں گئی۔ چنانچہ میں دومنٹ کے بعد چپ چاپ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ ظاہرہے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا۔

ہ بہلی ملاقات کی اس سردمہری کی یاد شاید میرے لاشعور میں کہیں موجودتھی۔ چنانچہ میں نے ہاتھ ملاتے وقت کسی قسم کی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ جعفری صاحب نے مخصوص انداز میں اپنے لیے لیے سفید بالوں میں ہاتھ پھیرااور بڑی محبت سے مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔'' ارب بھائی' آپ تو بہت نوجوان آ دمی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا آپ کوئی مولا ناوغیرہ قسم کے آ دمی ہوں گے۔او پر سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ بھی اسلام لگار کھا ہے۔''

میں نے کہا۔'' جعفری صاحب! میری عمر چالیس برس ہے' لیکن اگر اس کے باوجود میں آپ کونو جوان نظر آرہا ہوں تو اس کا کریڈٹ مجھ سے زیادہ آپ کے حسن نظر کوجا تاہے۔''

''اورعمرکوبھی''عالی نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' کیونکہ آپ کی پیدائش ہے پہلے بید دو کتابیں لکھنے کےعلاوہ تین دفعہ بیل کاٹ چکے '''

معلوم ہوا کہ چندون بعد جعفری صاحب کی بہتر ویں سالگرہ آ رہی ہے۔جس کےسلسلے میں ان کےساتھ ٹورنٹو میں ایک خصوصی شام کا اہتمام کیا جار ہاہے۔

جعفری صاحب سے بیدلا قات اس تعلق کا ایک خوبصورت آغازتھی جو بعد کے پانچ ہفتوں میں مزید محکم' دیر پااور حسین تر ہوتا چلا گیااور جواب ایک مستقل اد بی دوتی میں تبدیل ہو چکاہے۔کسی نے بچ کہاہے کہ آ دمی کی اصلیت کا بتااس کے ساتھ جیل کاٹ کریا



سفر کرنے ہے ہی چل سکتا ہے۔ علی سردار جعفری کا نام اردوادب میں ترقی پیند تحریک کے حوالے ہے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں ہے وہ ہندوستان کی حکمران جماعت کے ساتھی سمجھے جاتے ہیں اور کمیونٹ پارٹی آف انڈیا کی مرکزی سختھے منے ان کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی ہے حکراب بھی''روس نواز کمیونٹ' اور''ترقی پیند'' کے لیبل ان کے نام کا حصہ سمجھے جاتے ہیں اور ترقی پیند'' کے لیبل ان کے نام کا حصہ سمجھے جاتے ہیں اور ترقی پیندادب خصوصاً تنقید کے حوالے ہے وہ اس وقت زندہ لوگوں ہیں سب سے زیادہ بزرگ اور سینئر ہیں۔ جعفری صاحب نے آتے ہی گفتگو کا رخ اپنی طرف موڑ لیا اور یوں ہمیں ان صاحب کے سوالات سے نجات مل گئی جو اوور سارٹ بننے کے چکر ہیں گوہن رہے تھے۔ سارٹ بننے کے چکر ہیں گوہن رہے تھے۔

جعفری صاحب کس سنجیدہ ادبی مسئلے پر گفتگو کررہے تھے۔ تمام حاضرین بڑے ادب ٔ احترام اور دلچیسی سے ان کی با تیس من رہے تھے۔لیکن یول محسوس ہور ہاتھا جیسے ابلاغ کا پرندہ ان کے سروں سے او پرسے گزرتا جارہا ہے۔ مجھے مولانا حالی کی ایک بڑی دلچیپ اورغیر معروف نظم یا د آئی جس میں انہوں نے ایک انگریز افسر کی تقریر کا نقشہ کھینچاہے۔

اب بزم سفیران دول کے سخن آرا بر خرد و کلاں تیری فصاحت پ فدا ہے کھٹا نہیں کچھ اس کے سوا تیرے بیاں سے اک مرغ ہے خوش لہجہ کہ کچھ بول رہا ہے



جن کے بارے میں انہیں خود بھی پتانہیں ہوتا۔

احمدندیم قائمی صاحب ہے روایت ہے کہ ایک بارانہوں نے اپنے گاؤں کے کمی شخص کے بیٹے کی ملازمت کے سلسلے میں کہیں سفارش کی ۔لڑ کے کونوکری مل گئی ۔اس کے باپ نے قائمی صاحب کوشکر بے کا خطاکھا'اس کا پہلا جملہ کچھ یوں تھا۔ '' آپ کی مہر یا نیوں اور ریشہ دوانیوں سے برخور دار چراغ علی کونوکری مل گئی ہے۔''

ا گلے دن امریکہ کی ریاست فلوریڈ اسے شہرمیامی میں مشاعرہ تھا۔میامی سے اس وقت ہماری واقفیت اس کے ساحلوں تک تھی جن کا ذکر سن س کرکان پک گئے تھے اور جس کے مختلف مناظر انگریزی فلموں میں دیکیے دیکی کرکٹی دوستوں نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کی تھیں۔میامی کے ساتھ میامی نیچ کا تصور کچھا ہیے ہی لازم وملزوم تھا جیے محد طفیل کے نام کے ساتھ'' نفوش''



# میامی

روا گی شی نو بیج تھی۔اصولاً ہمیں آٹھ بیج ائیر پورٹ پر ہونا چاہیے تھا گر ہمارے میز بان ہمیں آٹھ بیج مزید ناشتے کے لیے مجبود کرتے ہوئے بتار ہے بتھے کہ اس وقت ٹریفک کم ہوتی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ بندرہ منٹ میں ہوائی اڈے کے اندر ہوں گے۔ یہ پندرہ منٹ پھیل کرتین گنا ہو گئے۔ پونے نو بیج ہم ائیر کینیڈا کے کا وُنٹر پر پہنچ جو اس وقت بھا تھی ہما تھی کر رہا تھا گر ہماری توقع کے برخلاف کا وُنٹر والی اجنبی چہار شیزہ کے برف آلود چہرے پر ہمارے اس قدرد پر ہے آنے کا کوئی تکدر دکھائی نددیا۔ ہماری توقع کے برخلاف کا وُنٹر والی اجنبی چہار شیزہ کے برف آلود چہرے پر ہمارے اس قدرد پر ہے آنے کا کوئی تکدر دکھائی نددیا۔ (شایداس کی وجہ یہ ہو کہ اس کا اور پینل چہرہ ہی ماشاء اللہ خاصا مکدرتھا) اس نے بڑے شینی انداز میں بورڈ نگ کارڈ ہمارے حوالے کے اور آگشت شہادت سے اشارہ کر کے بتایا کہ کشم کے لیے اس طرف جاؤ۔

چارسافر'چہ بکے اور چار ہینڈ بیگ۔ چودہ کے چودہ نگ سٹم کے کاؤنٹر پرجس سرائیمگی اورحواس باخنگی کے عالم میں پہنچاس کا فطری ردعمل ہوا ہوا جو ہونا چاہیے تھا' یعنی سٹم افسر نے پہلے تو مشکوک انداز میں ہم چاروں کوسر سے لے کرپاؤں تک دیکھا اور پھر ہمارے پاسپورٹوں کا یوں مطالعہ کرنے لگا جیسے پچھ دیر بعداس کا ای سے امتحان ہو۔سب سے زیادہ جرت اسے عالی اور جعفری صاحب کے دبیز پاسپورٹوں پڑتھی۔اس کی سجھ میں نہیں آرہا تھا کہ دوالگ الگ ملکوں کے باشندے' جوخودکوشاعر کہتے ہیں' ایک ساتھ سی طرح اور کس نیت سے سفر کردہے ہیں۔

نو بجنے میں پانچ منٹ پراس نے جان چھوڑی۔ہم نے اپنے گیٹ نمبر کا اتا پتامعلوم کرنا چاہا۔اس نے بڑی شستہ انگریزی میں بتا یا کہ امیگریشن کی منزل سے گزرلؤ ہاقی راستہ وہ خود بتادیں گے۔

"اميكريشن؟" ميں نے حيرت سے كہا۔"اميكريشن تو ہماراامريك ميں ہوگا۔"

سنم والے نے بڑے پروفیسراندانداز میں بتایا کدریاستہائے متحدہ امریکداور کینیڈ اکے انتہائی قریبی اور دوستاند تعلقات کے پیش نظرامریکہ جانے والوں کی امیگریشن کی Formality سپیں پوری کرلی جاتی ہے۔ہم اپناسامان سنم والے کے دین ایمان پر چھوڑ کرامیگریشن والے کی طرف بھاگے۔اس نے متعلقہ فارم اس طرح ہماری طرف بڑھائے جیسے زبان حال سے کہدر ہاہو۔

حالا تكداس فرق تويد تانبيس كوئي



دومنٹ سے بھی کم عرصے میں ہم نے فارم بھر لیے گراس سے قبل کہ انہیں امیگریشن والے کے حضور پیش کرتے اور جہاز کی طرف دڑکی لگاتے ( کیونکہ میری گھڑی کے مطابق فلائٹ کے اور ہمارے درمیان ابھی ایک منٹ باقی تھا) ایک لمبے چوڑے گورے نے جووروی میں ملبوس تھا اور جس کے ہاتھ میں واکی ٹاکی تھا 'بڑی خوشد لی سے مسکراتے ہوئے ہمیں اطلاع دی کہ ہمارا جہاز پرواز کرچکا ہے۔

اب کیا ہوگا۔ گزشتہ میز بان ہمیں چھوڑ کراپنے اپنے کا موں کوسدھار بچکے تھے۔ میا می ائیر پورٹ پرآئندہ میز بان ہمارے منتظر ہوں گے۔ وہاں ہماری بجائے جب صرف ہمارا سامان پہنچے گا تو ان پر کیا بیتے گی۔ اگر کوئی دوسری فلائیٹ نہ ملی تو ان بچاروں کا مشاعرہ الٹ جائے گا۔ اس موقع پر عالی جی کا طویل سفری تجربہ کام آیا۔ انہوں نے فوراً کمان سنجالی اور ہمیں تھم دیا کہ ادھر آرام سنجا کا اور ہمیں تھم دیا کہ ادھرآرام سے بیٹے بیڈرش کرلوکہ جوزیادہ سے زیادہ نقصان ہوسکتا تھا وہ ہو چکا ہے اب ہمیں بیسوچنا ہے کہ Total میں سے ہم کیا بچھاور کس طرح بچا سکتے ہیں۔
لاحدہ ا

صلاح مشورے کے بعد ہم ائیر کینیڈا کے کاؤنٹر پر پہنچاورا آل برفانی تا ٹرات والی چہار دوشیزہ کو اپنی روداؤنم اس کی انگریزی
میں سٹائی اور درخواست کی کہ وہ ہمیں آج شام سے پہلے کی طرح میامی پہنچاوے۔ اس نے آدھی بات سن کر ہماری نکٹوں پر ایک جگہ
انگلی رکھی اور بتایا کہ بینگٹ Don-transferable ہے اور اس نکٹ کے ساتھ ہم صرف ائیر کینیڈا پر بی سفر کر سکتے ہیں اور ائیر
کینیڈا کی انگلی فلائٹ پرسوں صبح ہے۔ عالی نے اسے پہلے مشاعر سے اور پھر شاعر کی اہمیت سے آگاہ کیا مگر اس کے تا ٹرات میں کوئی
تبدیل نہ ہوئی۔ عالی نے کہا۔ ''کوئی ایسا طریقہ بتا دوجس سے ہم آج شام تک میامی پہنچ سکیس۔ اتنا بڑا شہر ہے کوئی نہ کوئی فلائٹ تو
وہاں جاتی ہوگی۔ "جس پر اس ٹارزن کی بیڑاری سے انٹر کام پر فرانسیسی میں کسی سے بات کی اور ہمیں مڑ دہ ستایا کہ اگر
مہم تین سوڈ الرفی کس اداکر نے پر تیار ہوں تو وہ ہمیں دو گھنے بعد کی ایک Connected فلائیٹ پر بجھواسکتی ہے۔

ہ ہے۔ اس اور اس کے بعد حاصل ہے۔ '' ہے نے ورا دوئی جانے والے پنیڈوؤں کی طرح ڈالروں کوروپوں سے ضرب دی اوراس کے بعد حاصل ضرب کے تین سوڈالر فی کس! ہم نے فورا دوئی جانے والے پنیڈوؤں کی طرب کے تیر میں گم ہو گئے۔ پروین نے رائے دی کہ موجود صورت حال میں منتظمین مشاعرہ اپنی عزت اور فروخت شدہ ککٹوں کی رقم بچانے کے لیے اس نقصان کو پورا کرنے پر تیار ہوجا نمیں گے۔ عالی اور علی سردار جعفری نے اپنے نصف صدی کے مشاعراتی تجربوں کی روشنی میں اس امکان کو'' گمال کاممکن'' قرار دیا گراس بات سے اتفاق کیا کہ اس چانس کو نہ لینے سے لینا بہتر ہوگا۔ اب ڈالر پول ہونے شروع ہوئے۔قریب تھا کہ ہم بارہ سوڈ الراس رابن بڈی خالہ کودے کرنئ تکٹیں لے لیتے' عالی صاحب نے میرے کندھے پر



باتھ رکھااور کہا۔" آؤؤرااس ایسٹرن والی سے مذاکرات کر کے دیکھیں۔"

اب پتانہیں بیخیال ان کے دماغ میں ائیرلائن کا بورڈ دیکھر آیا تھا یا اس کے کا وُنٹر پر کھڑی براڈمئٹراہٹ والی سانولی سلونی گر خطرناک صدتک پرکشش لڑکی اس کامحرک بنی تھی۔ ہمیں اپنی طرف آتے ویکھ کراس نے جلدی سے فون اس طرح بند کیا جیسے ہمارے یہاں ریسپشنٹ لڑکیاں افسریا مالک کو دیکھ کراپٹی ذاتی کال ختم کرتی ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ کا وُنٹر پررکھے اور آگے کی طرف جھک کر پچھاس طرح سے ''ہیاؤ' کہا کہ یکدم پجلی کی چک گئی۔

?Can I help You ...... اس نے دوبارہ فضامیں رس گھولا۔

عالی کی گرفت میرے کندھے پرسخت ہوگئی۔اس کا قد جنوبی ایشیا کی عام لڑکیوں کی طرح زیادہ لمبانہ تھا مگریہ مشابہت پہیں تک محدودتھی کیونکہ اس کی باقی ڈرائنگ جین مینسفیلڈ کا ہو بہوچر بتھی۔ میں نے اس کی گردن سے او پر دیکھتے ہوئے اپنی و کھ بھری کہانی سنائی اور پوچھا کہ اس کی ائیر لائن اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کرسکتی ہے؟

عالی نے بڑے آ کسفورڈین لیجاوروکٹورین انداز میں جھکتے ہوئے کہا۔

As a matter of fact, we want to give you some business.

اس نے''بزنس'' پر چونک کرعالی جی کی طرف دیکھااور پھران کے ہاتھ سے تکشیں لے کر کا وُنٹر کے پیچھے ہے ہوئے کیبن میں چلی گئی۔اس کے مڑنے اور چلنے میں پچھالی ہائے تھی کہ بے ساختہ چلیا خالب کا شعر ذہن میں کوندسا گیا۔

> دیکھو تو دلفریبی انداز نقش پا موج خرام یار بھی کیا گل کتر گئی

میں نے مڑکراپنے ساتھیوں کی طرف ویکھا' جعفری صاحب غالباً پروین کو بتارہے تھے کہ مختلف موقعوں پر پروازیں مس
کرنے پرانہیں کس کس صورت سے گزرنا پڑاتھا کیونکہ اس کے چبرے کی پریشانی میں مزیداضافہ ہو چکاتھا۔ کوئی پانچ منٹ کے بعد
وہ نیک دل اور چالاک بدن حسینہ ایک فاتھا نہ مسکراہٹ کے ساتھ ہماری تکشیں اہراتی ہوئی کیبن سے باہرآئی اور ہمیں اطلاع دی کہایک
فلائیٹ کا انتظام ہو گیا ہے گر پہلے ہمیں اٹلانٹا جانا ہوگا' وہاں سے ہمیں ایک اور جہازمیامی لے جائے گا اور اس سارے عمل میں آٹھ
گھنے گئیں گے جبکہ ہماری ڈائر یکٹ فلائیٹ تین گھنٹے کی تھی۔

میں نے سوالیہ انداز میں عالی کی طرف دیکھااورسر گوشی کے انداز میں کہا۔'' کوئی بات نبیں عالی جی انہی کے جہاز پر چلتے ہیں۔''



عالی نے بھی ای طرح سر گوشی میں جواب دیا۔'' میگراؤنڈ سٹاف ہے بھی اس نے بہیں رہنا ہے۔'' میں نے کہا۔'' پھر بھی عالی جی آخر جمالیات بھی کوئی چیز ہے 'میدند سبی جہاز پراس جیسی تو ہوں گا۔''

عالی نے ایک اتفاق کرنے والا ہنکارا بھرااور مزید وکٹورین انداز میں زیادہ سے زیادہ جھکتے ہوئے اس سے پوچھا کہان نکٹوں کے عض ہمیں کتنے ڈالراداکرنے ہوں گے؟

No Money ..... اس نے ٹیم بہار کے سے لیچے میں کہا۔''ہم نے آپ کوانہی ککٹوں پرایڈ جسٹ کردیا ہے۔ باقی رہاائیر لائن کامعاملہ'وہ ہمارادفتر خود طے کرلےگا۔''

چند کمیح توجمیں اپنے کانوں پریقین ندآیا ، کم وہیش یمی حالت پروین پروین اور جعفری صاحب کی ہوئی۔ہم سب نے اس حسینہ کا باجماعت شکر میدادا کیا اور اسے بتایا کہ ایسٹرن والوں کی میہ مشرق پروری ہم ہمیشہ یا در کھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ایک غصہ بھری نظرائیر کینیڈ اوالی کنگ سائز اگلو پرڈالی اور مشرق کے روش مستقبل کے خواب دیکھتے ہوئے ایسٹرن والوں کے لاؤنج میں واخل ہو گئے جہاں جہاز ہمار اانتظار کر رہاتھا۔

عالی نے فورا شبیرصد بقی کے دفتر فون کر کے اسے صورت حال ہے آگاہ کیا اور تاکید کہ میامی والوں سے فون پر رابطہ کر کے انہیں پروگرام کی تبدیلی کی اطلاع دے دے۔ مجھے اور پروین کو اس معاملے کے یوں سلجھ جانے کی خوشی توتھی گرہمیں اس بات کا انداز ہ نہیں تھا کہ یہ کوئی انتہائی غیر معمولی اور تقریباً ناممکن واقعہ ہوگا۔ بہتو بعد میں عالی صاحب اور جعفری نے بتایا کہ اس نوع کے محد و داور پابند فکٹ پرکسی دوسری کمپنی کا ہمیں اپنے جہاز پر بٹھالینا معجز سے ہے کم نہیں۔ عالی اس کا کریڈٹ یوں لے رہے تھے کہ انہوں نے ایسٹرن والی لڑکی کوجو برنس دینے کا سبز باغ دکھا یا تھا ہے ساری کرامت اس کی ہے جبکہ ہم اس کے محرکات تیسری و نیا کی با ہمی محبت اور اشتر اک وغیرہ کوچی کچھنبر دینے گئی ہوتھے۔

''اٹلانٹا''ائیر پورٹ کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ دنیا کے چند بڑے اور مصروف ترین ہوائی اڈوں میں ہے ہے۔ عالی ائیر کینیڈا کی فلائٹ میں ہونے میں''شائیہ خوبی تقدیر'' دیکھ رہے تھے کہ اس بہانے ہمیں اٹلانٹا کا ہوائی اڈہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اٹلانٹاائیر پورٹ واقعی بہت زبر دست تھالیکن اگر بیا ایسانہ بھی ہوتا تب بھی ہمیں اچھا لگتا کیونکہ پردیس میں مزید غریب الوطن ہوئے سے کوئی بھی چیز بدتر نہیں ہو کئی۔

اٹلانٹاائیر پورٹ پر جہاز بدلنے کے دوران جب میں اور عالی باتھ روم کی تلاش میں Gentlemen کے نشان والا درواز ہ



ڈھونڈتے ہوئے بھٹک رہے تھےتو عالی نے دومزیدار ہاتیں کیں۔ان میں سے ایک چونکہ قابل اشاعت نہیں ہےاس لیے دوسری سے پہلی کا قیاس کر کیجئے۔قیاس کن زگلتان من بہار مرا۔

دوسری جنگ عظیم کے دنوں میں امریکی فوجی انگلتان کے عنقف شہروں میں بھی دندناتے پھرتے ہتے۔ان کی کھلی ڈلی طبعیت 'بد
زبانی کی حد تک بے تکلف زبان اور انداز واطوار انگلتان کی روایتی تہذیب کے پرستاروں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی اور وہ اپنی
بیزاری کا مختلف طریقوں سے اظہار بھی کرتے رہتے ہتے۔ایک لائبریری کے پرسکون ماحول میں ایک امریکی فوجی بوٹوں کے ساتھ
شور مچاتا ہوا داخل ہوا اور کمرے کے وسط میں کھڑے ہوکر لائبریرین لڑکی سے انتہائی بلند آواز میں بولا۔'' ڈارلنگ میں پیشاب کرنا
چاہتا ہوں 'باتھ روم کہاں ہے؟''

لڑی نے چند لمحاس کی طرف دیکھا' پھر بڑے تھہرے ہوئے لیجے میں کہا۔''سامنے والے دروازے سے دائمیں ہاتھ مڑجاؤ۔ کوریڈ ورکے آخر میں ایک دروازے پرتہہیں Gentlemen لکھا ہوانظر آئے گا'تم اس کی پرواہ نہ کرنا' سیدھے اندر چلے جانا۔''

اد بی حلقوں میں گروپ بندی کوئی نئی چیز نہیں مگرادب پسند حلقوں میں اس کا جوروپ اس سفر کے دوران دکھائی دیاوہ اپنی جگہ پر
ایک انو کھا اور دلچسپ تجربہ تھا۔ ادیوں اور فنکاروں پراپنے قبضے اورا ختیار کا اظہار اکثر ننتظمین تقاریب کرتے رہتے ہیں اورا یک حد تک
ان کا میرویہ قابل فہم بھی ہے کہ جولوگ اپناوفت محنت اور پیسہ خرج کرکے کوئی تقریب منعقد کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا میارہ نہیں ہوا در ان کی چودھراہٹ کو تسلیم کیا جائے۔ اکثر میہ ہوا ہے کہ ہم لوگ کی شہر میں مشاعرے وغیرہ پرگئے ہیں جہاں ہمارے کچھ ادیب شاعر دوست مقیم ہیں انہیں ہمارے آنے کی اطلاع بھی ہا اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ان سے ضرور ملا جائے مگر سوئے اتفاق ادیب شاعر دوست مقیم ہیں انہیں ہمارے آنے کی اطلاع بھی ہا اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ان سے ضرور ملا جائے مگر سوئے اتفاق سے ان لوگوں کے ختا میں میں اور نہ بی آپ ان تک پہنچ کتے ہیں۔

اپ سے ملنے آسکتے ہیں اور نہ بی آپ ان تک پہنچ کتے ہیں۔

۔ اس تمہید کی ضرورت یوں پیش آئی کہ عالی نے ہمیں اٹلانٹا ہے میامی تک کی پرواز کے دوران بتایا کہ آئییں میامی ہے شوکت مرزا اور حامد صدیقی کے علیحدہ غلیحدہ فون ملے ہیں۔ دونوں آئہیں اپنے ہاں قیام کے لیے کہدر ہے ہیں مگر دونوں کا آپس میں پچھے کا روباری تنازعہ ہے جس کی وجہ سے شوکت مرزا کے اس''مشاعر ہے'' میں حامد صدیقی شامل نہیں۔ عالی صاحب کا مسئلہ اس سارے جھڑ ہے میں وضع داری کا تھا کہ ان کے تعلقات دونوں پارٹیوں سے ہیں۔گزشتہ بارہ وہ حامد صدیقی کے مہمان شصاوراس نے ان کی بہت آئ



بھگت کی تھی۔اب اگروہ شوکت مرزا کی طرف قیام کریں تو حامد صدیقی کوگلہ ہوگا اور گرحامد کی طرف تھبریں تو بیاصولی اعتبارے غلط بات ہے کیونکہ ہمار ااصل میزبان اس بار شوکت مرزاہے۔

میں نے کہا۔'' عالی صاحب! میز بانوں کے اس نوع کے مسائل تو چلتے ہی رہتے ہیں پھھا پنے سامان کی بھی فکر کیجئے جو پتانہیں اس وقت کہاں ہوگااور پیجی سوچنے کہا گروہ نہ ملاتو ہم کیا کریں گے۔''

میری اس بات سے شوکت مرز ااور صامد صدیقی اپنے اختلافات سمیت پس پر دہ چلے گئے اور ہر آ دمی سفر میں گمشدہ سامان کے

بارے میں اپنے تجربات سنانے لگا۔ انہی اندو ہناک اور ہمت شکن واقعات کے دوران جہاز نے میامی ائیر پورٹ پراپنے پہئے
لگائے۔خود کار کاریڈور جہاز کے دروازے کے ساتھ بغنل گیر ہوا اور ہم لوگ اپنے ٹورنٹو والے بھاری لباس اور کوٹوں کو سمیلتے ہوئے
باہر نظے گرائیر پورٹ اور اس کے شیشوں سے باہر جینے لوگوں پر نظر پر ٹی سب آ دھی آستیوں اور کھلے گلوں والی مینسیں پہنے پھررہ باہر نظے گرائیر پورٹ اور اس کے شیشوں سے باہر جینے لوگوں پر نظر پر ٹی سب آ دھی آستیوں اور کھلے گلوں والی مینسیں پہنے پھررہ بسے معلوم ہوا کہ میامی شہر کم و بیش کراچی کے طول بلد عرض بلد وغیرہ پر واقع ہے اور یوں یہاں موسم بھی کراچی جیسا ہے۔ میں
نے اپنے جغرافی اور معلومات عامد کی کی کو چھپاتے ہوئے بڑے سرسری انداز میں میامی کے موسم پر تبصرہ کیا اور ریاست فلوریڈ اک
بارے میں بھی اس قسم کی گفتگو کی جیسی ہمارے وزیروں کے تقریر میں ہوتی بیں کہ سکاؤٹ ریلی تعلیم بالغاں ڈھافتی میلے اور امور خارجہ
پر چند لفظوں کے الٹ پھیر کے بعد ایک بی تقریر ٹھوک دیتے ہیں۔

شعر ہوتے ہیں میر کے ناصر لفظ کچھ داکیں باکیں کرتا ہے

ائیر پورٹ پرشوکت مرزا'ان کی بیگم نگار' فرحت ظفر' حامد صدیقی اوران کی بیگم مینااستقبال کے لیے موجود تھے۔ معانقول مصافحوں اورآ واب تسلیمات کے بعد گمشدہ سامان کی ڈھنڈیا پڑی۔ ائیر کینیڈا کافی فاصلے پڑھی۔ خاصالہا چاکرکاٹ کروہاں پہنچ۔ ایک بہت موٹی تازی خاتون جواپنے وردی کے کوٹ سے چھلکی پڑر بی تھی' ہمیں اپنے اسٹور ہاؤس میں لے گئی جہاں ہمارے سامان کے بکنے ایک قطار میں رکھے تھے۔ اتنی آسانی سے اس مسئلے کے مل ہوجانے نے بچھا پنٹی کلائٹس کی صورت پیدا کردی تھی چنانچہ ہم نے میز بانوں سے ان کے شہراور موسم کے بارے میں گفتگو شروع کردی کدا یسے موقعوں کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔

معلوم ہوا کہ کیوبامیامی سے صرف ۸۰ میل کے فاصلے پر ہے اور سندری ساحل کے حوالے سے دیکھا جائے تو میامی کے عین نیچ واقع ہے اس لیے یہاں مشہور ہے کہ آ دمی اگر میامی سے جمپ مارے تو سیدھا کیوبا میں جا گر تا ہے مگر امریکی لوگ بیچر کت محض



اس لیے نہیں کرتے کہ فی الحال انہیں فیڈرل کا ستر واوراس کے سوشلزم دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بیجی معلوم ہوا کہ کیپ کینیڈی اور کینیڈی سپیس سنٹر وغیرہ بھی اس کے نواح میں واقع ہیں۔ یوں دفاعی اعتبار سے میامی بڑاا ہم شہر ہے۔

میں نے کہا۔''عالی جی وہ میا می ﷺ وغیرہ کیا محض پر وپیگینڈا تھا؟''

'' وہ بھی ہے۔'' عالی کے بولنے سے پہلے فرحت ظفر نے آئکھ مار کر مسکراتے ہوئے کہا۔'' آج کل موسم مناسب نہیں پھر بھی آپ کواس کا نمونہ کل دکھا ئمیں گے۔''

رائے میں ہمیں پروگرام ہے آگاہ کیا گیا۔ عالی کا خدشہ می تھا کیونکہ سارا پروگرام شوکت مرزااوراس کے گروپ کے گردگھومتا تھا' حامد صدیقی محض عالی اور دیگرمہمانوں ہے ذاتی تعلق کی بنا پر وہاں موجود تھا۔ رات کا کھانا فرحت ظفر کے گھرتھااورا گرچہ رات تقریباً ہوچکی تھی گرہم سفر کی تھکن اور لباس کی تبدیلی کے پیش نظر پہلے ان جگہوں پر جانا چاہتے تھے جہاں ہماری رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ پروین اور عالی تو شوکت مرزا کے گھر قیام کریں گے جبکہ میرے اور جعفری صاحب کے لیے شوکت مرزا کے ایک پڑوی ابراہیم الدین صاحب کے گھر بندوبست کیا گیاہے جن کا تعلق حیدرآ باود کن ہے۔

ابراہیم الدین میامی کے ایک ہائی سکول میں مائیکر و بیالو جی پڑھاتے تھے۔ان کا کہناتھا کہ ہندوستان میں انہوں نے کالج اور یو نیورٹی میں بھی پڑھایا ہے گریہاں سکول میں پڑھانا اس سے زیادہ محنت اور دقت طلب ہے۔وجہ صاف ظاہر ہے۔ابراہیم صاحب بھی حیدرآ بادیوں کی طرح'' ق'' کو' نے'' بولتے ہیں۔ایک بارجوانہوں نے قید بامشقت کو'' حید بامشخت'' کہا تو پتانہیں کیوں مجھے آمنہ ابوالحن یا دآ گئیں۔

دلی ایک تقریب میں ہمارے تعارف کے دوران وہ عطاء الحق قائمی کو بار بارخائمی صاحب کہدکر بلاتی تھیں۔عطاء نے بیرواقعہ بڑے دلچسپ انداز میں ایک کالم میں لکھودیا۔ پچھلے برس جب وہ پھر دلی گیا تو آمنہ بہن نے بڑے شکا بٹی لیجے میں کہا۔'' بیآ پ نے کیا لکھودیا خائمی صاحب کہ میں آپ کوخائمی صاحب کہدکر بلاتی ہوں۔ میں نے تو آپ کو ہمیشہ خائمی صاحب بی کہا ہے۔''



ممکن نہیں چنانچے میز پرموجود بہت ی ڈشیں مہمان اپنے اپنے گھرول سے بنا کرلائے ہیں کہ یہی طریقہ رائج الوقت ہے۔

میامی کا مشاعرہ ہمارے اس مشاعراتی دورے کی پہلی ہا قاعدہ تقریب تھی۔ہم چاروں کے علاوہ صرف تین شاعراور تھے یعنی لوگل اور مہاجر ملاکرکل نفری سات تھی۔سامعین سواورڈ پڑھ سوکے درمیان تھے۔ تین چارویڈ یو کیمرے ان پرمشزاو تھے۔علی سردار جعفری کو میں نے پہلی بارسنا۔ان کی تقمیس تی تھی ہیں ہیں چاتی تھیں۔اکہتر برس کی عمر میں اتنی طویل طویل نظمیس زبانی سنانا بڑے کمال کی بات تھی۔ میں ان کے حافظ ہے اتنا متاثر ہوا کہ میرادھیان ان کی نظموں کی طرف سے ہٹ گیا' یہ اور بات ہے کہ تین جائے تھیں۔اکہتر برس کی عمر میں ان کے جائے گیا' یہ اور بات ہے کہ تین کی بات تھی۔ میں ان کے حافظ ہے اتنا متاثر ہوا کہ میرادھیان ان کی نظموں کی طرف سے ہٹ گیا' یہ اور بات ہے کہ آگے چال کرونظمیس بعد کے ہرمشاعرے میں اور بات ہے کہ آگے چال کرونظمیس بھی تینوں کو بھی یا دہوگئیں کیونکہ جعفری صاحب نے کم و بیش وہی نظمیس بعد کے ہرمشاعرے میں بھی سنا تھی۔غالباً ساتویں مشاعرے کے بعد پروین نے کسی موقعے پر کہا تھا۔

" بهمیں ایک مہینے میں جعفری صاحب کا کلام یا دہو گیا ہے ان کی تونصف صدی انہی کو پڑھتے گزری ہے۔ "

اس میں زیادہ قصور جعفری صاحب کا بھی نہیں کیونکہ شاعروں کے پاس مشاعروں میں پڑھنے والا کلام ہمیشہ محدود ہوتا ہےاوروہ مشاعروں میں ایک دوسرے سے بار بارکی بنی ہوئی چیزیں من کرواقعی تھک جاتے ہیں۔اس تھکن پر مجھے مشہورلوک فنکارعالم لوہار سے منسوب ایک واقعہ یاد آر ہاہے۔

کیتے ہیں کہ مرحوم عالم اوہار کئی کئی گھنے مسلسل گایا کرتے تھے۔ بعض اوقات رات کوشر وع ہوتے اورا گرجمع گر مجوثی اور موسیقی پہند ہوتا توضیح بھی ہوجاتی تھی۔ چھی محفل و کچھ کر عالم صاحب بھی بھی فرضی فر مائشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے۔ مثلاً کسی گیت سے پہلے بیاعلان کرتے کہ چک فلال تخصیل فلال موضع فلال کے زمیندار چو ہدری فلال فلال صاحب کی فر مائش ہے کہ ہیں فلال گیت ساؤل۔ اب کس کے پاس اتنا وقت اور موقع ہوتا تھا کہ وہ اس فر مائش کی تقعد بی کرئے سویہ سلسلہ چلتا رہتا۔ ایک باربات بڑھ گئی اور عالم صاحب نے محسوں کیا کہ ان کا طبلے والا تھک کر گرنے لگا ہے اور اشاروں اشاشاروں میں آئیس بس کرنے کے لیے کہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اسے نفسیاتی واؤ مارا اور اعلان کیا کہ ہیں نے زندگی بھر بڑے بڑے جلسوں میلوں اور درباروں میں گایا ہے اور بڑے بڑے چو ہدر یوں جا گیرداروں اور داجوں مہاراجوں کی فرمائشیں پوری کی ہیں مگر آج میں اپنے اس پرائے مائتی طبلے والے استاد کی فرمائش پرفلاں گیت آپ کوستا تا چاہتا ہوں۔ اس پر اس طبلے والے نے طبلہ ایک طرف دکھا اور مائیکر وفون ساختی طبلے والے استاد کی فرمائش پرفلاں گیت آپ کوستا تا چاہتا ہوں۔ اس پر اس طبلے والے نے طبلہ ایک طرف دکھا اور مائیکر وفون سے اکر وہ کہ کرور قرم ہوئی آ واز میں بولا۔ ''اوجھٹی میری ماں مرے اگر میں نے اس کوکئی فرمائش کی ہو۔''

سوہم سب نے وہاں ایک دوسرے کی فرمائشوں پراپناا پنا کلام بلاغت نظام سنا یا اورصائب کے شعر پر مرد ھنتے ہوئے رات دو



جے اپنی قیام گاہوں پرواپس پہنچے سے معلوم ہوا بیگم ابراہیم الدین اپنی طازمت پرجا پیکی ہیں۔ ابراہیم صاحب نے ناشتہ تیار
کیا۔ ان کا مکان بہت خوبصورت تھا۔ چار کنال کے رقبے پر چار بیڈروم کا بیسجا سجایا گھر انہوں نے قسطوں پر بیاسی ہزار ڈالر میں
خریدا تھا جبکہ لاہوز کراچی اوراسلام آباد میں چار کنال زمین ہی ہیں لاکھ ہے کم میں نہیں ملتی۔ سامنے والے مکان میں فون کیا تو پتا چلا
کہ عالی ہمارا انتظار کر رہے ہیں جب کہ پروین شوکت کی ہوی کے ساتھ کہیں گئی ہیں۔ عالی صاحب پورے امریکہ میں
کہ عالی ہمارا انتظار کر رہے ہیں جب کہ پروین شوکت کی ہوی کے ساتھ کہیں گئی ہیں۔ عالی صاحب پورے امریکہ میں
کہ عالی ہمارا انتظار کر رہے ہیں جب کہ پروین شوکت کی ہوی کے ساتھ کہیں گئی ہیں۔ عالی صاحب پورے امریکہ میں
کہ عالی ہمارا انتظار کر رہے ہیں جب کہ پرویون شوکت کی ہوی کے ساتھ کہیں گئی ہیں۔ عالی صاحب پورے امریکہ میں
کہ کہاں ہے کہ آپ دو ہزار ٹیلیفون کریں اور ٹی ٹیلیفون دو دو گھنٹے تک معلوم ہوا کہ ہمارا کے ساتھ کہیں ہوئی ہوئیت اس کا بل ملائے رکھیں میز بان برائیس مانتا کیونکہ اس کی ہوئیت ہوئیت ہوئیت ہوئیت ہوئیت ہی تھی ہوئیت اس کی بھی ہوئیت اس کا فوراً انتظام ہوجا تا ہے۔
کہیں ہمی فون کریں گرآپر پر ٹوکو میں ہتا دیں کہاس کا بلی فلاں ٹمبر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے تو اس کا فوراً انتظام ہوجا تا ہے۔
کہیں ہمی فون کریں گرآپر پر ٹوکو میں ہتا دیس کہی ہوئیت ہوئیت میں ڈال دیا جائے تو اس کا فوراً انتظام ہوجا تا ہے۔
مرکوانے اور اس کے بل متعلقہ مسائل کی طرف گیا تو ہمیں آگھوں دیکھی ہا تیں بھی جھوٹ محسوں ہونے لگیں۔ بھی ہوئی کو موان اور افتخار نیم ٹورنڈون کر کے میا می کا ٹمبر لین پھی جھوٹ میں کی میں شوکت مرزا سے بات کر کے اہرائیم الدین کے ٹمبر پر جھوٹ کے موان اور افتخار نیم ٹی ٹیں بھی جھوٹ کے موں ہونے تا ہوئی کے ٹمبر پر جھو

شوکت مرزائے گھر پہنچ تو نگاراور پروین واپس آ چکی تھیں۔ نگار پکن بیس تھی اوراس کالباس اس تبدیلی کی کہانی سنارہا تھا جس
سے گزرے بغیر مشرق کے آدمی کا مغرب کے معاشر سے بیس گزاراممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ دودن بعد پروین کے بیٹے مرادعرف گیتو
کی پانچ یں سالگرہ ہے اور وہ دونوں خوا تین اس انتظام میں مصروف تھیں کہ کسی ایجنسی کے ذریعے اسے بیس نومبر کواپنی سالگرہ کے دن
مبار کہاد کے پھول پہنچ جا کیں۔ بیس نومبر احمد ندیم قامی کا بھی یوم پیدائش ہے۔ روحانی اورفکری باپ اورنسی بیٹے کی سالگرہوں کا بیہ
اشتر اک بہت دلچیپ اورغیر معمولی ہے۔ میں پروین ہے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا مگر وہ جیسے میری بات من تی ٹیس رہی
تھی۔ایک دم وہ اٹھی اور آ تھوں پر ہاتھ رکھ کر دومرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے چرت سے نگار کی طرف دیکھا 'اس نے بتا یا کہ
صبح پروین نے فون پر گیتو سے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ سکول جا چکا تھا۔ بس اس وقت سے وہ بات بے بات روئے جارہی

واقعی مال کاروپ عورت کا بہترین روپ ہے۔



عالی صاحب کے ٹیلیفون کا سلسلہ اس قدر زوروشور سے جاری تھا کہ ذخل در مواصلات کالحہ پکڑائی نہیں دے رہا تھا۔ ہیں نے ابنی طرف سے نفسیاتی داؤبار ااور پروین کی پریشانی کا حوالہ دے کرعالی صاحب سے اپیل کی کہ وہ چونکہ بڑے ہیں اس لیے پروین کو سمجھا تھیں اور اسے حوصلہ دیں۔عالی نے میری ساری تقریر بڑے فورسے تنی اور دوبارہ فون کانمبر تھماتے ہوئے ہوئے۔ ''اسے رولینے دو'جی کا غبار ہلکا ہوجائے گا اور باقیماندہ سفر کے لیے اس کی ٹریننگ بھی ہوجائے گی۔''

''ارے بھئ مطلب بیکہ شروع شروع میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ آج رولے گی تو باقی کے چار ہفتے بہتر طریقے ہے گز رجا نمیں گے۔''

اس وفت عالی کی بیہ بات اورا نداز بے نیازی خاصے ظالمانہ محسوس ہوئے کیکن چندون بعد جب خودمجھ پر'' گھر کی یاڈ' کاحملہ ہوا تو پتا چلا کہ عالی کچھا تناغلط بھی نہیں کہدر ہے تھے۔

کی نگار کی مدد سے اور کچھ ذاتی کوشٹوں سے پروین کواس کے گوشداشک ریزی سے نکالا۔ اس دوران میں پھول جیجنے والی ایجنی کا فون بھی آ گیا۔ اس نے امیدظا ہر کی تھی کہ ۲۰ نومبر کو کی وقت پھول گیتو کول جا تیں گے۔ طے یہ پایا کہ شہر کا ایک چکرلگا یا جائے 'پیچر کارڈ خرید سے جائے میں اور چھوٹی موٹی شاپنگ کے بعد مشہور زمانہ میامی بچ کا نظارہ کیا جائے۔ پروگرام کے اول جھے سے عالی صاحب اور دوسر سے جھے سے پروین نے عدم شمولیت کا عذر پیش کیا۔ عالی اس دوران میں مزید ٹیلیفون کرنا چاہتے تھے جبکہ پروین میامی بچ پر مجھے اور علی سردار جعفری صاحب کوفری ٹائم دینا چاہتی تھی تا کہ ہم اس کی موجود گی کے احساس سے آزاد ہو کر بچ کی جملہ تفصیلات سے آگاہ ہو سکیس۔ اس کی میہ بات عقل کی ہونے کے ساتھ مارے دل کیک بھی تھی لیکن اسے بکدم تسلیم کر لینے کا مطلب آئندہ کے لیے ایک مستقل جملے ہازی کا محاذ کھلوانا تھا اس لیے میں نے فوراً پروین کی بات کا ٹی۔

''ارے نہیں بھئی'الی کیابات ہے! تم بھی چلو۔ ہمیں کون ساوہاں جا کرنہانا یاس باتھ لینا ہے۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایک چکرلگا لیں گے۔ کیوں جعفری صاحب؟''

جعفری صاحب نے اپنی عینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہا۔''میرے خیال میں پروین کامشورہ سیجے ہے۔'' میامی کی سڑکوں پرزیادہ رش نہیں تھا۔فرحت ظفر نے بتایا کہ آج ہفتہ ہے اور چھٹی کی صبح کی وجہ سے ٹریفک کم ہے لیکن شام کے وقت حالات مختلف ہوں گے۔ایک سٹور سے جعفری صاحب کے لیے تمکین باوام اورمونگ پھلی خریدی گئی جس کا استعال تو شام کے



ساتھ متعلق تھا مگر ہم لوگوں نے ان پیکٹوں پراننے شب خون مارے کہ آ دھے گھنٹے کے اندراندران کی حالت مفتوحہ مما لک جیسی ہو گئی۔

رائے میں ایک جگہ ہوکت نے گاڑی روک کرایک عمارت دکھائی اورہم ہے ''کسوٹی کسوٹی' کھیلنے لگا کہ بتا ہے بیکون می عمارت ہے۔ اشارے بید یہ کہا جا تا ہے' اس کے علاوہ اس کا تعلق ایک ایسے کھلاڑی سے ہے جو حشیانہ بھی کہا جا تا ہے' اس کے علاوہ اس کا تعلق ایک ایسے کھلاڑی سے ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود عالمی شہرت کا حامل ہے اور یہ کداس عمارت کا تعلق اس کے شاندار کیرئیر کی ابتدا کے ساتھ ہے۔ امر یکہ سے جو الے سے مسلمان کھلاڑی اور وحشیانہ کھیل کی نشانیاں کافی تھیں۔ شوکت مرزانے بتایا کہ جمع کی لئے نے ۱۹۹۳ء میں سونی کسٹن سے جبوی ویٹ باکسنگ کا عالمی اعزاز جیتنے کے لیے ای جمینیز تیم میں تیاری کی تھی اور اس مقابلے کے بعد اس نے اسلام بولی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ میں نے سوٹی ایک طرف جمع علی ہے جو عظمت کی بلندیوں پر چینچنے کے بعد اپنا رشتہ ایک ایسے گروہ کے ساتھ قائم کرتا ہے جو امر کی معاشرے میں سرے سے کوئی اجمیت نہیں رکھتا اور جس کی وجہ سے بہودی لائی جو امر یک معاشرے کی سی پروہ مکران ہے' اس کی زندگی کو بے حدمشکل بناسکتی ہے اور دوسری طرف جم لوگ جیں جنہوں نے اس مذہب کوایک مسلمان معاشرے کی موجودگی میں مختلف مفادات کے حصول کا ذریعہ بنار کھا ہے اور اس کی آڈ میں طرح طرح کے کاروبار چلار ہے جیں۔ وہ پیغام جو پوری کا نات کے لیے باعث رحمت اور وہنمائی تھا اسے جم نے دعاؤں اور خانقا ہوں تک محدود کر کے ایا جی اور مقلون بنا دیا ہے۔

| حمتى | کھو   | ين  | روايات | امت  | ď     |
|------|-------|-----|--------|------|-------|
| سطئ  | کھو   | میں | خرافات | ک    | 3.    |
| 4    | اندجر | آگ  | ک      | عشق  | بجبمي |
| 4    | و عير | 6   | 610    | مبين | ملماں |

حکیم الامت نے یہ بات آج سے پچاس برس پہلے کہی تھی' ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نے نصف صدی میں اس صورت حال کواس طرح سنجال کڑچکا کے رکھا ہے جیسے یہ کوئی انعامی شیلڈ ہو۔''اردو کی آخری کتاب' میں ابن انشاء مرحوم نے جیومیٹری کی شکل'' دائر ہ'' کی وضاحت کرتے ہوئے کیانو کیلی بات کی ہے۔

"ايك دائر واسلام كابهى موتاب يهل اس مين لوگون كوداخل كياجا تاتفا آج كل خارج كرتے بين -"

محمعلی کلے کے حوالے سے بات کا رخ باکسنگ ہے اسلام اور دنیا میں مسلمانوں کی حالت اور کر دار کی طرف پھر گیا۔ پتانہیں



کہاں ہےایک بھولا بھٹکا واقعہ میرے دھیان کے افق پرا بھرآیا۔

لا ہور کے انارکلی بازار میں میرے دوست محمودا حمد قریش المعروف چیئر مین اوراختر حسین عرف استاد کی گھڑیوں کی دکان Ben ہم سب دوستوں کااڈہ ہے۔ دن میں ایک بار دوستوں کے گروپ میں سے ہرشخص وہاں کا چکرضرورلگا تا ہے۔ ایک دن ساری پنڈال چوکڑی جمع تھی کہ دکان کے دروازے سے ایک شخص با قاعدہ ناچتا ہواا ندرآ یا اور پچھ دیر ہمنگڑا ڈالنے کے بعد گویا ہوا کہ کل تک اس کا نام جوزف مسیح تھا اور وہ لاء کالج میں جمعدار کا کام کرتا تھا گراس نے اسلام قبول کرکے اپنا نام محمد یوسف رکھ لیا ہے اور نوکری چھوڑ دی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پچھ کہد سکتے اس نے بڑے دقت آ میزا نداز میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔

" برا دران اسلام اب میں تم میں سے ایک ہول سومیری مددتمہارا فرض ہے۔ میری مدد کرو۔ بیدد کیھومیرا قبول اسلام کا اعلان اخبار میں بھی چھیاہے۔"

محمود قریش نے اس کے تھلے ہوئے ہاتھ سے مصافحہ کیااور کہا۔

'' بہتر ہے بھائی کہتم دوبارہ عیسائی ہوجاؤ کیونکہ کل تم کام کر کے حق حلال کی روزی کھار ہے تھے ادھرمسلمان ہوئے ہوادھر مانگنا شروع کردیا ہے۔ مانگلے والے تو ہمارے پاس پہلے ہی بہت ہیں۔''

اس واقعے کوئن کر بالکل داستان والامنظر رونما ہوا یعنی پہلے تو سب لوگ ہنے اور پھرا یک دم سوچ میں پڑگئے۔ ہاقیوں کا تو مجھے علم نہیں البتہ میں آج بھی اس سوچ ہے باہز نہیں آ سکا۔

اس کے بعد ایک تھیٹر بال کے قریب سے گزرے۔ معلوم ہوا کہ کل سے یہاں افقونی کو ئین کا ڈراہا شروع ہونے والا ہے۔
میری ذاتی رائے میں افقونی کو ئین اس وقت و نیا کا سب سے بڑا زندہ اداکار ہے۔ میں نے اس کی پاکستان میں ریلیز ہونے والی تقریباً برقلم دیمی ہے بلکہ نہ ریلیز ہونے والی The Message اور کسیز ہونے والی سے دکھیے لئے بیار میں میں اس کی مہر بانی سے دکھیے لئے بیار میں وہ اپنی اداکاری کا ایک ایسائقش چھوڑ جا تا ہے کہ قلم بھول جاتی ہے مگر اس کا رول جملے اورا ندازیا در سے بیں ۔ خاص طور پر 25th Hour میں فالی ایسے نے کواس کی گوہ میں دیتا ہے جواس کا بیٹا کہلانے کے باوجوداس کا بیٹا نہیں ہے اور ساتھ دیجی کہتا ہے جواس کا میٹا کہلانے کے باوجوداس کا بیٹا نہیں ہے اور ساتھ دیجی کہتا ہے جواس کا کسے میٹر اہٹ میں انسانیت کے کیسے کیسے المیوں کا کرب اس نے سمیٹا تھا۔

پردیس میں بھوک پیاس نہجی ہوتب بھی میز بان و تفے و تفے ہے کچھ نہ کچھ کھانے پینے پراصرار کرتے رہتے ہیں۔اس طرح



کی ایک صورت حال میں شوکت مرز ااور فرحت ظفر جمیں Denney's نائی ایک دیسٹورنٹ میں لے گئے۔ معلوم جوا کہ Soft کی ایک صورت حال میں شوکت مرز ااور فرحت ظفر جمیں ہیں۔ بارے نام پر پروین کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہاں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ جم کہیں کھڑے کوک وغیرہ فی لیس گرچونکہ جعفری صاحب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے اپنی بزرگی کا ویٹو استعمال کیا اور جم سب کو لے کر سید ھے بارے کا وُتھر کے شئے۔ ایک خوبصورت کا وُتھر اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت کا وُتھر اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت رنگارنگ بوتلوں کے درمیان ایک سولہ ستر و برس کی لڑکی اکیلی ناج ربی تھی۔ جمیں دیکھ کر اس نے ناچنے کوتھر کئے میں تبدیل کیا اور سب کو مٹے رقم کے ایک خوبصورت رنگاری کے کہا کہ میں تبدیل کیا اور سب کو مشتر کہ آئکھ مار کر بولی۔ ''کیا پیو گے؟''

ظاہر ہے یہ ''کیا پیو گے؟''اس نے انگریزی میں پوچھا تھا جے میں بیان کی ہمواری پیش نظرار دومیں بیان کر رہا ہوں۔اس وضاحت کا یوں خیال آیا کہ جب ہم کرکٹ کے کھلاڑی ہوا کرتے تھے تو ایک دفعہ میں سابق ٹیسٹ کرکٹر نذر محمد (مدثر نذر کے والد) کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا۔انہوں نے اپنی ذاتی اور کھلاڑیا نہ زندگی کے بہت سے واقعات سنائے مگر ایک واقعہ ایسا تھا کہ آج تک ان کی چھیٹر بنا ہوا ہے۔ کہنے گگے۔

1981ء میں پاکستان اینگلٹس کے ساتھ ولایت کے دورے پرتھا۔ وہاں ایک پیچ کا پروگرام تبدیل ہوگیا۔گلوسٹر شائر کے بجائے ہم وار دک شائر کے ساتھ پیچ کھیل رہے تھے۔ میں نے کوئی سوناٹ آؤٹ کیا ہوا تھا۔ شہاب میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ٹی ٹائم پرہم پویلین میں واپس آئے تو ٹام گریونی وہاں آیا ہوا تھا۔ اسے پیڈئیس تھا کہ ہمارا پیچ تبدیل ہوگیا ہے چنانچ ہمیں دیکھتے ہی کہنے لگا۔ ''ہیلونڈ رئہیلوشہاب!اوئے تھی کتھے؟''

یہ''اوئے تسی کتھے؟''اردوکا''ارے تم کہاں؟'' ہوتا ہے۔ آئ تک ہم لوگ نذرصاحب سے یہ پوچھا کرتے ہیں کہ گریونی نے ایسی اچھی پنجابی کہاں سے پیھی تھی۔

خیر ہم نے اس رقاصہ دلنواز کو اپنامسئلہ بتا یا کہ میں کوئی ایسی چیز دوجس میں الکوحل نہ ہو کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔اس پراس نے تیزی ہے چندمشر و بات کے نام لیے اور اس دوران میں بیئر کا ایک مگ بیہ کہ کرنوش جان کیا کہ اس کی عقل داڑھاگ رہی ہے اور چونکہ بیئر سے در دمیں کمی واقع ہوتی ہے اس لیے دو صبح سے ہردس منٹ بعد بیئر کا ایک مگ بی رہی ہے۔

جعفری صاحب کی رگ شرارت بچڑ کی۔اپنے مصنوعی دانتوں کی طرف اشارہ کرکے بولے۔''میں تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ میری بھی عقل داڑھاگ رہی ہے۔''



فرحت اور شوکت کے مشورے سے میرے اور پروین کے لیے Pina Clauda نامی مشروب نتخب کیا گیا جو پائن ایپل اور کوکونٹ یعنی انٹاس اور ناریل کا مرکب تھا۔ ہم سب ایک کونے والی میز پر بیٹھ گئے اور اس تنلی کی پڑی کو دیکھنے گئے جس کے پاؤں زمین پرنہیں لگ رہے تھے۔ مشروبات کی تیاری کے دوران وہ ہماری طرف دیکھ دکھ کر دوستانہ مسکر اہٹیں درجنوں کے حساب سے نجھا ورکر رہی تھی اور کم وہیش ای حساب سے آنکھیں بھی مارتی جارہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے فرحت ظفر کی طرف دیکھا۔ اس نے میر اسوال بچھتے ہوئے وضاحت کی کہ حسینان فرنگ کے اس نوع کے اشاروں سے تازہ وار دان بساط ہوائے میامی کو گراہ نہیں ہوتا چاہیے کہ بیٹیسم اور بینکلم ان کی عادت بھی ہے اور ماحول کا نقاضا بھی۔ شوکت مرزانے جیسے ڈھارس بندھانے کے لیے میر بے ہوتا چاہی۔ کہ ایش کی دی اور کہا۔

''اتنامایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہاں زیادہ لڑکیاں جتنی بے تکلف نظر آتی ہیں عام طور پراس سے زیادہ ہوتی ہیں۔' '' پینا کلا ڈا' ہمارے سامنے رکھتے وقت اس کا شوق رقص کم نہیں ہوا تھا چنانچہ کچھ حصہ چھلک کرمیرے ہاتھ پر گر گیا مگراس سے پیشتر کہ میں کسی رقمل کا اظہار کرتا اس نے پلک جھپکتے میں نیپکن سے میرا ہاتھ اور میز صاف کئے اور پھرمیرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پچھاس طرح سے معذرت کے کلمات کے کہ اگر دیکھنے والوں کی آتھھوں کا خیال نہ ہوتا تو میں خود سارا مگ اٹھا کرا ہے او پر انڈیل لیتا۔

پینا کلاڈ ابہت خوش ذا کقد کیکن بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ آ دھا مگ پینے کے بعد ہماری رفنارست پڑگئی۔ای اثناء میں پروین میز سے مینو کارڈ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ یک دم اس نے چیخ سی ماری میرے ہاتھ سے مگ چھین کر اس نے ایک طرف رکھا اور کارڈ میری طرف بڑھا کرخوفز دہ لہج میں بولی۔'' بیذراد یکھئے'امجد بھائی! بیکیالکھاہے؟''

میں نے مینوکارڈ پر لکھے ہوئے بے شاراجنی لفظوں پرنظر دوڑ ائی۔ پروین نے ایک سطر پر انگلی رکھی ککھا تھا۔

Pina Clauda, with Rum

رم کے ذکر پرجعفری صاحب چو نکے اور مسکرا کر کہنے گئے۔'' گھبراؤنہیں ٔرم میں نشدز یادہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بیئر کی طرح ہوتی ہے' بہت کم الکوچل ہوتی ہے اس میں۔''

بے خیالی میں شراب پی جانے کے تصور نے پروین کو اس قدر جیران اور سراہیمہ کر دیا تھا کہ کہ جعفری صاحب کے لہجے کی شرارت اور میز بانوں کی پرلطف مسکرا ہٹوں کو بھی نوٹ نہ کرسکی۔ میں نے اس کی پریشانی کومزید ہوادیئے کے لیے کہا۔''تم نے علامہ



صاحب Rumb والاشعزبين سنا؟ انهول نے تواسے فلفے كا حصد بناديا تھا۔"

''کون سا؟'' پروین نے حیرت سے پوچھا۔

''ارے بھئی وہی ..... '' بانگ درا''میں جو ہے۔''

# زندگی انسان کی دم کے سوا کچھ بھی نہیں دم ہوا کی موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں

''رم'' کے اس محل استعمال پرسب لوگ بے ساختہ ہنس پڑے۔ کا وُنٹر کے چیچے تھر کنے والی صاحبہ عقل داڑھ نے خیر سگالی ک جذبات کا مظاہر و کرتے ہوئے اپنا قبقہ بھی اس میں شامل کر دیا۔ پروین مزید پریشان ہوکر بولی۔

'' آپ بنے جارہ ہیں اور میرا دم نکلا جارہا ہے۔ آپ کو انداز ہ بھی ہے یہ کتنی غلط بات ہوگئ ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ اور افسوس تو مجھے امجد بھائی آپ پر ہے۔ آپ کو پتاتھا کہ اس میں رم ملی ہوئی ہے اس کے باوجود آپ نے ۔۔۔۔۔۔؟'' پروین کی آواز کی پریشانی اور غصہ اب گلوگیرگی میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچے میں نے اسے بتایا کہ ہمارے میز بانوں نے اس سلسلے میں پہلے احتیاطی تد ہیر کر کی تھی اور یہ شروب جوہم نے پیاہے کہ اس میں رم کی بجائے ملک شیک ڈلوایا گیا تھا۔ اب اگریہاں کے دودھ میں بھی نشہ ہوتو اس کی حفائت میں نہیں دے سکتا۔ فرحت ظفر اور شوکت مرزانے میری بات کی پرزور

تائید کی۔ پروین نے ہماری وضاحت بظاہر تسلیم کر لی'اس کے چہرے کی کشید گی بھی ختم ہوگئی مگراس کے باوجوداس نے اپنے مگ کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگا یا'جواب بھی نصف کے قریب بھرا ہوا تھا۔

جعفری صاحب نے اس بارکا مواز نہ روس اور شرقی یورپ کے پھیممالک کے شراب خانوں سے کیا تھا اور پھوالی شرابوں کے بام نام لیے جس کا ذکر ہم نے کتابوں میں بھی نہیں پڑھا تھا۔ وہ کھانے کے ساتھ پی جانے والی ایک روی شراب'' کونیک' کے خاص طور پر دلدا دہ سے کہ روس کی سر دی کا اس سے بہتر تو ڑان کے نز دیک اور کوئی نہ تھا۔ ان کی باتوں میں'' ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال'' جیسی کیفیت تھی چنا نچے بل اداکرنے کے بعد ہم سب تقریباً لڑھڑاتے ہوئے اٹھے۔ میر کے لڑھڑانے کی وجہ سے وہ بھاری بوٹ بھی تھے جو میں نے عالی صاحب کے لیکچروں سے متاثر ہو کر خریدے تھے اور جنہیں پہن کرمیا می کی گری میں میں خود کو خاصا احمق محسوں کر رہا تھا۔ ہوایوں کہ المجھے وقت میر ابوٹ میز کے پائے سے کر اگیا۔ میں نے سنجلنے کے لیے جعفری صاحب کا سہارالینا جابا گروہ پہلے سے کس سہارے کی تلاش میں تھے۔ چنا نچہ ہم دونوں گرتے گرتے ہے۔ ہماری اس افتادگی کا اثر باقی لوگوں پر بھی پڑا



گرخیریت ہوئی کہ میز پر پڑے ہوئے شیشے کے برتن زمین پرنہیں گرے۔ہم سب توسنجل کر دروازے کی طرف چل پڑے مگر پروین اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔

ہم نے رک کراس کی طرف و یکھا۔اس کی آتکھوں میں بے شارشبہات کی پر چھائیاں می تیرر ہی تھیں۔ بڑے جاسوسانہ انداز میں مجھے غورے و یکھ کر بولی۔'' بچ بتا ہے اس پینا کلاڈامیں رم تھی یانہیں؟''

"ارے بابا جمہیں بتایا توہے کہ فرحت ظفر نے اس میں رم کی جگہ ملک شیک ڈلوایا تھا۔"

''تو پھر .....،''اس نے شرلاک ہومز کی طرح سوال کیا۔''بیآ پ کے یاؤں میں لڑ کھڑا ہٹ کیسی ہے؟''

"ارے بھتی وہ تومیرایا وں..... اچھاتم ایسا کرو کہاس ٹارزن کی پکی ہے خود یو چھلو۔"

اس اثناء میں وہ ٹارزن کی پکی قلانچیں بھرتی ہوئی خود ہی ہمارے قریب آچکی تھی۔ میں نے کہا۔''مہر بانی کر کے اس خاتون کو بیہ بتاد و کہتم نے پینا کلا ڈامیس رم کی جگہ دود ھ ملایا تھا۔''

'' آپنبیں بولیں' مجھے پوچھنے دیں۔''

اب مجھے اندازہ ہوا کہ اندر سے وہ ہماری رم نوشی کے بارے میں ابھی تک کس قدر ڈانواں ڈول اور متذبذ بستھی۔ خدا خدا کر کے اسے یقین ہوا کہ وہ نا دانستگی میں بھی شراب نوشی کی مرتکب نہیں ہوئی لیکن اس ذہنی کشاکش نے غالباً اسے بہت تھکا دیا تھا کیونکہ اصرار کر کے شوکت مرز اکے گھرا ترگئی اور ہمیں میا می بچ کی خوشگوار سیر کی دعاد سے کر رخصت کردیا۔

مجھے اپنے لیے ایک شولڈر بیگ خرید تا تھا۔ چنانچے فرحت ظفر ہمیں اپنے ایک واقف کار سندھی ہندوستانی ہنس کے بہت بڑے سٹور پر لے گئے جہاں جببی بٹوے سے لے کرسالم بندے اغوا کرنے والے سائز تک کے چٹڑے اور ریکسین کے ان گنت بیگ البچی کیس اور بکے موجود تھے۔

ہنں بڑے دکا ندارانہ تپاک سے ملااوراور جب اسے بیہ بتایا گیا کہ ہم پاکستان اور بھارت کے مشہور کوی ہیں تواس کی تواضع میں مزید شدت آگئی۔ اس کے اہل کا روں نے میر سے سامنے بیگوں کے ڈھیر نگا دیئے۔ میں نے تنکھیوں سے اور بہانے بہانے سے قیستیں پڑھنے کی کوشش کی۔ سب کے سب چالیس سے لے کرستر ڈالر کی رہنے میں شخے۔ میں نے فورا ڈالروں کورو پول سے ضرب دی حاصل ضرب خاصی کاری ضربین تھیں کیونکہ لا ہور میں انار کلی بازار سے جو بیگ چالیس پچاس روپے میں با آسانی مل جا تا ہے اس کی قیمت وہاں چھے مورو ہے ہیں با آسانی مل جا تا ہے اس کی قیمت وہاں چھے مورو ہے ہے کم نہ تھی۔ کو الٹی بھی کوئی اسی مرعوب کن نہ تھی۔ اب آ دمی خود کس کس کو بتائے کہ بیا امریکہ



ہے خریدا ہوا مال ہے۔

فرحت ظفراس دوران میں ہنس کویقین دلا مچکے تھے کہ اس کی دکان میں آج بہت تاریخی قشم کی شخصیات نے قدم رنج فرما یا ہے چنانچہ ایک طرف تو جی میہ چاہتا تھا کہ قیمتوں کی زیادتی کا اعلان کر کے اجازت لے لیس مگر دوسری طرف میہ بھی خیال تھا کہ دکا ندار کیا سوچے گا'اتیٰ بڑی شخصیات چالیس پچاس ڈالرکاس کر پریشان ہوگئ ہیں؟ مجبوراً میں نے سیاستدانوں کے سے انداز میں ایک گول مول بیان داغا۔

'' چزاغالباً بہت مہنگا ہے اصل میں مجھے تو کوئی ایسا بیگ چاہیے تھا جو میں سفر میں استعال کرتا اور پھر چاہے بیبیں چھوڑ جاتا۔میرا مطلب تھا کوئی عام سابیگ......''

''اچھااچھا''ہنس نے گجراتی سندھیوں کے مخصوص انداز میں کہا۔''اس طرح کا بھی ایک پیس ہے میرے پاس۔''اس نے اپنے اہل کارکو گجراتی میں اپنے مجوزہ بیگ کی پچھنشانیاں بتا تھیں جن کے جواب میں وہ پیراشوٹ کا ایک نہایت معمولی سابیگ اٹھالا یا۔ہنس نے بتا یا کہ بیاس کے سٹور کا سب سے سستا مگرانتہائی مضبوط بیگ ہے اوران تمام شرا کط پر پورااتر تا ہے جن کا ذکر میں نے ابھی ابھی کیا تھا۔

سومیں نے ہیں ڈالرمیں وہ بیگ شرموشری خریدلیا جس کے شایدا پنے ملک میں اس سے دس گنا کم پیسے بھی ادانہ کرنے پڑتے۔ اس کے علاوہ بنس کی اس خصوصی توجہ پرشکر میہ جداا دا کرنا پڑا۔ پتانہیں کیوں اس سودے سے میرا دھیان غریب اورامیر ملکوں میں ہونے والے تجارتی اورامدادی معاہدوں کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی تو ہم ایک کی چیز دس میں خریدتے ہیں اورممنون احسان اس پر مستزاد ہوتے ہیں۔

میامی چے کے بارے میں یا توہمیں گمراہ کیا گیا تھا یا ہماری wishful thinking ضرورت سے بہت زیادہ تھی۔معلوم ہوا کہ ہم اس سیزن سے تقریباً دومہینے پہلے آگئے ہیں جب اس علاقے میں ہرلباس پر ننگے وجود کوتر جے دی جاتی ہے۔

## میں ورنہ ہرلیاس میں ننگ وجود تھا

ﷺ کے ساتھ ساتھ سڑک کے بائیں طرف قطارا ندر قطار بہت ہے ہوٹل تھے گرسب کے برآ مدوں اور بالکونیوں میں ریٹائر ڈ خواتین وحضرات ہمیں ان نظروں ہے دیکھ رہے تھے جن ہے ہم خوداس ﷺ کا نظارہ کرنے آئے تھے۔ بڑھا پا دیسے تواپنی جگہ پر ایک لعنت ہے گرامریکی معاشرے میں بیہ بہت ہی زیادہ لعنتی ہوجا تا ہے۔شورشرائے ہما ہمی اور جوان خون کے رگ و ہے میں



دھومیں مچانے والے اس معاشرہ میں عمر رسیدہ لوگوں کے لیے صرف تنہائی ہاتی بچتی ہے۔ تیس پینیٹس سال کی در میاندا ور نچلے در ہے کی ملاز متنس کرنے اور ایک ایک کرکے ڈالر جوڑنے کے بعد سے بیمیاں اور ہائے جب دنیا کو دیکھنے کے لیے نگلتے ہیں توخود تماشا بن جاتے ہیں۔ بڑھی میں میں رنگ برنگے کپڑے بینے 'سرخی یا وُڈرلگائے' فیضی عیکوں کے ساتھ سڑکوں پر نگلتی ہیں توسوا کے بیگ چھینے والے لفنگے لڑکوں کے کوئی ان کی طرف متو جہنیں ہوتا۔ بال بچے اور خاندان 'براوری اور کنبد داری' ساس اور دادی ٹائی کے درشتے کر مس کارڈوں تک محدودرہ جاتے ہیں اور بیاوگ بیشار باتوں کودلوں میں لیے شہرشہراور ملک ملک پھرتے ہیں کہ کوئی سننے والاسلے لیکن گھنٹوں ہو ٹلوں اور ہو سٹلوں کی ہم مہر لا بیوں' بالکونیوں اور لانوں میں آ رام کرسیوں پر لیٹے لیٹے ان کے جسموں کر رعشہ بڑھتا رہتا ہے اور کوئی سننے والا کان فصیب نہیں ہوتا۔ رستے میں یاستے کرائے والی ٹورسٹ بسوں میں ایک دوسرے کو ہیلوہ بلوکر نے اور سے نیس بوتا۔ رستے میں یاستے کرائے والی ٹورسٹ بسوں میں ایک دوسرے کو ہیلوہ بلوکر نے اور سے نیس کہانی میں کوئی تنوع تو ہو۔'' بیآ ٹیس میں گھنٹونیس کر پاتے۔ اور گفتگو کریں بھی ٹوکیا؟ کسی کہانی میں کوئی تنوع تو ہو۔''

امریکہ میں لوگ پیٹ کی بھوک ہے نہیں مرتے لیکن انسانی جذبوں کا وہاں شدید قبط ہے اوراس قبط کے اصل شکاراور ہدف وہاں کے بوڑھے لوگوں ہیں۔ مسائل پیدا کرنے والے اس عظیم صنعتی پلانٹ میں جس کا نام امریکی معاشرہ ہے بیلوگ وہ جلا ہواا پندھن ہیں جسے اس معاشرے نے ان کی اپنی ذات کی تنہا ئیوں کے ڈسپوزل بیگز میں بند کرکے دروازے پررکھ دیا ہے اس وقت تک کے لیے جب موت کی گاڑی کارپوریشن کے ٹرک کی طرح انہیں اپنی آغوش میں بھر کرنہ لے جائے۔

امریکی معاشرے کے اس افادہ پرستانہ (Utility Oriented) نظام کا یہ پہلواییا ہے کہ اس کی بے مثال مادی ترقی کے باوجودایک بہت بڑے تہذیبی خلاکی نشاندہ کی کررہا ہے۔ ہمارے جیسے پسماندہ اور کم ترتی یافتہ ملکوں کے ہاتی ڈھانچوں میں بھی مختلف النوع تہذیبی بحران موجود ہیں مگر شاید اپنے اجتماعی زوال کی وجہ سے وہ استے نمایاں نہیں ہوتے۔ پتانہیں وہ نظام کب اور کہاں سے جنم لے گا جو خدائی کے بجائے خلق خدا کا پر چم بردار ہوگا۔ میں نے میامی کے ساحل کی رونق اور اس کی سیر کے لیے آئے ہوئے ان ریٹا کرڈ بوڑھوں اور بوڑھیوں کی تنہائی پر اپنے ساتھیوں سے تبادلہ خیال کرنے کی کوشش کی مگر شاید میری اس فضول قسم کی جذبا تیت سے کی کور کچی نہیں تھی۔

میں نے سوجا۔

ٹھیک بی تو ہے۔اس طرح کے وقتی جذباتی ابال چند لمحوں کے مہمان ہوتے ہیں۔ پانی کے بلبلوں کی طرح بیہ بے نام اور بے شکل

-----



خیالات نداب سے تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں تنے اور ندشاید کچھ دیر بعد ہوں گے۔اگر دنیا کے مقدر نے کبھی تبدیل ہونا ہے تو اس کے لیے ان لمحاتی جذباتی کیفیتوں کی نہیں بلکہ ایک نئے زند وانسان پرست معاشرتی نظام کی ضرورت ہے۔ایک ایسانظام جوتمام دنیا کے ہررنگ ونسل اور عمر کے انسانوں کواپنے اندر سمیلنے اور انہیں زندہ رکھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔

موٹر سے اتر تے وقت شوکت مرزانے لکڑی کی وہ ٹر ہے مجھے دی جس کے وسط میں ریاست فلوریڈا کا نقشہ بنا ہوا تھا اور جواس تا جرہنس نے مجھے تحفقاً پیش کی تھی۔ میں نے بے خیالی سے اسے الٹا کر دیکھا تو اس کے پیچھے Made in Taiwan کی مہر گل ہو کی تھی۔

یہ کمال بھی امریکی معاشرے کے صنعی نظام کا ہے کہ اپنی تہذیبی تحفے بھی وہ ان علاقوں میں بناتے ہیں جہاں لیبراور پروڈکشن کاسٹ سستی پڑتی ہے۔

شوکت مرزا کے ڈائننگ ٹیمبل پر عالی جی ابھی تک ٹیلیفون ہے دست وگریبان ہورہے تھے۔اب بیمحض اتفاق تھا یا واقعی وہ گزشتہ چھ گھنٹوں سے ٹیلیفون کئے جارہے تھے' بیا یک سربت راز ہے۔

میامی کے قیام کاذکراس وقت تک نامکمل رہے گا جب تک اس میں ''ش' صاحب کاذکر خیر نہ کیا جائے۔''ش' صاحب گزشتہ
کئی برسوں سے امریکہ میں مقیم تھے۔ درجنوں تعلیمی کورس شروع کرکے ادھورے مچھوڑ بچکے تھے۔ مہمان نوازی اور تپاک میں
ضرورت سے بہت زیادہ گرمجوش تھے۔ایک بارہمارے رہبرہے تو منزل مقصود سے ہیں میل دورخود بھی گھومتے رہے اور پیجھے آنے
والی کاروں کو بھی گراہ کرتے رہے۔ جب تقریباً ایک گھنٹے کی خواری کے بعد پیچھے چلنے والی ایک کارنے سے کی نشاندہی کی تواس
کے ڈرائیور پر آئندہ کئی گھنٹے تک ناراض ہوتے رہے کہ اس نے معزز مہمانوں کا اتنا قیمتی وقت کیوں خراب کیااور پہلے کیوں نہیں بتایا
کہ ہم غلط راستے پر جارہے ہیں۔

بعد میں پنہ چلا کہ معزز مہمانوں کے لیے جمع کا صیفہ انہوں نے محض از راہ تکلف اور احتیاطاً استعمال کیا تھا۔ اصل میں ان کا مقصد پروین شاکر کی مہمانداری تھا۔ یہاں مجھے پروین کی ذہانت اور نظر شاہی کی بھی دادد بنی پڑے گی کہ اس نے ''ش' صاحب کودیکھنے کے چند منٹ بعد ہی مجھے بتادیا تھا کہ بیآ دی اپنے آپ کو بہت بڑا فلرٹ بجھتا ہے اور عنقریب اس کا عملی مظاہرہ کرنے والا ہے۔ پروین نے اس کو مسلسل عدم توجہ کی ہے حد ماردی مگر وہ بھی کسی انجیشل بڈی کا بنا ہوا تھا کیونکہ میامی کے قیام کے دودنوں میں وہ سائے کی طرح ہم لوگوں کے ساتھ دہا۔ آخر میں تو ہم سب با جماعت اس کو ہوٹ کرنے ل کے تضر مگر اس کے باوجوداس شیر کے بیچ



نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی اواؤں کے تیر مسلسل پھینکٹار ہا۔ اس کی شخصیت میں سب سے نمایاں چیز اس کی آ واز تھی۔ تیز کرخت اور مکینکل تشم کی آ واز جس کے بارے میں واشکٹن کے لیے روا گل کے وقت عالی نے ایک یادگار جملہ کہا۔ رخصتی معانقہ کرتے ہوئے ہولے۔

"آپ کی آواز کمال کی ہے" ش" صاحب جب آپ بولتے ہیں تو یوں لگتاہے جیسے ٹائپ کررہے ہیں۔"



# والشكثن

ہماری فلائٹ براستہ نیو یارک بھی مگر نیو یارک ہے ہماراتعلق صرف' نگارڈیا'' ائیر پورٹ پر جہاز بدلنے تک تھا سوہوائی جہاز کی کھڑی ہے جتنا نیو یارک نظر آسکا دیکھ لیا۔ باقی کے بارے ہیں ای انداز ہیں انشاء اللہ کہا جس کا مظاہرہ ایک عرب شیخ نے کیا تھا۔
تفصیل پھر کبھی ہی ۔ واشکٹن کا ہوائی اڈہ تو قع کے برخلاف کچھ' اینویں'' ساٹکلا۔ سامان بھی اتنی دیر ہے آیا کہ اپنے کراچی کی یاد تازہ ہوگئی۔ بیشنل بنگ کے بوسف چوہان اورعلی گڑھ اولڈ بوائز کے نمائند کے طفیل صاحب ہمارے استقبال کے لیے موجود ہتے۔ معلوم ہوا کہ بوسف صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں عالی صاحب کے لیے آئے ہے' بعنی اگروہ نیر آتے تو ہمارا سارا سامان اور چارعد دمسافر ایک ہی موٹر میں سفر کرتے جبکہ حالت میتھی کہ اس سارے پھیلا ہو کے سیٹنے میں دوموٹریں بھی کم پڑتی تھیں۔ بدمیز بانوں کی کم سلیقگی کا پہلامظاہرہ تھا۔

یوسف چوہان اور طفیل صاحب میں بحث جاری تھی کہ مشاعرے سے پہلے کہ تین گھنٹوں کا مصرف کیا ہونا چاہیے۔ طفیل صاحب
بھند تھے کہ منتظمین کی طرف سے آئیس بیرڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ ہم سب کو لے کرسلمان کاظمی صاحب کے گھر پہنچیں جہاں چائے کا
انتظام کیا گیا ہے اور وہاں سے ہمیں مشاعرہ گاہ میں لے جایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سلمان کاظمی صاحب کا گھرائیر پورٹ سے چالیس
میل شال کی طرف ہے اور مشاعرہ گاہ وہاں سے چالیس میل جنوب کی جانب واقع ہے یعنی ہمیں آئندہ تین گھنٹوں میں ایک سوہیں کا
مزید سفر بھی کرنا ہوگا۔ یوسف چوہان نے ہماری تھکن اور اس پروگرام کی غیر معقولیت کے بہت واسطے دیے مگر طفیل صاحب چونکہ علی
گڑھ کے اولڈ بوائز تھے اس لیے آخری فتح آنہی کی ہوئی۔

راسته بهت خوبصورت تھا مگرسفر کی تھکن ٔ رات کا متوقع جگرا تا اور میز بانوں کی ہٹ دھرمی اور بدا نتظامی کا تخلیق کردہ بیہ سوسواسو میل کا بے معنی چکرآپس میں پچھا یسے گھل مل گئے کہ بقول غالب''سامیگل افعی نظر آتا ہے مجھے''

مغربی شہروں کے Down towns اور مضافات میں کوئی واضح فرق نظر نہیں آتا۔ جس طرف بھی جائیں ایک جیسے گھر اور ایک بی آبادیاں ہیں۔ سلیمان کاظمی کا گھر کولمبیا میں تھا اور مشاعرہ ورجینیا میں۔ ان دونوں کے درمیان یا ان سے سوا Annan Dale 'بالٹی مور' میرین لینڈ اور Falls Church کے علاقے تھے اور وہیں کہیں واشکٹن ڈی سی بھی تھا جو ہماری منزل مقصود



بھی۔ای طرح منازل مقصود پرشفیق الرحمٰن کا ایک جملہ وہاں بار باریاد آیا کہ حاتم دونوں کی مسافت دو گھنٹوں میں طے کرتا ہوا بالاخر اپنی منزل مقصود پر پہنچااوراس بات کا پتااہے یوں چلا کہ شہر پناہ کے باہرایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پرلکھا تھا۔''مقصود منزل' سلمان کاظمی کے گھر پر چائے کے علاوہ ڈاکٹر عبداللہ بھی موجود تھے۔شاریات کے ماہر ہندوستانی مسلمان' معقول کھاتے پیتے اور معقول سے زیادہ او نچے لیے خوش رواورخوش لباس آ دمی تھے۔ کسی حادثے کی وجہ سے ایک ٹانگ پر چوٹ کھائے بلکہ لگائے ہوئے تھے۔اس قدر شعلیق تھے کہ بہت دیر تک میں ان کی اس چوٹ کو ان تکلفات کا حصہ بجھتا رہا جن کا وہ بطور میز بان مظاہرہ کر رہے تھے۔گفتگو بہت دھیمے لیچ میں اور خاصے طویل وقفوں کے ساتھ کرتے تھے۔

عالی اورجعفری صاحب اپنی عمرسنیارٹی اورخھکن کی آڑلے کر بالائی منزل کے کمروں میں لیٹ چکے تتھے۔ چندلمحوں بعد پروین بھی گھر کی خواتین سے پچھ سازش کرنے کے بعد غائب ہوگئی اور یوں مجھ اکیلے کو نہ صرف تمام میز بانوں سے گفتگو کرنا پڑی بلکہ پورے گروپ کی طرف سے خیرسگالی کے طور پراس قدرمسکرانا بھی پڑا کہ جڑے دکھنے لگے۔

معلوم ہوا کہ آج کی تقریب Two in one ہے بیٹی مشاعرے سے پہلے سرسیداور علی گڑھ تحریک کے حوالے ہے ایک اور نشست ہوگی جس میں علی سردار جعفری بھی تقریر کریں گے۔ جب ہم لوگ ہال میں داخل ہوئے تو وہ تھیا تھے ہے ہی تکم بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف شیر وانیوں کی بہار تھی اور آئیج سے محاورے اس بے تکلفی کے ساتھ بھیکے جارہے تھے کہ دیار فرنگ کا یہ گوشدا چھا خاصا لکھنو سائی دے رہا تھا۔ کوئی چھ سوسیٹوں کا انتہائی معقول ہال تھا۔ کرسیاں پردے سامان آرائش ساؤنڈ اکٹس فرض کہ ہر چیز انتہائی اعلی معیار کی تھی۔ معلوم ہوا کہ بید وہاں کے ایک عام سے سکول کا آڈیٹوریم ہے (اللہ اللہ) منتظمین نے بیتو بتایا کہ جلدی کی وجہ سے کوئی بہتر آڈیٹوریم نہیں ال سکا الدبتہ بید بتا نہ چل سکا کہ جلدی کی وجہ سے کوئی

جعفری صاحب نے سرسید کے حوالے سے ایک طویل لیکن بڑی موڑ تقریر گی۔اگراس کے بعدوہ یجی تقریر چند معمولی ترامیم کے ساتھ مختلف جلسوں میں دیگر حوالوں سے نہ کرتے تو میں یقیناان کے ہاتھ پر بیعت کرلیتا۔مشاعرہ شروع ہوااور ہمیں اسٹیج پر بیٹھ کر تمام حاضرین کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس قدر شناسا چہرے نظر آئے کہ زمان و مکان کے تصورات گڈ مڈ ہونا شروع ہو گئے۔ ریڈیو پاکستان کے اظہار کاظمی اور ان کی فنکار بیٹم شاہدہ کاظمی جمیل ملک اور اسد نذیر کی مشہور ریڈیائی تکون کا تیسرا زاویہ افضل رحمان عارف وقار کی بہن عابدہ وقارا وراس کی والدہ اور ان سب سے بڑھ کرا پنا طرحدار دوست شاعراحد فراز۔

فرازا پنے مخصوص مرحدی تپاک کے ساتھ گلے ملالیکن اس کے جملوں کی بے ربطی سے میں نے انداز ہ کیا کہ معاملات حدود عقل



وہوش کے آخری سری تک پنتی چکے ہیں۔مقامی شاعرہ اور ریڈیو پروگرام کی انچارج تزئین حنانے نظامت کے فرائف سنجالے۔شالی امریکہ کے مختلف شہروں ہے آٹھ دیں کے قریب شاعر تشریف لائے تھے۔مشاعرے کے دوران کاغذی گلاسوں ہیں ہمیں چائے اور کافی پیش کی گئی جس کہ فراز اور پچھا ور دوست مخصوص مشروبات سے شغل فرماتے رہے۔فراز کے پاکستان سے جانے کی خبر سیرو سیاحت اور تباد لے رکوانے کی ناکام کوشش کے مرحلوں سے گزرکراب ان حوالوں سے ہم تک پہنچ رہی تھی جو خاصے مشکوک اور متنازعہ فیہ ہتھے۔

فراز کی شاعری کی بے پناہ قوت اورخوبصورتی ہے انکارممکن نہیں لیکن اس کی سیاسی بصیرت اور ذاتی کر دار ہمیشہ ہے بحث طلب رہے ہیں ۔مغرب ہے آنے والی خبروں اور دوستوں کی وساطت ہے بیتو معلوم ہوتار ہاتھا کہ وہ اپنی خودسا نحتہ جلاوطنی کواشتہار بناکر شہر شہر پھر تا اور حکومت کو گالیاں دے کر داوسیٹنا اور انقلا بی کہلاتا ہے۔ مگر بیا ندازہ نہ تھا کہ وہ بھی فہیدہ ریاض کی طرح پاکستان کی حکومت اور ریاست کے فرق کو فراموش کر چکاہے۔

فوج اور فوجی حکومت ہے اس کی بوجوہ نارائشگی بھااور اس پراحتجاج اور تنقید کاحق بھی اسے بقینا ملنا چاہیے لیکن ایک ایسے مجمعے کے سامنے جس میں نوے فیصد ہندوستانی سامعین ہول اپنے وطن اور اہل وطن پر آ وازے کس کر ان لوگوں ہے داد بخن لینا جو پاکستان کی تبائل پرخوش ہوتے ہیں ہرگز ہرگز کوئی مستحسن بات نہیں۔ اس نے پہلے جونظم سنائی اس کے مخاطب پاکستان کے اہل قلم شھے جنہیں اس نے برا بھلا کہنے کے بعد اپنے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی تھی۔ اس سارے مل میں اس نے اپنا مقام دنیا کے عظیم دانشوروں اور انقلابی شاعروں کی صف میں متعین کیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پین کا لورکا 'چلی کا پابلونرووا' ترکی کا ناظم محکمت فلسطین کامحمود درولیش' چین کا ماؤ ذرے تنگ ویت نام کا ہوچی منداور کیوبا کا فیڈل کاستروسب کے سب اس کے انقلابی لشکر کے ساہیوں میں شامل ہیں۔ سب شاعر مختلف انداز میں تعلیٰ کا مظاہرہ کرتے ہیں گر اس دارتی کی فراز تھا۔

ے بیاں کی جائے ہے۔ جا و سے بہت کر سے بہتریں کے دوسری نظم'' محاصر ہ'' سنائی۔ یوں دیکھا جائے تواس کی دونوں نظموں میں ہے بہت حاصر بن کی بے پناہ داداوراصرار پراس نے دوسری نظم'' محاصر ہ'' سنائی۔ یوں دیکھا جائے تواس کی دونوں نظموں میں ہے بہت سی سے جائے ہیں اور عمدہ لائنیں تھی۔ لیکن اپنے گھر کی گندی لینن کوایک تماش بین پبلک کے سامنے دھوکراس نے اپنی پرجو کشافت پیدا کر دی تھی اس کالازی نقاضا تھا کہ ہم میں ہے کوئی اس کی باتوں کا جواب دیتا۔ عالی صاحب ہمارے دل کی بات پڑھ کر کھڑے ہوئے اور پاکستان کے حوالے سے اپنی غیر مشر وط محبت اور وفاداری کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے اپنا مشہور گیت'' جیوے جیوے پاکستان'' اپنے مخصوص ترنم میں پڑھنا شروع کیا۔ سامعین میں پاکستانیوں کی تعداد بہت کم تھی اس لیے گیت کورس نہ بن پایا مگر اتنا



ضرور ہوا کہ فراز کی پیدا کردہ کشیدگی میں کسی حد تک کمی واقع ہوگئی۔

مشاعرے کے پہلے دور کے فاتے پر چائے کا وقفہ ہوا تو ہیں نے احمہ فراز کو پکڑ لیا اور واضح الفاظ میں اپنی تاراشگی کا اظہار کیا۔
وہ بار بار مجھے گلے لگا کراٹی سیدھی وضاحتیں چیش کر تار ہا۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بہاور کی بیٹیس کہ آ دمی جن عوام کی محبت کے
گیت گائے خودان کو مصائب کے دریا میں چھوڑ کر پارا تر جائے اور آتے جاتے مسافروں کے ہاتھ جہا تی بیان اور خیر سگالی کی نیک خواہشات بھوا تار ہے۔ اگر اسے وطن اور اہل وطن سے اتنی ہی محبت ہے تو وہ پاکستان میں رہ کر ان کے دکھ در دہیں شامل ہوا ور پول
اپنے وطن کو جگ بنسائی کا نشانہ نہ بنائے۔ میں نے بی بھی کہا کہتم یہی یا تیں وہاں رہ کر کر وتو سارا ملک تمہاری عزت کر ہے جی کہ حبیب جالب کی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں تھلو تا نہ بنوجنہیں پاکستان کی آزاد کی سالمیت اور سرحدوں کے وجود سے ہی انجھن ہوتی ہے۔ اسٹے علی تبانظر میں موتی ہے۔ اسٹے علی کی کوشش کی لیکن شایداس وقت تک فراز کو اپنی فاطمی کا احساس ہو چکا تھا کیونکہ اس نے خود میں ان کی بات کا فائن شروع کردی۔ یہ در کی کوشش کی لیکن شایداس وقت تک فراز کو اپنی فلطمی کا احساس ہو چکا تھا کیونکہ اس نے خود میں ان کی بات کا فیا شروع کردی۔ یہ در کی کوشش کی لیکن شایداس وقت تک فراز کو اپنی فلطمی کا احساس ہو چکا تھا کیونکہ اس نے خود میں ان کی بات کا فیا شروع کردی۔ یہ در کیے کہ کو ان کے اندراندروہ سب لوگ کھیک کرادھرادھ ہوگئے۔

مشاعرہ رات کے دو بجے ختم ہوا۔ عابدہ وقاراوراس کی والدہ نے نتظمین سے بات کر کے مجھے اپنے گھر لے جانے کا اقتظام کرلیا تھا۔ چنانچے ہم مشاعرہ گاہ سے نکل کران کے گھر کی طرف روانہ ہوئے جو وہاں سے ہیں میل دور تھا۔ راستے میں ایک اٹالین ریسٹورنٹ میں پیٹ کی پوجا کی۔ عابدہ کی ناک قلو کے حملے کی ابتدائی علامات کا منظر نامہ بنی ہوئی تھی گروہ جوش مہما نداری میں پاسبان عقل کودل سے دور تر رکھنے پرمھرتھی۔ چنانچے ہم لوگ صبح تک مشتر کہ دلچیوں کے موضوعات اور بھولے بسر سے دوستوں کی ہاتیں کرتے رہے۔ عابدہ نے بتایا کہ اس نے اپنے امریکن شوہر سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اور اب اپنے چارسالہ بچے اور والدہ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ سکول میں پڑھاتی ہے 'تخواہ معقول ہے' گزارہ ہورہاہے۔

عابدہ وقار کی ذہانت اوراردواوب سے متعلق اس کی قابلیت کا میں اس وقت سے معترف ہوں جب وہ اور پیٹل کا لج میں پڑھا کرتی تھی اورابھی اس نے ایم اے میں پنجاب یو نیورٹی کاریکارڈ بھی نہیں توڑا تھا۔ اس کی طلاق کاس کر جھے بہت افسوس ہوا۔ زیادہ تفصیل اس لیے نہیں پوچھی کداس ذکر سے بہر حال اس کو تکلیف ہوگی۔ جاتے ہوئے وہ مجھ کوایک چھپا ہوااشتہارنما کا غذیہ کہدکرد ہے گئی کہ جب بھی اس پرادای وغیرہ کا دورہ پڑتا ہے وہ ان چند لائنوں کو پڑھتی ہے اور جیسے اس کے اندرروشنی کی کھڑ کیاں کھل جاتی ہیں۔ میں نے اس عبارت کواردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی مگر مزانہیں آیا' چنا نچہ اصلی حالت میں نذر قار کین کرتا ہوں۔ عنوان میں



81

#### EVERY BODY, SOME BODY, ANY BODY, NO BODY

تحرير پکھ يوں ہے:

Once upon a time, there were four people named Everybody, Somebody, Anybody and Nobody. There was an important job to be done and Everybody was sure that Somebody would do it. Anybody could have done it but Nobody did it. Somebody got angry about that because it was Everybody's job. Everybody thought Anybody could do it, but Nobody realized that Everybody did not do it. It ended by Everybody blaming Somebody when actually Nobody could accuse anybody.

صبح آنکه کھلی تونون کر ہے تھے۔ میں نے کھڑی کا پر دہ سرکا کر ماحول اور کل وقوع کا جائزہ لینا چاہا تو ہر طرف ایک جیسٹیٹے کا ساعالم تھا۔ بارش غالباً خاصی دیر سے ہور ہی تھی۔ ملکجے اندھیر ہے میں بھیگے ہوئے خزاں زدہ درختوں کی اداسی اور نہائے ہوئے سبزے کی طراوت خوشی اور قمی کا ایک عجیب سنگم چیش کر رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھراپنے اپنے مکینوں کی الجھنوں' خوابوں' خوشیوں اور مجبوریوں کو چھیائے جیسے بے تعلق سے کھڑے تھے۔ منیر نیازی کا ایک شعر کہیں سے بھٹکٹا ہوا دھیان میں آ لکلا۔

> مثال سنگ کھڑا ہے ای حسیں کی طرح مکاں کی شکل بھی دیکھو دل کبیں کی طرح

دروازہ آ ہت ہے کھلا' عابدہ کی امی نے جھا تک کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے اندرآ تمیں۔ کہنے لگیں۔'' صبح سے تیسری مرتبہ تمہارے لیے بیڈٹی بنائی ہے۔ جگا یااس خیال سے نہیں کدرات بھر کے تھکے ہوئے ہواور پتانہیں بیڈٹی لیتے بھی ہو یانہیں'خواہ مخواہ تمہیں ڈسٹرب نہ کروں۔''

میں نے کہا۔'' آنٹی! بیڈٹی کا تو میں واقعی عادی نہیں کیونکہ دانت برش کیے بغیر کچھ کھانے پینے کے تصورے ہی مجھے الجھن ہوتی ہے البتہ اگرآپ مجھے جگادیتیں تو شاید میں واشکٹن کی اس خوبصورت میچ کوزیادہ وقت اور توجہ کے ساتھ دیکھ سکتا۔''

"اس طرح کی صبح تو بیہاں سال میں آٹھ مہینے ہوتی ہے بیٹا، مگر ہائے وہ لا ہور کی صبحیں ......"

آنٹی کی آ واز بھراگئی اور میں سوچ میں پڑگیا' کیا واقعی لا ہورشہر کے نام اور آب وہوا میں کوئی خاص بات ہے یا دوسر سےشہروں کے کمپینوں کی طرح ریجی ایپنے باشندوں کے ناسطنچیا کا ایک روٹین استعارہ ہے؟



اتے میں عابدہ کا چارسالہ گوراچٹااور صحت مند بچے سفید ململ کے کرتے اور پاجامے میں انگریزی بولتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ معلوم ہوا کہ رات اے افضل الرحمٰن کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا جہاں ہے صبح صبح اسے عابدہ لے کرآئی تھی۔ میں نے اس سے فریک ہونے کی کوشش کی مگروہ غالباس بن بلائے اجنبی انکل کوفوری لفٹ دینے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے کسی اعلیٰ برنس ایگزیکٹوکی طرح مجھ سے رسی ساہاتھ ملایا اور پھراپنی نانی سے یوں باتیں کرنے لگا جیسے کہ رہا ہو۔

Mr. You can go.

میں نے اسے بچوں کے پچھآ زمودہ ٹرک دکھا کراپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ۔شروع شروع میں تو اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی مگر پچراسے کوئی بات پسندآ گئی چھلانگ مارکر بستر پرآیااور میری گود میں بیٹھ کر بولا۔

Can you do it again uncle?

اس نے ایک دم میرے گلے میں پانہیں ڈال دیں اور میں ایک بل میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اپنے گھر پہنچ گیا۔ میرا تین سالہ بیٹاعلی بھی ہی جا گئے کے بعدای طرح میرے گلے میں باہیں ڈال دیتا ہے اور مسکرا کر کسی ایک چیز کی فرمائش کرتا ہے جس کا ذکر گزشتہ دن یارات میں کسی وفت ہوا تھا۔ وہ کون کی قوت ہے جو بچوں کے ذہنوں میں ان باتوں کو محفوظ اور تاز ہر کھتی ہے جنہیں ہم اپنے بوٹوں سے جھڑنے والی گرد کی طرح بھول جاتے ہیں؟ علی ذیتان کی یاد سے یادوں کا ایک ارژنگ کھل گیا۔ مجھے ایک ایک کر کے اپنے سب پیارے اور عزیز یاد آنے لگے۔ واشکٹن کی سڑکوں اور درختوں پر پڑنے والی بارش میرے دل میں ہونے لگی اور گھروں کی چھتوں پر تھہری ہوئی ادای جیسے دینگ کراس اجنہی کمرے میں درآئی۔ میں گھبرا کراٹھ جیٹھا۔

عابدہ کا گھریوں تو چھوٹا ساتھا گرتین افراد کے اس کنے کے لیے خاصابر اٹھا۔ آئٹ نے بتایا کہ Basement کے کمرے میں انہوں نے دوغیر مکی طالب علموں کوکرائے پر دے رکھے ہیں جن میں سے ایک پاکستانی اور ایک چینی ہے۔ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو کہتا کہ اس چینی کی عمر بہت کمبی ہوگی کیونکہ ادھر آئٹ نے اس کا نام لیا ادھروہ مسکرا تا اورکورنش بجالا تا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔

چار لی کہنے کوتو چینی تھا تھا پتا چلا کہ اس کے والدین پھیس برس پہلے فارموسا عرف تا ئیوان ہے بھرت کرکے یہاں آباد ہوئے تھے۔ چار لی کی عمر بقول اس کے بتیس برس تھی لیکن اگر وہ اپنی عمر بیس یا پچاس برس بھی بتا تا کہ میرے پاس نہ ماننے کے لیے کوئی دلیل یا عذر نہ تھا کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کی شکلیں ہی عجیب''عمر چور'' بنائی ہیں۔

میں نے اس سے یو چھا کہ وہ چینی زبان پڑھاور بوسکتاہے؟ تواس نے بتایا کہ پڑھنے اور بولنے کی حد تک اس کا جواب اثبات



یں ہالبتہ تکھنے کے سلسلے میں وہ خاصا کمزورہ۔اس کی ایک وجہ تواس نے بیہ بتائی کدامریکہ میں رہتے ہوئے لکھنے کی مشق کا کوئی موزوں قدریعہ اس کے پاس نہیں اور دوہری وجہ بیہ ہے کہ وہ میری طرح اویب یا شاعر نہیں ہے۔ میں اپنے بکس سے وہ چینی رسالے نکال کرلے آیا جن میں میرے چینی دوست اور مترجم لوشوئی لین نے میرے ٹی وی ڈرامے'' وارث'' کا چینی زبان میں خلاصہ شائع کروایا ہے۔ چار قسطوں پر محیط اس ترجے کے آغاز میں اس نے میرے بارے میں ایک نوٹ بھی لکھا ہے۔ میں چاہتا تھا کوئی مجھے اس کا ترجمہ کرکے بیتو بتا وے کہ اس نے کھا کیا ہے؟ چار لی نے قدرے انگ اٹک کر مجھے اس عبارت کا ترجمہ سنایا۔ بیا یک سیدھا سادا سا تعارفی نوٹ تھا جس میں'' وارث'' اور میری دیگر تحریروں کے بارے میں قارئین کو معلومات دی گئی تھیں۔ بیفر مائش کرنے بعد مجھے منیر نیازی کا ایک جملہ بہت یا وآیا۔

منیر نیازی کی کئی کتاب کی تقریب رونمائی تھی۔ایک بہت بڑے شاعرصدارت کررہے تھے جواب مرحوم ہو پچکے ہیں۔منیرا پنی سیماب صفات طبیعت اور بار بارپیشاب کرنے کی عادت کی وجہ ہے تقریب کے دوران کئی مرتبدا پنی سیٹ سے اٹھااور ہال سے باہر گیا۔ایک مرتبہ جب وہ ای طرح کے جزوی'' واک آؤٹ' کے بعد ہال میں داخل ہوا توصاحب صدر کی صدارتی تقریر شروع ہو پچکی متھی۔منیرا پنی کری کی طرف جاتے ہوئے چند لمحے میرے پاس رکا اور راز داری سے پوچھنے لگا۔

"اس نے میرے خلاف تو کچھنیں کہا؟"

اس دوران میں عابدہ بھی اونی مفلر میں سر لپیٹے ناک پر ٹشو پیپر رکھے کمرے میں آپھی تھی۔ میں نے اسے چار لی سے اپنے بارے میں کھی ہوئی تحریر کا ترجمہ سننے کی غایت اور منیر نیازی کے اس جملے کا پس منظر بتایا تو وہ بہت بنسی کیونکہ وہ بھی میری طرح منیر کی محض مداح ہی نہیں دوست بھی ہے۔

دو پہر کا کھانا افضل رحمان کی طرف تھا۔افضل ریڈ یو پاکستان کی طرف سے ڈیپوٹیشن پر دو برس کے لیے وائس آف امریکہ کی ار دوسروس میس آیا ہوا تھا۔ملا قات چونکہ کئی مہینوں کے وقفے سے ہوئی تھی اس لیے پہلے دو گھنٹے تو دوستوں کی خیرخبر' تازہ دا قعات اور نے لطیفوں کی نذر ہو گئے۔ایک لطیفہ تو بہت ہی غضب کا تھا۔

دویہودی ایک بارک میں ملے۔ادھرادھرکی باتوں کے بعدایک و یا ہوا۔

'' میں آج کل بہت پریشان ہوں مائیکل' پچھ مجھ میں نہیں آتا کیا کروں؟ خمہیں پنۃ ہے میراایک ہی بیٹا ہے۔ میں نے ساری زندگی اس کی پرورش' دیکھ بھال اور تعلیم وتربیت میں لگا دی ہے مگر و پچھلے دنوں اس نے بیہ بتا کرمیراسکھ چین چھین لیا ہے کہ وہ یہودی



مذہب چھوڑ کرعیسائی ہو گیاہے۔''

مائکل نے اس اندو ہناک واقعے پرافسوں کا اظہار کیا۔ پھراتنے ہی غمز دہ انداز میں بولا۔

''بات میہ ہے کوئن' میرے دوست! کہ گزشتہ برس میں بھی ای طرح کی اذیت سے گزر چکا ہوں ۔ میرا بھی اکلوتا بیٹا اپنے مال باپ کا مذہب چھوڑ کرعیسائی ہو گیا ہے اور تب سے اب تک میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی ۔''

'' بید مسئلہ چھیٹر کرتم نے میرے سوئے ہوئے زخم جگا دیئے ہیں۔ من وعن یہی ہاتھ چند برس پہلے میرا بیٹا بھی میرے ساتھ کر چکا ہے۔ میں تو اس دکھ کو اس لیے اپنے اندر چھپا کر بیٹھا ہوا تھا کہ میں تمہارا مذہبی راہنما ہوا اور میرے بیٹے کی بیر کت پوری قوم کے

مورال پر برااڑ ڈال سکتی ہے۔''

تھوڑی دیر دونوں گم سم رہے' پھرر نی نے کہا۔''اب بید مسئلہ انسانی اوقات سے باہر ہو چکا ہے' بہتر ہے ہم خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں اوراس کواپناد کھ سنائیں۔اب وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔''

تینوں گھٹنوں کے بل جھک کر دعا مانگنے لگے۔ دعا کے اختتام پرغیب سے ایک آ داز آئی۔'' مجھے کیا سناتے ہو میرے پچؤمیں تمہاری کیا مدد کرسکتا ہوں؟ میرے تواپنے بیٹے نے میرے ساتھ یہی کیا ہے۔''

افضل رصان کے گھر ہے دیگر ہمر مان قافلہ در دکا پتا کیا معلوم ہوا پر وین تز کین حنا کی طرف تھبری ہوئی ہے۔ عالی یوسف چو ہان کی طرف ہیں اور جعفری صاحب ڈاکٹر عبداللہ کی طرف رات رک کرضیج کی فلائیٹ سے اپنے بیٹے سے ملنے شکا گوجا بچکے ہیں۔ وائس آف امریکہ والے انٹر ویوکرنا چاہتے تھے مگر کوئی ایسا پروگرام نہیں بن رہاتھا جس میں سب سے سب بیک وقت جمع ہوسکے۔ بالاخر بی طے پایا کہ عالی اور میں شام چھ بچے انٹر ویوریکارڈ کرواویں۔ گویا ہم ان کے نزدیک بھاگتے بھوت کی کنگوٹی تھے۔

براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے باہرایک مقررہ مقام پر عالی صاحب ایک شاندار مرسڈیز کے قریب چھتری تانے کھڑے تھے۔ان کے قریب ایک لمباتز نگا سارٹ سااد حیز عمر گورا' فوجی قشم کی وردی پہنے آ دھا بارش میں اور آ دھا ایک شیڈ کے سائے میں کھڑا تھا۔ جرنیلوں جیسے حلتے والے اس شخص نے بڑے تپاک ہے ہمارے ساتھ ہاتھ ملا یا اور سکراتے ہوئے'' ہائے ہائے'' کہا۔ عالی نے شاید اس خیال سے کہ کہیں ہم لوگ زیادہ مرعوب ہوکرا ہے سلیوٹ ہی نہ مارنے لگ جا تھی' اردو میں بتایا کہ بیداس کرائے کی گاڑی کا



ڈرائیور ہے جو یوسف چوہان نے ان کے لیے ہائر کی ہے۔ میں نے ایک نظراس چیکتی ہوئی گاڑی پرڈالی اور پھراس جرنیل نما شوفر کی طرف و یکھا اور اپنے شہر کی ٹیکسی کاروں اور ان کے موٹے موٹے بدمعاش صورت ڈرائیوروں کو دھیان میں لا یا جن کے ساتھ سفر میں ہم وقت جان اور مال کا خطرہ رہتا ہے۔ شوفر نے گاڑی کی ڈکی ہے ایک اور چھتری نکالی اور اسے عابدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے معذرت خواہاندانداز میں افضل کو اور مجھے ناطب کیا کہ افسوس اس وقت کوئی اور چھتری موجود نہیں ورنہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ دو چھتریوں کی آڑ میں ہم چار افراد بارش کے ساتھ آگھ مچھولی کھیلتے ہوئے وی اوا ہے کی تمارت میں داخل ہوئے۔ استقبالیہ کا دُنٹر پر ہام ہے اور آمد کی غرض وغایت کھوانے کے بعد لفٹ کے ذریعے اردو شعبے میں پہنچ تو پہلی بار امریکہ اپنا اپنا سالگا۔ بالکل کا دکور یڈیوا سٹیشن کا ساماحول تھا۔ ولی بئی اوا می اور بے ترتیجی ٹمپوں کے انباز پر انے اخبارات اور رسالے اور دیکھی بھالی دلی شخلیس۔ افضل رحمان نے جلدی جلدی ریکارڈ نگ کے لیے ایک علیحہ ہ کمرے کا انظوام کیا جہاں باری باری میر ااور عالی کارٹی شم کا انٹرویو ہوا۔ یہ انٹرویو ہوا۔ یہ انٹرویو ہوا۔ یہ انٹرویو اس کے بڑے نام میں اردومروں کے چھوٹے درش و کھے کردکھی ہی ہوا۔ ندیم صاحب کا کیا چھاشھ ہے۔ کرتے ہیں۔ وی اوا ہے کے بڑے نام میں اردومروں کے چھوٹے درش و کھے کردکھی ہی ہوا۔ ندیم صاحب کا کیا اچھاشعر ہے۔

## ب وقار آزادی جم غریب ملکوں کی سر پہ تاج رکھتے ہیں بیڑیاں ہیں پاؤں میں

انٹرویو کے بعد عالی کی ایک امریکن دوست کی بیٹی اوراس کے شیرف شوہر سے ملا قات کا پروگرام تھا۔ بیدونوں گزشتہ رات
مشاعر سے بیس آئے تھے اوراردو کا ایک لفظ نہ بیجھنے کے باوجود آخر تک بیٹے رہے تھے۔لڑکی کا نام سوزین تھا' عمر چوہیں پہیس برس
مشاعر سے بیس آئے تھے اوراردو کا ایک لفظ نہ بیجھنے کے باوجود آخر تک بیٹے رہے تھے۔لڑکی کا نام سوزین تھا' عمر چوہیں پہیس برس
تھی ۔ ٹقش ونگار اوردیگر احوال اجھے خاصے تھے ۔لیکن اس کے شوہر کی موجود گی بیس دھیان کوزیادہ آوارہ پھرانے کی گنجائش نہ تھی۔
شوہر کا پورا نام پتائیس کیا تھا' مجھ سے اس کا تعارف' 'جم'' کہدکر کرایا گیا۔ وہ واشکٹن کے کسی علاقے کا شیرف تھا۔اونچا لمبا' بٹا کٹا
(ہٹا کم اور کٹا زیادہ)' بات بات پر ہننے والا امریکن ۔ بیوی کے مقابلے میں شاید کم پڑھا لکھا یا اس سے زیادہ تجھدارتھا کیونکہ جب
عالی حسب عادت کس پیچیدہ بین الاقوا می مسلے پر بات کرتے تو وہ آنکھیں مشکا کرمیری اور عابدہ کی طرف دیکھتا اورکوئی ہلکی پھلکی بات
شروع کر دیتا۔سوزین کا پہتھاتی ری پبلکن پارٹی کی کسی ذیلی تنظیم سے بھی تھاجس کی نوعیت واضح نہ ہو کی لیکن اس کی گفتگو سے انداز ہو
ہوتا تھا کہ وہ خاصی پڑھی کھی لڑکی ہے۔ عالی نے بتا یا کہ اس کی ماں دنیا کی گیارہ زبا نیس جانتی ہے جبکہ سوزیئی الحال صرف اٹالین'
فرنچ اور Spanish پردسترس حاصل کر سکل ہے۔ کر ہ ارض پر انسان کے مستقبل اوراس کی ساتی انحطاط کی عمرانی وجو ہات قسم کے



کسی مسئلے پر عالی اورسوزین بڑے عالمیانہ انداز میں بحث کر رہے تھے کہ پتانہیں کیسےسوزین کے بھائی کی شاوی کی بات چل نگلی۔ عالی نےسوزین ہے اس کی بھابھی کے بارے میں پوچھا۔سوزین نے ناک چڑھا کر'' دفع'' کے انداز میں ہاتھ ہلا یا اور اپنی بھابھی کے بارے میں جورائے دی اس کا اردو میں مفہوم کم ومیش کچھ یوں تھا۔

'' دفع کریں جی اسے' کوئی عورت ہے وہ۔الو بنا کے رکھا ہوا ہے میرے بھائی کو یٹھیک ہی کہتے تتھے ہمارے بزرگ' جنوب (امریکہ کا جنو بی حصہ) کی عورتیں پھو ہڑاور بدسلیقہ ہوتی ہیں۔ندمنہ ندمتھا' جن پہاڑ وں لتھا۔''

مجھے محسوس ہوا جیسے اندرون موچی درواز ہ کی کوئی پروین نسرین خالدہ قشم کی لڑ کی اپنی بھابھی کے بارے میں اظہار خیال کررہی ۔

سوزین کے انداز گفتگو کی اس اچا نک تبدیلی ہے ایک لمحے کے لیے ہم سب لوگ بکے بکے سے ہوکررہ گئے۔نند بھاوج کی اس امریکی کہانی میں ہو بہو وہی کر دار تھے جو وطن عزیز میں اس رشتے کے حوالے سے دکھائی دیتے ہیں۔کیسی عجیب بات ہے انسان نی دنیا کو براعظموں نسلوں رنگوں نظریوں اور سرحدوں میں تقسیم کرکے کلڑے کلڑے توکر دیا ہے لیکن جذبوں کی سطح پر (ماحول کی جزوی تبدیلیوں سے قطع نظر) وہ آج بھی کم وہیش ایک ہی انداز میں سوچتا اور ری ایک کرتا ہے۔

سوزین شاید ہماری معنی خیز مسکراہٹوں سے پچھ کھنگ ہی گئی تھی۔ چنا نچہ اس نے اس بھا بھی کے ذکر پر لعنت بھیجے ہوئے میر سے
ایک اور اور نج جوس کا آرڈر دیا اور ہمیں اپنی مال کے بارے میں بتانے تکی جواس کے خیال میں ایک بہت غیر معمولی اور ونڈر فل
عورت تھی۔ عالی چونکہ پہلے ہی سے اس رائے کے حق میں شخصاس لیے میری اور جم کی کوششوں کے باوجود اختلاف کی گئجائش بلکہ
خیام گھروالے طارق عزیز کے لفظوں میں ''امکان'' پیدانہ ہوسکا۔

" چارلیز" سے اٹھتے اٹھتے ساڑھے آٹھ نگ گئے۔ عالی کھانے کے لیے کہیں مدعو تھے اور ہم سب کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے
سے۔ بڑی مشکل سے انہیں یقین دلایا گیا کہ ان کا اس طرح ہمیں چھوڑ کر چلے جانا قطعاً خلاف آ داب نہیں کیونکہ بید ملاقات استے ہی
وقت کے لیے قرار پائی تھی۔ عالی اپنے جرنیل نما شوفر کے ساتھ اور سوزین جم کے ساتھ رخصت ہوئے تو میں اور عابدہ بھی بھیگتے ہوئے
موٹر تک پہنچ جو چارلیز سے تقریباً ایک فرلانگ دور پارک کی گئی تھی۔ بارش اور سردی پڈیوں میں اترتے جارہ سے اور عابدہ کا فلو
اندرسے باہر آچکا تھا چنا نچہ میں نے خواہش کے باوجود واشکٹن کی سیرسے متعلق عابدہ کا پر اصرار مشورہ ٹھکرا دیا کہ اس سے اس کی
طبیعت کے مزید بگڑنے کا اندیشہ تھا۔



اگلی صبح پچھے دن کا ایکشن ری بلے تھا۔ بارش اگر چہ ہلی اورغیر مسلسل تھی مگر سردی کی وجہ سے بستر چھوڑنے کو بی نہیں چا ہتا تھا۔

میلیفون پر ساتھیوں سے رابطہ قائم کیا گیا۔ طے پایا کہ تز کمین حتا کے یہاں سب لوگ جمع ہوجا نمیں وہیں کھانا کھایا جائے اور گپ کی

جائے مگرا ہے تھے ہوا سے سکتہ بیا پڑا کہ میں وہاں پہنچوں کیے! عاہدہ بیچاری نے اگر چہمیر سے لیے خاص طور پر اپنے سکول سے چھٹی لی ہوئی تھی

مگرا ہے تیز بخار میں اس سے اتنی کمی ڈرائیونگ کرانا انتہائی غیرا خلاقی اور ان شوارس عمل تھا۔ میں نے پروین کواس صورت حال سے

مگرا ہے تیز بخار میں اس سے اتنی کمی ڈرائیونگ کرانا انتہائی غیرا خلاقی اور ان شوارس عمل تھا۔ میں نے پروین کواس صورت حال سے

مگرا ہے تیز بخار میں اس سے اتنی کمی ڈرائیونگ کرانا انتہائی غیرا خلاقی اور ان شوارس عمل میں ہمیں اپنے باضا بطرمیز بانوں

کو تکلیف دینی چاہیے کیونگہ بطورمہمان ہمیں تو اس کاحق بھی پہنچتا ہے۔

میز بانوں میں سے ڈاکٹر عبداللہ کے علاوہ جمیل صاحب کا فون نمبر بھی ہمیں دیا گیا تھا مگر ہم نے ڈاکٹر عبداللہ کوئی زحمت دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ نئے میز بان کے ساتھ سارے تکلفات پھر شروع سے برتنے پڑتے جب کہ ہم اس عمل سے ناکوں ناک آ چکے تھے۔ یوں جمیل صاحب کود کیھے پر کھے بغیر ڈاکٹر عبداللہ کے تق میں فیصلہ دینے پرایک دلچسپ واقعہ یاد آرہا ہے۔

ایک نوآ موزشاعرا پنے دوغزلیں لے کراستاد کے پاس گیااور کہنے لگا کہ شام کے مشاعرے میں اسے غزل سرا ہوان ہے اس لیے استاد صاحب دونوں میں سے بہتر غزل کی نشاندہی کر دیں۔استاد نے پہلی غزل پڑھی اور کاغذشا گرد کی طرف بڑھاتے ہوئ کہا۔'' برخور داردوسری پڑھ دینا۔''

راستے میں ڈاکٹر عبداللہ سے ہندوستانی مسلمانوں اردوشاعری اور دوطر فہ تعلقات اُروی اورامریکی سامراج اوراحمد فراز کے روپے کے بارے میں بہت ی باتیں ہو تیں فراز پرآنے والامیراغصاب آہت آہت افسوں میں تبدیل ہور ہاتھا کہ اتنااچھاشاعر اور برسوں کا دوست یوں در بدرخوار ہور ہا ہے اورا پنی تا مجھی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جواس کے نام اور شہرت کی آڑ کے کرا ہے قد بلند کرنے کی فکر میں ہیں ۔ میں نے پھراپنا اس خیال کا اعادہ کیا کہ فراز کی بیشتر ہا تیں صبح ہیں مگراس کے اظہار کے طریقے اور پلیٹ فارم فلط ہیں ۔ ڈاکٹر عبداللہ چونکہ بنیادی طور پرادب اور سیاست کا آ دمی نہ تھا اس لیے اس نے اس مسئلے پر زیادہ واسیاست کا آ دمی نہ تھا اس لیے اس نے اس مسئلے پر زیادہ واسیاست کا آ دمی نہ تھا اس لیے اس نے اس مسئلے پر زیادہ واسیاست کی اس نے اس مسئلے پر زیادہ واسیاست کا آدمی نہ تھا اس لیے اس نے اس مسئلے پر زیادہ واسیاس کی صرف اتنا کہا کہ فراز صاحب کو ایسانہیں کرنا چاہیے تھا۔

بہت ی کمبی کمبی سڑکوں سے گزر کر جب ہم تزئین حنا کے گھر پہنچ تو تین نگار ہے تھے۔ چنانچ کھانا کھانے کے دوران ہم نے جلدی جلدی ایک دوسرے سے نوٹس ایک چینج کئے ۔ فراز کے رویے سے وہ بھی بہت کبیدہ خاطر تھی ۔ کھانے کے دوران تزئین کے میاں طیب صاحب بھی آگئے ۔ موصوف کا اخ ایک نئی ملازمت پر پہلا دن تھا۔ معلوم ہوا کدامریکہ میں ملازمت چھوڑنا یا نئی ملازمت



حاصل کرناعام می بات ہے۔طیب بڑے سارٹ اور تیز طرار آ دمی تھے اور اپنی وضع قطع 'لباس کی تراش خراش اور انداز واطوار سے تزئین کی نسبت زیادہ جوان اور کم عمر دکھائی دیتے تھے۔تزئین کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ طالب علمی کے دنوں میں معقول سے زیادہ حد تک اچھی مقررہ رہ چکی ہے اور سیٹلائیٹ کالج راولپنڈی میں وہ اردو کی معروف نقاد جمیلہ شاہین کی بہت چہتی شاگر دہوا کرتی تھی۔

طیب اور تزئین مل کرمقامی ریڈیو اسٹیشن سے ہر ہفتے دو گھنٹے کاار دو پروگرام پیش کرتے ہیں۔انہوں نے ہمیں اس کی تفسیلات

سے آگاہ کیا اور اپنا چھوٹا سا گھر بلور ایکارڈ نگ روم بھی دکھایا جس میں رکھی ہوئی چندٹھییں ان کا کل سرمایہ پروگرام تھیں۔ یہ پروگرام

اگر چہ کمرشل تھالیکن پاکستانی کمیوٹی کی عدم دلچیں اور سفارت خانے اور ریڈیو پاکستان کی بےمروتی کی وجہ سے مختلف النوع قشم کے
مسائل سے دو چارتھا۔ اب بیا بیک ایسا مسئلہ ہے جس سے پاکستان سے باہر ہروہ آ دمی دو چار ہے جس کے پیٹ میں وطن سے محبت کا
مروڑ اٹھتار ہتا ہے۔اس میں شک نہیں کہ بعض لوگ اس طرح کے کام کاروباری سطح پر ذاتی مفادات کے لیے بھی کرتے ہیں لیکن اگر

اس سے پاکستان کا ایج بٹنا یا اس کا تعارف ہوتا ہے تو میر سے نز دیک ان کی مدد میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہمار سے سفارت خانے تو می
ذرائع ابلاغ اور طیب 'تزئین جیسے لوگوں کے درمیان بل کا کردارادا کرکے کوئی با قاعدہ اور قابل عمل طریق کا رنہایت آسانی سے وضع

میں نے آئیں بتایا کہ 'نیوروکر لیک' کے بنائے ہوئے اصول وقوا نین کے وہی تنہا شکار نیس میں خود بھی اس کی نگہ غلطا نداز کا مارا ہوا ہوں۔ میرے ٹی وی سیر بل' وارث' اور 'سمند' نیو یارک کے چینل نمبر ۲۳ پرعرصہ ڈیڑھ سال سے مسلسل و کھائے جارہے ہیں۔ پروگرام چلانے والوں کا بیان ہے کہ وہ ان پروگراموں کے لیے پاکستان ٹیلیویژن کارپوریشن کو اوائیگی کرتے ہیں جبکہ ٹی وی کے متعلقہ افسران پہلے تو ان پروگراموں کے چلنے ہے ہی ہا خبر نہیں ہے۔ اور اب سے کہتے ہیں کہ وہ صرف ریکارڈنگ چار جز لے کر کے متعلقہ افسران پہلے تو ان پروگراموں کے چلنے ہے ہی ہا خبر نہیں ہے۔ اور اب سے کہتے ہیں کہ وہ صرف ریکارڈنگ چار جز لے کر کے متعلقہ افسران کی کہتے تا ہوں کی کا بیاں بنا کر دیتے ہیں اور یوں پروگراموں کے مصنفین اور فزکاروں کے جصے میں ٹھیتھے اور خالی جیب کے علاوہ پچھیئیں آتا۔

طیب نے کا پی رائٹ کی بین الاقوامی حیثیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی اوراس شمن میں مغربی ملکوں کے مصنفین کی مثالیں دیں جن کی تحریروں کی رائلٹیاں لاکھوں ڈالرسالا نہ تک پہنچتی ہیں ۔مغربی جرمنی کے شاعراور ڈرامہ نگار گنگر گراس کے بارے میں پیۃ چلا کہ وہ سال میں ایک ڈرامہ لکھتا ہے اور دو بارخصوصی پروگراموں میں اپنی شاعری سنا تا ہے اوران تین پروگراموں کی کمائی پر ملک



کے منظے ترین علاقے میں اعلی ترین معیاری زندگی بسر کرتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے یہاں لکھنے اور شعر کہنے والے کے لے بھوکا نگا' کمز وراور برے حال با نکے دیہاڑے ہونا ضروری ہے تا کہ الل تمول اس کی سرپرسی کرسکیں اور اس کے کندھے پرشفقت کا باتھ رکھ کرا ہے مخیرا ورائل ذوق ہونے کا شوت و سے سکیں ۔ اس سلسلے میں ان کی بنیادی دلیل ہیہ کہ اعلی اوب ہمیشہ خربت اور نگل و تی میں تخلیق پا تا ہے ۔ اور تو اور ان کی دیکھا دکھنے والوں کی سوچ کا انداز بھی بھی ہوگیا ہے ۔ وہ ہروقت ایک طرح کی خودر حمی میں مبتلار ہے ہیں ۔ وہ سکھ کے لیے گیت تو بہت لکھتے ہیں لیکن اپنے کس ساتھی کو سکھ میں و کھے کر ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں بنیا رہے جنے ہیں اردو کے ایک بہت مشہور او یب کا قصد ستایا جنہوں نے اپنے جتنے ہی ایک نا مور او یب کے بارے میں مجھے بڑی حاسدانہ راز داری کے ساتھ بتایا تھا۔

" آپ کو پتا ہے فلال صاحب روز انہ ج ناشتے میں پور اایک سیب کھاتے ہیں۔"

رات کا کھانا کیے از میزبان نیم صاحب کے گھر پر تھا۔ نیم صاحب پیٹے کے اعتبارے ڈاکٹر تھے شایدای لیے مہمانوں میں زیادہ تعداد ڈاکٹروں ہی کی تھی۔ احمد فراز آیا تو اس کے ساتھ اس کے مقامی میزبان بھی تھے۔ اس جوڑے نے آتے ہی فوجی حکومت کوگالیاں دینا شروع کردیں اور پاکتانی عوام کے حقوق اور زبوں حالی کے بارے میں یوں بیانات جاری کرنا شروع کئے جیسے ان کے علاوہ پاکتان سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ فوج کے پٹھو عوام دشمن اور سامراج کے آلہ کار تھے۔ انہوں نے امریکی پریس اور مختلف عالمی اداروں کے حوالے سے مختلف طرح کے فیکٹس اور فکرز کے ڈھیرلگا دیتے اور بتایا کہ پاکتان کی تباہی میں اب بس پچھے مختلف عالمی اداروں کے حوالے سے مختلف طرح کے فیکٹس اور فکرز کے ڈھیرلگا دیتے اور بتایا کہ پاکتان کی تباہی میں اب بس پچھے گھنٹوں ہی کی دیر ہے۔

اجنبی جگداور نامانوس لوگوں کی موجودگی میں ایسی ''مفروضاتی'' اور'' سوڈ وانقلائی دانشوری'' کی بحث میں پڑ کرمیں بدمزگی پیدا خمیں کرنا چاہتا تھا گرجب میرے طرح دینے کے باوجودان کے اعتراضات اور طنز بیاشارات کی شدت کم نہ ہوئی تو میں نے فراز کی طرف دیکھا جوگز شندشب کی تلخی کو دور کرنے کے لیے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔اس نے شرمندہ سا ہوکر بات بدلنے کی کوشس کی گر تیروں کی بوچھاڑ میں کی بجائے مزید شدت آگئی۔ایک خاتون نے بتایا کہ امریکی رسالے کے سروے کے مطابق دنیا کے دس کر بیٹ ترین جرنیلوں میں دو جرنیل پاکستان سے ہیں۔ایک کا ذریعہ آمدنی ہیرو کین کی سمگلنگ ہے اور دوسرے کا دفاعی سامان کی خریداری۔

میں نے کہا۔''ممکن ہے آپ کی معلومات درست ہوں مگریہ تو بتائے اگر بقول آپ کے پاکستان کے تمام شاعز'ادیب' صحافی اور



سیاست دان حکومت کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں اوراس کے ہاتھ مضبوط کررہے ہیں تواس ملک کی تقدیر کیے بدلے گی اوراہے کون

بدلے گا؟ آپ جیسے حریت پندوانشوروں کوتو ڈالر کمانے سے فرصت نہیں ملتی۔ آپ کے بال بچے امریکی شہری ہیں ان کا بھی آپ کی
طرح پاکستان کے بغیر گزارہ ہوجائے گا گروہ غریب عوام' جن کے دکھ میں روزانہ پندرہ میں منٹ کھانا کھانے سے پہلے یا بعد آپ
منہ سے جھاگ نکا لئے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ تواگر چاہی بھی تو آپ کی طرح گرین کارڈ لے کر آپ جیسی بڑی بڑی
نوکر یوں پرنہیں آسکتے کیونکہ ان کے پاس وہ تعلیم اور ہنر نہیں جس کی امریکہ کو ضرورت ہے۔ امریکی نظام نے آپ کوئیں آپ کی تعلیم کو
خریدا ہے کیونکہ میہ معاشرہ بنیادی طور پر' نکاؤ مال' کا معاشرہ ہے۔ آپ اپ جسموں اور روحوں کا سوداکر نے کے بعد کس منہ سے کسی
اور کو'' بکٹے'' کا طعنہ دے سکتے ہیں؟ پاکستانی معاشر ہے کی خرابیاں اپنی جگہ گروہاں کے لوگ حب وطن میں کسی سے بچھے نہیں اور سیہ
ان کی حب وطن بی ہے جس کی آڑ لے کرکوئی حکومت اپنے آپ کو'ریاست'' کا درجہ دے کر اس عظیم اور مقدس جذبے کا استحصال
ان کی حب وطن بی ہے جس کی آڑ لے کرکوئی حکومت اپنے آپ کی ادروطن نہیں بلکہ یواین او کا ایک ممبر ملک ہے جس کی حالت پر
آئی ہے۔ آپ خدارا پاکستان کا ذکر اس طرح نہ کریں جیسے ہیآپ کی مادروطن نہیں بلکہ یواین او کا ایک ممبر ملک ہے جس کی حالت پر
آئی کی طرح تبرہ کر کرتے ہیں۔''

اس گفتگویس ایک سارے سے خوش رونو جوان نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ بحث کا طوفان تھا تو معلوم ہوا کہ وہ یہاں کا بہت مشہور اور متمول ڈینٹسٹ ہے۔ سرگودھا کا رہنے والا ہے اور نثار چو ہدری اس کا نام ہے۔ کھانے کے دوران ایک کونے میں لے جا کراس نے مجھے بہت داددی اور کہا کہ آ یا ہوا تھا۔ جیرت اور خوشی نے مجھے بہت داددی اور کہا کہ آ یا ہوا تھا۔ جیرت اور خوشی کی بات بیہ ہے کہ فراز نے اس گفتگو میں خلاف تو قع نہ صرف بہت کم حصد لیا بلکہ زیادہ تر ہماری ہاں میں ہاں ملائی۔

تحریر و تقریر کی پابند یوں کا ذکر ہوا تو بات پاکستان کی صورت حال نے نکلتی ہوئی پوری دنیا پر محیط ہوگئی۔ ڈاکٹر نثار نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بلاشبہ پاکستان میں صورت حال بہت خراب اور تشویشناک ہاور سیاسی وسابتی حقوق مختلف حیلوں اور حوالوں سے ضبط ہونے کے قریب قریب بیں مگر سیالیہ تنہا پاکستان کا نہیں بلکہ تیسری دنیا کے تقریباً سبحی ملکوں کا ہے بلکہ غور سے دیکھا جائے تو خود پہلی اور دوسری دنیا بھی اس احذت سے پاکٹییں۔ اسے مختلف ملکوں اور خطوں کے ساتھ ساتھ عالمی انسانی براوری کے حوالے سے مجمی دیکھنا چاہیے۔ روسونے جو مید کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر وہ ہر جگہز نجیروں بیں ہے تو بیہ بات آئے بھی تقریباً ہر معاشر سے پر صادق نظر آتی ہے۔ کہیں غلائ غربت مخیر علی جارجیت اور فرسودہ تصورات کی زنجیریں بیں تو کہیں نام نہاد آزادی سرمایہ وارثر قلر سے زنجیریں بیں تو کہیں نام نہاد آزادی سرمایہ وارثر قل



پذیر ملک تو ہے شاراندرونی تضادات اور بیرونی دباؤ کے شکار ہوتے ہی ہیں مگرامریکہ اور روس کی آزادی تحریر وتقریر کوکس کھاتے میں ڈالیس گے۔ کیایہ بچ نہیں ہے کہ امریکہ میں یہودی پریس اور لابی کی خالفت میں بول اور لکھ کرکوئی امریجی شخص یا ادارہ اقتداراعلی میں شریک نہیں ہوسکتا اور کیایہ بھی ایک حقیقت نہیں کہ روس میں بچ وہی ہے جھے روی کمیونسٹ پارٹی کی آشیر بادحاصل ہو۔ ڈاکٹر نثار نے ایک لطیفہ بھی سنایا جس پراس وقت تو میں بھی سب کے ساتھ بنسالیکن بعد میں سوچا کہ یہ لطیفہ کم اورانسان کی عالمگیر بے بسی کا استعارہ زیادہ ہے۔

سٹالن کی موت کے بعدروی وزیراعظم خروشیف ایک جلے میں اس کی پالیمیوں کے خلاف تقریر کررہا تھا۔ کسی نے ہجوم میں سے چٹ بھیجی کدآپ توخوواس کی حکومت میں شامل بینے اس وقت کیوں اختلاف یا احتجاج نہیں کیا' آپ اس وقت کیا کررہے تھے؟ خروشیف نے چٹ پڑھی اور سامعین سے کہا کہ جس کسی نے بید چیجی ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوجائے۔ بیاعلان اس نے تین مرتبہ کیا مگر کوئی شخص کھڑانہ ہوا۔ اس پر خروشیف نے وہ چٹ بھاڑ کر پھینگی اور مسکراتے ہوئے کہا۔"میں بھی اس وقت یہی کررہا تھا۔"



## ٹورنٹو\_ا

جس ائیر پورٹ ہے ہمیں اگلی سے بلکے علی انصح فلائیٹ لین تھی اس کا جغرافیا فی کل وقوع ہم تینوں مسافروں کے مسافر خانوں ہے نہ مرف تیس چالیس چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر تھا بلکہ سب کوآنا ہمی مختلف سمتوں سے تھا۔ ننتظمین نے پہلی بارا یک سیجے فیصلہ کیا اور وہ یہ کہ ہم سب آج کی رات اپنے چوشتے میز بان ڈاکٹر نثار چوہدری کے گھر پر گزاریں کیونکہ وہ ائیر پورٹ کے رائے بیس پڑتا ہے اور اس میں ہم سب کے سانے کی گنجائش بھی ہے۔ نثار چوہدری کے اہل خانہ پاکستان گئے ہوئے تھے اور ایک بار پھر عارضی طور پر چھڑے چھانے جیسی زندگی گزارد ہے تھے۔

ڈاکٹر نثار کا گھرامریکہ میں ڈاکٹروں کی خوشحالی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔معلوم ہوا کہ وہاں بھی ہے شار مہیتالوں اور طبی سہولتوں کے باوجودلوگ پرائیویٹ علاج کوزیادہ پہند کرتے ہیں۔ بیاور بات ہے کہ وہاں ایک دانت لکلوانے پر جوخرج آتا ہے اس ہے ہمارے یہاں ایک لڑکی بیابی جاسکتی ہے۔ڈاکٹر نثار نے ایک خالص پنجائی میز بان کی طرح مدارات کا ایک گرمجوشانداور طویل سلسلہ شروع کر دیااوررات کے ایک ہیک باوجود ہمارے انکاراورا حجاج کے میز پر کافی چائے جوئ سنیکس آطیت اور پتائیس کس کس چیز کا ڈھر لگا دیا۔ جس پھرتی اورخوش سلیکٹی ہے وہ کچن میں کام کررہا تھا اے دیکھ کرعالی نے کہا۔ '' بھٹی آپ جیسا شوہر تونصیبوں سے ملتا ہے۔ اگر میں عورت ہوتا تو فورا آپ سے شادی کر لیتا۔''

ڈاکٹر ٹناربھی انسانوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو بقول عطاءالحق قائمی جملہ ضائع نہیں کرتے بندہ ضائع کردیتے ہیں۔فوراً بولا'' آپ کی داداورتعریف کا بہت بہت شکریۂ اللہ کاشکر ہے کہ آپ عورت نہیں ہیں۔''

عالی ایک ایجھےسپورٹس مین جملے باز کی طرح اس جملے پر پھڑک اٹھے۔انہوں نے فوری طور پراپناسونے کا ارادہ ملتوی کردیااور میز پریاؤں پھیلا کر بولے۔'' آپ ہے تو صاحب گپ ہوگی۔''

سویہ گپ ہوئی اورخوب ہوئی۔ ڈاکٹر نثاراپنے لا ہور کے زمانہ طالب علمی میں یونین لیڈرفشم کی چیز تھااس لیےاس کے حوالے سے کئی بھولے بسرے نام اور واقعات یا د کئے گئے۔ دوران گفتگو عالی نے نثار کی عمدہ اردو کی تعریف کی تواس نے ایک بڑا مزیدار لطیفہ سنا یا کہ بعض اوقات جملے میں محاور سے کا استعمال کیا کیا گلا تا ہے۔مثلاً ایک انگریزی محاورے To kill two birds"



"with one stone كاردومتبادل" أيك تيريدوشكاركرنا" ب-استايك ۋاكٹرصاحب نے كيسے استعال كيا-

ایک بہت بڑے اسپیشلٹ سے ملاقات کا وقت لینے کے لیے کئی کئی ہفتے انتظار کرنا پڑتا تھالیکن ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب بغیر اپوائٹ منٹ کے ایک مریض کے گھر پہنچ گئے۔ مریض بہت خوش ہوااور کہنے لگا۔" آپ نے بہت عنایت کی جوتشریف لائے مگر مجھے تو آپ نے غالباً آئندہ مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے۔"

ڈاکٹرمسکرا یااور بولا'' دراصل ہوا یہ کہتمہارے ساتھ والے بلاک میں آج میری ایک اپوائنٹ منٹ بھی وہاں پہنچا تو پت چلا کہ متعلقہ مریض پچھلے ہفتے فوت ہو چکا ہے۔ میں نے کہا' کیوں ندایک تیرے دوشکارکرتے چلیں۔''

ڈاکٹروں کے اطینوں کی بات چلی تو مجھے ڈینٹسٹ سے متعلق اطیفہ یاد آگیا سومیں نے جوابی کارروائی کے طور پرفوراً داغ دیا۔
ایک سردار جی دانت نکلوانے کے لیے دندان ساز کے پاس گئے۔ڈاکٹر نے ٹیکدلگاٹا چاہا توسردار بی اڑ گئے کہ ٹیکے ٹیمیں لگواؤں گا
کوئی اور ترکیب کرو۔خاصی بحث و تبحیص کے بعد طے پایا کہ سردار جی کو دہسکی پلائی جائے تا کہ نشے کی وجہ سے دانت نکا لے جانے کی
تکلیف محسوس نہ ہو۔ سردار بی نے بیٹا شروع کی اور آہت آہت آ جی ہوتل پی گئے۔ڈاکٹر کی قوت برداشت جواب دیٹا شروع ہوگئی۔
اس نے کہا ''کیا خیال ہے سردار بی اب نکال اول دانت؟''

سردار جی نے چند کمحلبرانے کے بعد بڑی مشکل ہے آتکھیں کھولیں اور کریان پر ہاتھ رکھ کرکہا۔''ابتم میرے دانت کو ہاتھ تولگا کر دکھاؤ۔''

ڈرائنگ روم میں ڈاکٹر ٹنار کے بچوں کی تصویری گئی تھیں۔ پروین کو پھر گیتو یا وآنے لگا۔ ٹنار کو جب اس بات کاعلم ہواتو وہ فوراً فون اٹھا کر لے آیا اور اصرار کرنے لگا کہ آپ سب لوگ ابھی اپنے اپنے گھروں میں بات کریں۔ واشکٹن میں رات کے دواور پاکستان میں غالباً صبح کے گیارہ نئے رہے تھے۔ ہمارے گریز پر اس نے ہم سب کے گھروں کے ٹمبر لیے اور باری باری سب کو ملاکر بات کرادی۔ گھروں میں بات کرنے سے محفل کا رنگ بدل گیا اور گفتگو میں ایک نامعلوم ہی ادای تیرنے گئی چنا نچے ہم سب اپنے اپنے کمروں میں پھردیرسونے کے لیے چلے گئے۔

صبح چھے بجے ڈاکٹر نثار نے دروازہ کھنگھٹا یا اور بتا یا کہ ہمیں سات بجے تک گھرے لکل جانا چاہیے ورنہ جہازمس ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاتھ منہ دھوکرینچے آیا تو ناشتہ تیار تھااور ڈاکٹر نثار ایک ماہر باور چی کی طرح اے آخری گئے دے رہا تھا۔ سامان اور سوار یول کی تعداد اور مقدار کے پیش نظر نثار نے اپنے ایک پاکستانی ہمسائے کوفون کر کے بلوا یا تھا تا کہ بیر قافلہ دو کاروں میں آرام کے ساتھ سفر کر

## پاکستان کنکشنز ال

سکے

یہ پاکستانی ہمسائے ایبٹ روڈ لا ہور کی خلیفہ فیملی کے چثم و چراغ اختر سعید جعفری تنصے جو یہاں بزنس کے سلسلے میں مقیم تنصہ اس حسن اتفاق پر زمان ومکان ایک بار پھرگڈ مڈ ہونے گئے۔

بالٹی مور کا ہوائی اڈ ہ چیج چیچ کراپنے مضافاتی ہونے کا اعلان کر رہاتھا۔وطن عزیز میں فیصل آباد سکھڑنواب شاہ وغیرہ کے ہوائی اڈے بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔سرتا پانی کلاس ائیر لائن Piedmont تھی۔ جہاز اگرچہ بوئنگ تھا مگراس سارے ماحول میں اس کی شکل فو کرفرینڈ شپ جیسی ہورہی تھی۔ہم چند منٹ لیٹ تھے مگر ہوائی کمپنی کے عملے نے بڑے شہروں جیسی کنگریٹ ڈ ہنیت کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ایسی خندہ پیشانی سے ہماری تا خیر کوہنس کرٹالا کہ باعث تا خیر بیان کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔

میرے ساتھ والی سیٹ پرایک امریکن لڑکا ، جس کی عرتقریباً اٹھارہ برس تھی کا نوں پر ہیڈفون لگائے آ تکھیں بند کئے ہم دراز تھا۔ میں بہت جیران ہوا کہ اتن مختفر فلائیٹ میں اور بی کلاس ائیر لائن ہونے کے باوجود انہوں نے مسافروں کو ہیڈفون دے رکھے ہیں گراس جیرت کی عمر چندلمحوں سے زیادہ نہیں تھی کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعداس نے آ تکھیں کھولیں ' ہیڈفون ا تارا ' پاؤں میں رکھے ہوئے بیگ میں سے ایکٹر انسسٹر نکالا اور کیسٹ بدل کر دوبارہ ہیڈفون لگالیا۔ پتانہیں کیوں مجھے اس وقت وطن عزیز کے وہ سائیکل والے بہت یاد آئے جو بینڈل کے ساتھ ٹر انسسٹر با ندھ کرسفر کرتے ہیں۔ فرق صرف ا تنا ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی موسیقی کی دعوت عام دیتے ہیں جب کہ بیفرنگی برخور دارا ہے ملکی کر دار کی طرح اجارہ دار دکھائی دیتا تھا۔

ائیر ہوسٹس جوس لے کرآئی تو وہ اس وقت بھی آئھ میں بند کئے پڑا تھا۔ تیسری آ داز پر اور دوسری بارشانہ ہلانے کے بعد چونکا اور پہلی بار میری طرف متو جہوا۔ بیجان کر کہیں پاکتان ہے آیا ہوں اور شعبہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہوں اس نے ٹرانسسٹر بند کیا اور ہیڈ فون ا تار کر مجھ سے با تیں کرنے لگا۔ اس کا تام سارے تھا اور وہ نیویارک اپنے والدین کے پاس Thinks Giving کی تقریبات کے سلسلے میں جارہا تھا۔ ورجینیا یو نیورٹی کے اس میڈیکل کے طالب علم کی صورت میں میں نے پہلی بار امریکی نوجوان کا وہ تقریبات کے سلسلے میں جارہا تھا۔ ورجینیا یو نیورٹی کے اس میڈیکل کے طالب علم کی صورت میں میں میں ہارت اور اعلی صلاحیت حاصل روپ دیکھا جو ان کی قومی ترقی کی بنیاد ہے۔ سارے انیس برس کی عمر میں اپنے تعلیمی میدان میں مہارت اور اعلی صلاحیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینا اہل دنیا اور اپنے عصر کے بارے میں جو معلومات رکھتا تھا وہ بلا شبہ جیرت انگیز اور تھارے کار پر دازان تعلیم و تہذیب کے لیے لئے فکر بیٹھی۔ اس نے مجھ سے پاکستان اور پاکستان سے متعلق بین الاقوامی معاملات پر بے شارسوالات تعلیم و تہذیب کے لیے لئے فکر بیٹوں ایک الی طالب عالمانہ سے انی اور کشش تھی کہ مجھے اس سے باتیں کرنے میں تی بھی تھی جی مزا آنے لگا۔



ا پنے ملک کے تہذیبی تدنی سائنسی معاشرتی اور معاشی بحرانوں اور انحطاط کا ذکر کرتے اور انہیں تسلیم کرتے کرتے تھک گیا تو تھگ آ کرمیں نے اس پروہی حملہ کیا جوہم مشرق والے خصوصاً مسلمان اہل مغرب کے روحانی خلا کے حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا۔'' بید درست ہے سارے کہ ہمارا معاشرہ کئی لحاظ ہے پسماندہ اور زوال پذیر ہے مگر ہمارے پاس فدہب ایک ایسی قوت ہے جس کا متباول تم مغرب والوں کے پاس نہیں اور جس کی وجہ سے تم لوگ روحانی کرب اور بحران میں مبتلا ہو۔ نیویارک کی سڑکوں پر آج بھی انسان انسان کے شرہے محفوظ نہیں۔''

اس نے میری بات بہت غور سے تن اور کہنے لگا۔ '' آپ شیک کہتے ہیں' واقعی نیویارک میں ایسے علاقے ہیں جہاں آپ باحفاظت آ جانبیں سکتے کیونکہ بدمعاش لوگ ذرای رقم کے لیے گولی مارد سے ہیں' بلکہ یہ بھی ہے کہ ایسے علاقے میں جانا پڑجائے تو ہم تھوڑی بہت رقم ضرور ساتھ رکھتے ہیں تا کہ کہیں رقم نہ طنے پر ناراض ہوکرکوئی بدمعاش گولی نہ مارد سے۔ اس مسئلے نے ہمیں واقعی بہت پریشان کررکھا ہے۔''

میں شایدنفسیاتی طور پر اس کی طرف سے بحث اور دفاع اور جوابی الزام کی توقع کر رہا تھالیکن اس کے اس اقرار اور لیھے کی سادگی نے مجھے لاجواب ساکر دیا۔ میرے ذہن میں اپنے اخبارات کی وہ سرخیاں گھوم گئیں جن میں روزانہ قتل ڈاکے اغواء چور ک آبروریزی اور ظلم وشقاوت کی ایس الی داستانیں سنائی جاتی ہیں کہ انسانیت کے وجود پر سے اعتبار الحصے لگتا ہے۔ کاش مجھ میں بھی اتنی اخلاقی جرات ہوتی کہ میں اس کے سامنے اپنے روحانی اقدار اور تقذی کے نام لیوا معاشر کے گان گھناؤنی حقیقتوں کو تسلیم کر سکتا۔ امریکی معاشر سے کی تمام ترنام نہاو ہے راہرویوں میں پلتا ہوا پہنو جوان جوایک ٹیم ذہبی اور ساجی تقریبات میں شرکت کے لیے اپنے گھر جارہا تھا اور جس کی گفتگو میں اعتباد سے اور بی ہوکرتے ہیں؟
میں بھی اس محرک لڑکے اس طرح سے سوچتے پڑھتے اور بی ہوکرتے ہیں؟

سارے تو نیو یارک کے نگارڈیا ائیر پورٹ پر ہاتھ ملا کراوران معلومات کا شکر بیادا کر کے جو میں نے اسے پاکستان کے ہارے میں دی تھیں چلا گیا مگر میں بہت دیر تک اس مخصصے میں مبتلا رہا کہ جوعلم اس نے مجصے عطا کیا ہے وہ اس کے ایک غیر معمولی ذہبین اور ذمہ دارطالب علم ہونے کی وجہ سے تھایا بیاس معاشرے کا اجتماعی تکس ہے جس نے امریکہ کوئیر پاور بنارکھا ہے۔

ٹورنٹو کے ہوائی اڈے پر بیہ ہمارا دوسرا کچھیرا تھا اس لیے اس بار ہم لوگ نسبتاً زیادہ اعتماد کے ساتھ امیگریشن کے مرحلے سے گزرے۔گزشتہ بارکسٹم ہال میں ہمیں کی نے چیک نہیں کیا تھا چنا نچے اب کے بھی سیدھے باہر کے دروازے کی طرف بڑھے جہاں



میزبان ہاتھ ہلا ہلاکرہمیں اپنی موجود گی کا احساس ولا رہے تھے۔ سامان کی ٹرانی میں پروین کا وہ بکس سب سے او پر رکھا تھا جس کے تاکیدوں کی مضبوط دی گزوں کے حساب سے استعمال کی گئی تھے۔ ایک شرارتی سے شکل والے سلم آفیسر نے تورہے اس کا جائزہ لیا اور پھر یالکل ایسے انداز میں روک کر جیسے ہمارے ٹریفک کے سپائی موٹرسائیکل والوں سے کاغذ طلب کرتے ہیں سامان کھولئے کے لیے کہا۔ میں نے اسے باتی بکنے کھول کر دکھانے کی پیش کش کی مگر اس کی سوئی غالبارسیوں والے بکس پرائک گئی تھی۔ اب پتانہیں سے ہماری گھراہ شکی کہ یا گرہوں کی مشکل پسندی کہ ری ختم ہی ٹیس اس کی سوئی غالبارسیوں والے بکس پرائک گئی تھی۔ اب پتانہیں سے ہماری گھراہ شکی کہ یا گرہوں کی مشکل پسندی کہ ری ختم ہی ٹیس ہورہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے تھینے کھانچ کررسیاں اتاریں اور بکس کھولا۔ اس سے ظریف نے ایک سرسری کی نظر بکتے ہیں ڈالی اور مسکرا کر کہا ٹھیک ہے جاؤ ۔ اب دوسرا استحان شروع ہوگیا۔ یوں لگا جیسے پورائٹ ہم ہاؤس میری ایک ایک ترک کو فورے دیکے میں ہندہ میں ہورہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ بحق ہونا شروع ہوگیا۔ یوں لگا جیسے پورائٹ ہم ہاؤس میری ایک ایک حرکت کو فورے دیکے دیو ہائیاں کی سہتے کہ بروین خود بھی اپنی میں سٹری افسر ہے لیک وفورے دیکھ رہا اس بات پر کسی کو پھین ٹیس آرہا تھا کیونکہ پروین کے چرے پراس وقت جو پریشائی تھی وہ اسے اس کہائی کا کوئی اور دی کر دار ثابت کر رہی تھی۔ رہی کھی۔ در میں گئی کی کوئی اور دی کردار ثابت کر رہی تھی۔ در میں تھی کھی وہ اسے اس کہائی کا کوئی اور دی کردار ثابت کر رہی تھی۔

خدا خدا کرکے سٹم کا بل صراط ختم ہوا'لیکن ابھی حواس برقر اربھی نہیں ہو پائے تنھے کہ لا وُنج میں انتظار کرنے والے نتظمین کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

"كياموا؟"

" کیابات تھی؟"

"كيول روكا؟"

"كياكهدب تنفيج"

بڑی مشکل ہےسب پر واضح ہوا کہ بیسارافساداس ولا چی صندوق کےان درآ مدشدہ تالوں کا تھا جواپنے علاقے میں آتے ہی دغابازی پراتر آئے تتھےاورگزشتہ دونتین فلائمیوں کے دوران تیسری دنیا کے بیشتر غلام ممالک کی طرح حق خوداختیاری مانگنا شروع ہو گئے تتھے۔

اس پر کسٹم سے متعلق تجربات اور وا قعات کا بیان شروع ہوا جن کامحور ومرکز انگریزی زبان تھی۔انگریزی تسلط میں رہنے والول



اورامر کی اثر کے علاقوں کے علاوہ دنیا کے بیشتر علاقوں میں اگریزی جاننا کسی کام نیس آتا۔ مہذب ترقی یافتہ اور بڑی قومیں اگریزی کو وہ لفٹ نہیں دیتیں جس کے ہم عادی ہو بھے ہیں۔ روس جین جاپان مشرقی یورپ کا طبی امریکہ سین جرمی اور فرانس وغیرہ میں انگریزی ہو لئے ہیں کہ جان بن یان وغیرہ میں انگریزی سے زیادہ اشاروں کی زبان مجھی جاتی ہے۔ خودامر یکہ والے بھی اس انداز کی انگریزی بولئے ہیں کہ جان بن یان اور اس کے پلگرم فادرز کی ہجرت کے اسباب خلا ملط ہونے لگتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آئیس مذہبی عصبیت فرقد واریت اور تنگ نظری سے زیادہ 'المی زبان' انگریزوں نے ان کی غلا انگریزی کی وجہ سے ہجرت پر مجبور کردیا تھا۔ امریکہ یوں بھی مہاجروں کا ملک ہے کیونکہ اس کی اصل آبادی تواب چند Reserves تک محدود ہے۔ یاریڈ انڈینز کی فلموں میں نظر آتی ہے' باقی سب کے مب یورپ کے ختلف ملکوں کے مہاجری تا زادی اور بہتر زندگی کی تلاش میں یہاں آ بسے ہیں۔ اس دنگار کی کا مظاہرہ ان کی انگریزی میں بھی نظر آتا ہے۔ کبھی جب دونوں پارٹیوں کی انگریزیاں آپس میں لڑ جا بھی یعنی سٹم آفیسر اور مسافر دونوں کی انگریزی میں جوں توبات کہیں سے کہیں جب دونوں پارٹیوں کی انگریزیاں آپس میں لڑ جا بھی یعنی سٹم آفیسر اور مسافر دونوں دساحب اسلوب' بوں توبات کہیں سے کہیں چہی جب دونوں پارٹیوں کی انگریزیاں آپس میں لڑ جا بھی یعنی سٹم آفیسر اور مسافر دونوں سے اسلوب' بوں توبات کہیں سے کہیں چہیں جب دونوں پارٹیوں کی انگریزیاں آپس میں لڑ جا بھی یعنی سٹم آفیسر اور مسافر دونوں ساموب' بوں توبات کہیں ہے کہیں چہیں چہیں جب دونوں پارٹیوں کی انگریزیاں آپس میں لڑ جا بھی لیون کی سے کہیں جب دونوں پارٹیوں کی انگریزیاں آپس میں لڑ جا بھی بھی کھوں کی سے کھوں میں سے کھوں کے کھوں کی سے کھوں کے کھوں کے کہیں کھوں کے کھوں کے کھوں کی سے کھوں کی سے کھوں کے کھوں کی سے کھوں کی کھوں کی سے کھوں کی سے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کیوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھ

علی سردار جعفری نے اس ضمن میں اپنے ایک گزشته دورہ کینیڈا کا واقعہ سنایا جس میں ان کے ساتھ اردو کی ایک بہت مشہور اور نامور خاتون افسانه نگار (جو بھی بھی شعر بھی کہہ لیتی ہیں) بطور شاعرہ سفر کررہی تھیں۔ میں ان خاتون کا نام حذف کررہا ہوں کیونکہ ایک تو وہ خاتون ہیں اور دوسرے اس لیے کہ میں خود ان کے افسانوں کا زبردست مداح ہوں سومیں ان کے نام کی جگہ ' خاتون' کا لفظ استعمال کروں گا۔

جعفری صاحب نے بتایا کہ خاتون کی رنگت خاصی مغربی انداز کی سرخ وسفید ہے فرانسیسی انداز کی کمبی ناک ہے اس پرانہوں نے فیشن ایسل دھوپ کی عینک اور فر والا اونی کوٹ پہن رکھے تتے اور بالوں کوبھی ڈائی کر کے سرخی مائل کیا ہوا تھا۔اب بیر جاپیہ عام طور پر بورپ کی ان خواتین کا ہوتا ہے جو دنیا کے قدیم ترین پیشے سے منسلک ہوتی ہیں اس پران کی انگریزی بھی خاصی متنازعہ فیتی چنا نچہ جب امیگریشن کا وُنٹر پر متعلقہ افسر نے سوال کیا کہ اگر آپ کینیڈ ایس رشتہ داروں کے پاس بھی نہیں جارہیں وہاں آپ کا کاروبار بھی نہیں ڈالربھی آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھروہاں آپ کا گزارا کہتے ہوگا ؟ اس پر خاتون نے بڑے اعتماد سے کہا۔

That will be arranged. You know, I am a Professional.

(اس كا انظام موجائے كاتم ميں پتامونا چاہيے كديس ايك پيشہور مول)

امیگریشن والے نے چونک کرخاتون کا سرے یا وُل تک جائز ولیااور پھر بڑے مشکوک انداز میں بولا۔



Sorry, Madamm, will you please explain your profession?

اب خاتون کی انگریزی ختم ہوگئ انہوں نے بہت اٹک اٹک کر کہا۔

Well you know, in my country, I mean, back home, I charge one hundred dollars per night but here i will take more.

(بات سے کے میں اپنے ملک میں توایک رات کے سوڈ الرکیتی ہوں مگر یہاں زیادہ لول گی)

اس پراس امیگریشن والے نے خاتون کے کاغذات اپنے قبضے میں کئے انہیں ایک طرف ہوکر بیٹھنے کے لیے کہااور بتایا کہ بید معاملہ وہ فلائیٹ نمٹانے کے بعد طے کرے گا۔

جعفری صاحب کا بیان ہے کہ ہم سب باہر کھڑے خاتون کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ نہیں آئی تو میز بانوں ک وساطت سے ان کی اندر تلاش کرائی گئی۔خاتون ایک کیبن میں بیٹھی زاروقطار رور بی تھیں اورامیگریشن والا انہیں بتار ہاتھا کہ اس کے ملک میں بیددھندہ نہیں چلے گا کیونکہ وہاں پہلے''رسد'' کی زیادتی ہے۔ بڑی مشکلوں سے اسے سمجھایا گیا کہ خاتون اصل میں شاعرہ

ہیں اوران کا''اس'' پیشے ہے کوئی تعلق نہیں۔امیگریشن والے نے سوال کیا۔'' تو پھر بیا یک رات کے سوڈ الرکا کیا چکر ہے؟'' ''

اب ہرآ دی نے اسے سمجھایا کہ بیسوڈ الرشعر پڑھنے کا معاوضہ ہے اور ہمارے معاشرے میں بیا یک روایت ہے مگر اس کی سمجھ میں آخر تک بیرند آسکا کہ''مشاعرہ'' کیا اور کیوں ہوتا ہے۔تقریباً دو گھنٹے کی بک بک جھک جھک کے بعد لوکل میز بانوں کی ذاتی صفانت پرخاتون کوکلیرنس مل سکی۔

ٹورنٹو چونکداس مشاعراتی دورے کا ہیڈ کوارٹر تھااس لیے یہاں پر ہمارا قیام نہ صرف طویل ترین تھا بلکہ کئی قسطوں میں بٹا ہوا تھا۔ طے یہ پایا کہ ہم اپناا پنامیز بان وصول پالیس تا کہ آئندہ را لبطے اور سفر میں آسانی رہے۔میرے جصے میں جمال زبیری آئے۔ پروین اشفاق کے گھرتھہری جس کی بیوی نرجس اے لینے آئی ہوئی تھی۔جعفری صاحب کو بیدار بخت لے گئے اور عالی جی دومیز بانوں ک درمیان حلال ہو گئے کیونکہ دونوں میں ہے کوئی بھی رضا کا رانہ دستہر داری پر تیار نہ تھا۔تھوڑی دیر ہم اپنے میز بانوں کو اور میز بان ہمیں دیکھتے رہے اور پھر دونوں یارٹیاں اپنی اپنی قسمت پرصبر شکر کرکے گھروں کوروانہ ہوگئیں۔

جمال زبیری ریڈیو پاکستان کے جمیل زبیری کے برادرخورد ہیں جن سے میری پرانی یاداللہ ہے۔ جمیل افسانے لکھتے ہیں اور جمال شاعری کرتے ہیں۔ عابد جعفری کی موڑ میں اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پہلے وہ سنجیدہ شاعری کرتے تھے گراس میدان میں حالات حوصلہ افزانہیں تھے چنانچہ اب چند برسوں سے وہ مزاحیہ شاعری کی طرف مائل ہوئے ہیں اور چونکہ



لوگ اس پر ہنتے ہیں اس لیے ان کی ہمت دن بدن بلکہ روز برخور ہی ہے۔ ٹورنٹو میں وہ گزشتہ چودہ برس سے مقیم ہیں اور اللہ کا دیا سب پچھ ہے لیکن موٹرخود نہیں چلاتے۔ ایک بیٹا ہے جو پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے جب کہ بیٹی ایک سٹور پر کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں پڑھائی بھی کررہے ہیں۔ جمال صاحب بڑے خوش پوش خوش وضع آدی ہیں اور مجھ جیسے بلند آواز میں بولنے والے کو بھی احساس کمتری میں جتالا کردیتے ہیں کیونکہ ان کی سرگوش کی بھی بھی عام طور پر نعرے ہے ہم آ ہنگ ہوتی ہے۔ میں موٹر ک پچھلی سیٹ پرتھا اوروہ اگلی سیٹ پر گرجس وسعت گلوسے وہ مجھے خاطب کرتے تھے بھین کامل ہے کہ اگر میں عالی صاحب والی گاڑی میں ہوتا تو بھی ان کی بات س سکتا تھا۔ آواز کی اس کراک اور گورٹے سے قطع نظر جمال ایک بہت پیارے ہمدرداور ملنسارانسان ستھا اور کی جبت اورمہمان نوازی ادائے فرض سے زیادہ ان کی ذاتی مجت کی آ نمیندار تھی۔

موٹر میں ہم دونوں کےعلاوہ عابد جعفری اور اختر آصف بھی تھے جوشالی امریکہ کے بہترین نوجوان اردوشاعروں میں شارہوتے بیں۔عابد دبلا پتلا سانو لاسلونا اور کھلی ڈلی طبیعت والا ہے جبکہ اختر آصف خوش رو گوراچٹا اور دھیے مزاج والا ہے مگر محبت کرنے میں دونوں ایک جیسے تھے جس کا بھر پوراحساس مجھے آنے والے دنوں میں ہوا۔ جمال زبیری صاحب کے دیے ہوئے وقفوں کے دوران ان سے بھی ابتدائی بات چیت ہوئی۔

آج کی شام' علی سردار جعفری' کے نام تھی۔ یعنی ٹورنٹو والوں نے جعفری صاحب کی سترویں سانگرہ کے حوالے سے ایک خصوصی نشست کا انتظام کیا تھا۔ ہوٹل ہالیڈ سے اان کے ایک خوبصورت حال میں دیواروں پر کپڑے کے بینر گلے ہوئے بھے جن پر جعفری صاحب کی مختلف او بی خدمات کا اندران تھا اورائیا نداری کی بات بیہ کدان میں سے بہت ی با تیں خود میر سے لیجی نئی جعفری صاحب کی مختلف او بی کارروائیوں کی خبر پاکتان میں کم کم پینچتی ہے' کتا ہیں اس سے بھی کم آپائی ہیں اور شخصیات کی محدودی آمد ورفت تو ابھی چندسال سے بی شروع ہوئی ہے سوجعفری صاحب کے بارے میں میری ساری معلومات محقول حد تک محدودی آمد ورفت تو ابھی چندسال سے بی شروع ہوئی ہے سوجعفری صاحب کے بارے میں میری ساری معلومات محقول حد تک ناقص اورآ ؤٹ ڈیٹر تھیں۔ جمھے پتابی نہ تھا کہ ترقی پند تحریک کے دیگر نظر بیساز رہنماؤں سے افظہیراور کیفی اعظمی اور مخدوم می الدین وغیرہ کی طرح علی سردار جعفری آزادی کے بعد کن کن منزلوں سے گزرے ہیں اورآئ کل ان کے نظریات کیا ہیں۔ ہندوستانی ترقی پیندوں کے حوالے سے ڈاکٹر محرصن کی احد ظ انصاری قمر کیکس جذبی ساحراور پچھاورلوگوں کے نام بھی کان میں پڑتے رہتے ہیں گران کی اوران کے ادب کی سی حصورت حال کا ہم عام پاکتانی ادیوں کو پچھ شیک سے انداز و تبیں ہے اللہ ہم تمالوں بیادوں ہی کہ مقامی دوست ' اسے ان مرحد یاردوستوں ہم خیالوں یا دف بازوں کا تذکرہ مختلف حوالوں سے کرتے رہتے ہیں سواس تھمن میں ہم اس بے دوست ' اسے ان مرحد یاردوستوں ہم خیالوں یا دف بازوں کا تذکرہ مختلف حوالوں سے کرتے رہتے ہیں سواس تھمن میں ہم اس بے دوست ' اسے ان مرحد یاردوستوں ہم خیالوں یا دف بازوں کا تذکرہ مختلف حوالوں سے کرتے رہتے ہیں سواس تھمن میں ہم اس بے



مثل قول کاسہارا لیتے ہیں کہ آ دمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔

جعفری صاحب کی سانگرہ کی بیتقریب ہمارے بیہاں کے ادبی جلسوں سے خاصی مختلف تھی کیونکہ ہوگل والوں نے اس تقریب ہال
کی ریز رویشن ادبی جلنے کی بجائے ایک فرزیک طور پر کی تھی اور تقریب میں وغیر گو یا فرزی مختلف کورسز کا حصرتھیں۔ شرکاء تقریب ہال
میں گلی ہوئی مختلف فرزیمبلوں کے گرد بیٹھے سخے اور اسٹنج پر علی سر دارجعفری کے ساتھ ہم سب مہما نوں کو بٹھا یا گیا تھا۔ اسٹنج سیکرٹری کرٹل
انو راحمہ سخے جو پاکستانی فوج کے ریٹائر ڈانجیئئر ہیں۔ ان کی باتوں میں فوجیوں کی مخصوص بے تکلفی بھی تھی اور بیا حساس بھی کہ بیج سلسہ
بہر طور ایک ادبی مختلف ہے چنا نچے ہم نے ایک کلٹ میں دو دو مزے لیے۔ صعد ارت کے لیے ہمارے عزیز دوست اور مشہور نقاد محمولی
صعد یقی کا نام پکارا گیا ہوفتلف یو نیورسٹیوں میں پاکستان کی ادبی اور ثقافتی صورت حال پر کیکچر دینے کے لیے آئے ہوئے سخے مجمولی
صعد یقی آ واز کے اعتبارے جمال زیبری کی کا مل ضعد ہیں یعنی نعرہ بھی ماریں تو یوں لگتا ہے جسے سرگوشی کررہے ہیں۔ تقریب سے انور
احمد عالی میں میں کے دول کے اور جو داپنی ادبی روایت کی نہ صرف حفاظت اور نشوونما کررہے ہیں بلکہ اس تعلق کو مزید گہرا اور
استوار کرنے کے لیے اس طرح کی تقریبات کا اہتمام بھی کرتے رہتے ہیں۔

جعفری صاحب نے اس موقعے پر جو گفتگو کی وہ ترتی پیندتحریک کے ایک ایکھے وکیل صفائی کی مدلل بحث تھی ۔ جعفری صاحب تقریر کافن جانتے ہیں اور وقت کے گزرنے اور بدلنے کے متعلقات سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ تی پیندتحریک کے رہنماؤں سے کیا کیا تھا گیا کہ تی پیندتحریک کے رہنماؤں سے کیا کیا غلطیاں ہو تیمن خصوصاً علامہ اقبال اور حفیظ جالندھری کوغیر ترتی پیند قرار دے کر انہوں نے اردوشعری روایت کے ایک بہت برے اثرات اس تحریک تناظر سے خارج کرنے کی جو فلطی کی اس کے بہت برے اثرات اس تحریک کے مستبقل پر پڑے ۔ کھانا تقریروں کے دوران سروکیا گیا اور اس کی واحد خوبی میتھی کہ اس کی وجہ سے ہمیں ایک محاور ہے ''او نچی دکان پیچا پڑے ۔ کھانا تقریروں کے دوران سروکیا گیا اور اس کی واحد خوبی میتھی کہ اس کی وجہ سے ہمیں ایک محاور ہے ''او نچی دکان پیچا پڑوان'' کا سیچ مطلب معلوم ہوگیا۔

جعفری صاحب کی وضاحتی اور محد علی صدیقی کی معلوماتی نقار پرسے ماحول ایک غیر فطری قشم کی سنجیدگی کا شکار ہو گیا اور ایتھے بھلے معقول آ دمی بھی سفارت کاروں کی طرح سنجیدگ سے ہربات پرسر ہلانے لگے۔ جلے کے اختتام پر مقامی ٹیلیویژن اور ریڈیو پروگرام والے احباب آگئے اور ہمارے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اس کے بعد تصویریں اتر نا شروع ہوئیں اور یوں علی سردار جعفری کی سترویں سالگرہ کا بیجشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ جب سب لوگ جعفری صاحب کومبار کباددے بچکتو میں نے ایک طرف لے جاکر



انہیں پیارے احمدندیم قائمی کی ساٹھویں سالگرہ کا ایک واقعہ سنا یا اور کہا کہ شکر کریں آپ کو کم از کم صدرتو ایسا ملاجو بری اور سالگرہ کا فرق جانتا ہے۔ اسلام آباد میں قائمی صاحب کی ساٹھویں سالگرہ کی تقریب میں پستظمین نے ایک مرکزی وزیر کوصدارت کے لیے بلایا۔ وزیر موصوف نے اپنی فی البدیہ تقریر میں قائمی صاحب کومبار کباد دیتے ہوئے کہا۔

'' مجھے آج ندیم صاحب کی ساتھویں بری کی تقریب میں شامل ہو کر بے حدخوشی ہوئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ لوگ ہرسال جناب احمدندیم قاممی کی بری ای دھوم دھام اور شان وشوکت سے مناتے رہیں گے۔''

علی سردارجعفری کی سترویں سالگرہ پرجعفری صاحب سمیت جتنے لوگوں نے اظہار خیال کیاسب نے کسی نہ کسی حوالے سے فیض صاحب کا ذکر ضرور کیا۔اس وقت کسی کے سان و گمان میں بھی ہیہ بات نہیں تھی کدار دوا دب کا بیروشن ستارہ انہی کمحوں ٹوٹ کروقت کے اس مدار سے رخصت ہور ہاہے جہاں زندگی کا اعتبار سانسوں کی گنتی ہے ہوتا ہے۔

صبح کے نو بجے سے جن جمال زبیری کی بیگم میری فرمائش پرادرک والا آملیٹ بنارہی تھی اور میں خوش ذا نقداور نج جو س پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کدان'' کا فرول' نے کھانے پینے کی چیزوں کو کس قدرارزال' سہل الحصول' خالص' مصفی اور جاذب نظر بنادیا ہے۔ جو لوگ ان اشیائے خوردونوش کا کاروبار کرتے ہیں کیاان کو بھی محض اس لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ وہ مسلمان نہیں سے اور ہم جو ان اشیاء میں ملاوٹ کرکے بنی نوع انسان کی زندگیوں سے تھیلتے ہیں' اپنے گھروں اور ماتھوں پر''حذامن فضل رہی'' کھوا کرسید سے جنت کی اے کلاس میں اس لیے بہن جا میں گے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ شاید میرا ذہن مزید مائل بدالحاد ہوتا گراچا تک فون کی گھنٹی جنت کی اے کلاس میں اس لیے بہن جا میں گئی جا میں گئی ہوئی پلیٹوں پر لرزہ طاری ہوگیا۔ گر بھی کے اور سے ہوئے چیزے کے ساتھ فون سننے دوسرے ہی لیے ان کے منہ سے ایک چیخ نما 'دہنیں … '' نگلی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گے اور سے ہوئے چیزے کے ساتھ فون سننے کے گئی ہوئی آواز میں ہوئی آواز میں ہوئے کے اور سے ہوئے چیزے کے ساتھ فون سننے گئے۔ پچھ دیر بعد انہوں نے فون میری طرف بڑھایا اور بھرائی ہوئی آواز میں ہوئے اور سے ہوئے چیزے کے ساتھ فون سننے گئے۔ پچھ دیر بعد انہوں نے فون میری طرف بڑھایا اور بھرائی ہوئی آواز میں ہوئے۔

"عالى جى سے بات كيج ..... فيض صاحب كا انقال موكيا ہے-"

عالی نے بتایا کہ پچھود پر پہلے ان کی لندن بی بی ی آئی میں برنی صاحب سے بات ہوئی ہے ان سے پتا چلا ہے کہ فیض صاحب کل لا ہور میں وفات پاگئے ہیں۔عالی کی آواز سے وہ دکھاور پریشانی ہو پداتھی جس میں ہم سب برابر کے شریک تھے۔فیض صاحب سے میری بہت زیادہ قربت یا ملاقات نہیں تھی۔اد بی دنیا میں ہماری نسل کی عمر گزشتہ پندرہ سال پرمحیط ہے اور بیوہ زمانہ ہے جس کا بیشتر حصہ فیض نے ملک سے باہر گزارا ہے 'بہر حال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ فیض اردوادب کا ایک بڑا نام تھے اور ہیں اور ان



کی شاعری گزشتہ چالیس برس میں اردوشاعری کی وقیع ترین آواز رہی ہے۔ان کودیکھا' سنااور پڑھا تو پہلے بھی تھالیکن میری ان

ہ با قاعدہ ملاقات اس وقت ہوئی جب میں ایم اے کر کے پیچرر ہو چکا تھا۔ غالباً فیصل آباد کا کوئی مشاعرہ تھا۔ ایک بڑے ہے

گرے میں ہم سب شعراء جمع شھے۔ چائے اور فقرے بازی کا دور چل رہاتھا کہ فیفن صاحب اندر داخل ہوئے' معلقے اور مصلفے
ہوئے اور چند ہی کمحوں میں یوں محسوس ہونے لگا جیسے فیفن ہے ہماری برسوں کی شناسائی ہے۔دھیما' کچھ کچھ ٹو شا ہوا میٹھا اور خوشگوار الجہا پہرے پر پیسلی ہوئی ایک نرم رومسکراہٹ اور انگلیوں میں دبا ہوا ایک طلسمی سگریٹ جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ہمیں تو ان ک
شاعری کا قاری ہونا ہی تھا مگر بیجان کر بے صدخوش ہوئی کہ وہ بھی ہم نو جوان شعراء کے نہ صرف ناموں ہے آشا تھے بلکہ انہیں مسلسل
اور بغور پڑھتے بھی شھے۔میری شاعری کے بارے میں انہوں نے جو محبت بھرے اور شحسین آ میز الفاظ کم وہ آج تک میرے دل
پر نقش اور میری حسین یا دوں کا سرمایہ ہیں۔

1941ء میں وہ لاہور کے ایک دفتر میں جو وزارت ثقافت ہے متعلق تھا'اس طرح کی نوکری کررہے تھے جے پنجا بی محاورے میں'' کمرے لگنا'' کہتے ہیں۔میرا دوسرامجموعہ'' ساتواں در''شائع ہونے والا تھا۔ایک دن میں پینٹگی اطلاع کے بغیر مسودہ لے کران کے پاس پہنچ گیاا ورعرض کی کہ فلیپ کے لیے پچھ سطریں لکھ دیں۔کہنے لگے۔

'' بھی لکھیں گئے ضرور لکھیں گئے' کیونکہ ہم تو آپ کے قرض دار بھی ہیں۔ بھٹی آپ نے وہ جو کسطینی نظموں کے ترجے کئے ہیں وہ تو بڑے معرکے کی چیز ہے اور بیچمہ کاظم بھی کو ئی بہت با کمال آ دمی ہیں' کہاں ہوتے ہیں ہیا''

اس کے بعدوہ دیر تک ان نظموں کے پس منظراور تناظر پرائی گہری اور معلومات افزا ہا تیں کرتے رہے کہ میر ہے دھیان کے در سیجے کھلتے چلے گئے اور مجھے معنوں میں پہلی ہار تپا چلا کہ فیض صاحب س قدروسیج المطالعہ اور کھلے دل ود ماغ کے مالک ہیں۔
اگلے دن میج ان کا فون آیا کہ رات نہ صرف انہوں نے ''ساتواں در'' کا تکمل مسودہ پڑھ لیا ہے بلکہ فلیپ بھی لکھ دیا ہے۔ میری حیرت اور مسرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ عام تاثر بیتھا کہ فیض صاحب ہے کوئی کام کرانے کے لیے ہفتوں بلکہ مہینوں چکر لگانے پڑتے جیرت اور مسرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ عام تاثر بیتھا کہ فیض صاحب ہے کوئی کام کرانے کے لیے ہفتوں بلکہ مہینوں چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ان کی محبت اور شفقت کا بیسلسلہ بعد کے برسوں میں بھی مسلسل جاری رہا۔ وہ جب اور جہاں بھی ملے میں نے بھی ان کی توجہ میں کی نہیں یائی۔

ان کی وفات کی خبرس کر بے شارمنظرمیر ہے ذہن میں گڈیڈ ہونے گئے۔ چند ماہ پہلے ان کے ماڈل ٹاؤن والے گھر میں اشفاق صاحب شبنم شکیل عطاء الحق قاسمی ڈاکٹرسلیم اختر اور میں نے ان کا ایک بہت طویل انٹرویولیا تھا۔ اس دن وہ بڑے اچھے موڈ میں



تنے اورانہوں نے اپنی زندگی اورشاعری کے بہت سے ایسے پہلوؤں پربھی کھل کے گفتگو کی جوابھی تک تشنہ یاان چھوئے تھے۔وہ سگریٹ اورشراب چپوڑ چکے تتے۔انہوں نے بتایا کہ اب وہ روز اند دودھ پیتے ہیں اور پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ پھرایک دوست کا واقعہ سنا یاجس نے جب پہلی بارانہیں جام میں دودھ ڈال کر پیتے و یکھا تو با قاعدہ سر پیٹ کر کہنے لگا تھا۔

''لعنت ہوفیض صاحب ہماری زندگی پڑیدن بھی ان آ تکھوں نے دیکھنا تھا کہ بوللیں کھلی پڑی ہیں اور آپ دودھ پیئے جارہے ہیں۔'' پتانہیں کیوں مجھےاس وقت ان کی دومختلف نظموں کی بیدائنیں بہت یاد آئیں۔

> کہیں تو ہو گا شب ست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل

> در کھلا پایا تو شایر اے پھر دیکھ عیس بند ہو گا تو صدا دے کے چلے آئیں

> > يول لگاجيسے ان دوشعرول ميں فيض كی شخصيت كى سارى كوملتا ست آئى ہو۔

تھوڑی دیر بعداشفاق حسین کا فون آیا اور پروین سے بات ہوئی۔ وہ دونوں بھی ابھی تک صدے کے ابتدائی جھکے سے سنجل نہیں پائے تھے۔تفصیلات کا کسی کوعلم نہ تھا'بس ایک دکھ کی روتھی جس بیسب لوگ فیض کی باتیں گئے جارہے تھے۔اشفاق کے گھر دو پہر کی دعوت تھی' وہ کینسل کی گئی اور طے پایا کہ فوری طور پر تعزیق اجلاس منعقد کیا جائے۔ میرا نمیال ہے کہ دنیا بھر بیس فیض کے سلسلے میں ہونے والے بے ثارتعزیق جلسوں میں زمانی اعتبار سے ٹورنٹو کا بیا جلاس پہلے نمبر پر تھا۔نوٹس گوشارے تھا پھر بھی ٹورنٹو کا بیا تھا میں ہونے والے بے ثارتعزیق جلسوں میں زمانی اعتبار سے ٹورنٹو کا بیا جلاس پہلے نمبر پر تھا۔نوٹس گوشارے تھا پھر بھی ٹورنٹو کا بیا تھا میں موجود تھے۔ہم سب نے تقریر یں کیس۔تقریر یں کیا تھیں' یادوں کا ایک جلوس تھا جودھیاں کی واد یوں سے انڈا چلا آر ہاتھا۔

جلے کے اختیام پر میں اشفاق عابد اختر آصف اور انور خلیل شیخ بے مقصد سڑکوں پر گھومنے لگے۔ گھر جانے کو کسی کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ فیض صاحب کے ناکمل''شہرآ شوب'' کا ایک شعر پھریا دآ سمیا۔

> گھر رہے تو ویرانی دل کھانے کو آئے بازار میں ہر گام پہ خوفائے سگال ہے

تھک گئے تو کارواں تک چینچنے کے لیے میٹرو(زیرزمین ریل) میں سوار ہو گئے ۔میٹرواسٹیشن کو یاشہر کے بیچے ایک اورشہرتھا۔



سطح زمین سے ساٹھ ستر فٹ نیچے ہوا' پانی' گیس' بجلی' ریستورال' ٹکٹ گھر' آتی جاتی ریلیں' رنگ رنگ کے مسافر اور روشنی ایسی که ''شب کوبھی وہاں دن کے اجالے کا سال تھا''

عورت اورمرد کی صنفی تفریق کے احساس سے بے نیاز''انسانوں'' کے اس جھوم میں بہتے ہوئے ہم بھی اپنی میٹروتک پینچ گئے۔ دو لڑکیاں ایک مسافر کی جگہ چھوڑ کر بیٹھی تھیں۔ میں اپنے دلیں آ داب کا ماراان کے قریب جا کراس انداز سے کھڑا ہو گیا کہ وہ دونوں سمٹ کرایک ساتھ ہوجا کمیں تو میں کونے میں فک جاؤں مگر وہ ٹس سے مس نہ ہو کیں۔ میں نے بڑے وکٹورین انداز میں انگریزی کا شین قاف درست کرتے ہوئے یو چھا۔''کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟''

اس پرایک بی بی نے ایک لیحے کے لیے پلکیں اٹھا تھی اور انتہائی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ Oh, Sure کہتے ہوئے دوسری طرف میٹ گئی۔ میں نے اپنے ساختیوں کی طرف و یکھا جنہوں نے میری عزت رکھنے کے خیال سے نظرین نہیں ملا تھیں۔ میں ''ہرچہ باد باو'' کے انداز میں ان دونوں کے درمیان بیٹھ گیا گریوں کہ ہندومسلم پانی والافرق برقر اررہے۔ متھیوں سے دیکھا تو دائمیں طرف والی بے نیاز حسیدایک ایسابالضو پر رسالہ چوڑ چو پٹ کھولے پڑھ دہی تھی جس کی تضویر میں خالص مردان دلچی کی تھیں دائمیں طرف والی بے نیاز حسیدایک ایسابالضو پر رسالہ چوڑ چو پٹ کھولے پڑھ دہی تھی جس کی تضویر میں آتی ہے۔ سامنے دیکھا تو عابد کی اور جن کی ہمارے ملک میں کس کے پاس موجود گی قابل وست اندازی پولیس جرائم کے زمرے میں آتی ہے۔ سامنے دیکھا تو عابد کی ایساب میں تقریبا اس کی گود میں گرنے کے بعد ایسی اپنا گیت سے مسکراری تھی جیے دونوں کے برسوں پر اپنے تعلقات ہوں۔ ادھر میر سے ساتھ والی بی بی غیر شری تھو پر والا ایک اور صفح پلٹا اور ادھر سامنے والی کے بال پھر عابد کے چسٹر پر بھھرنے گئے۔ اس وقت اپنا پیارا دوست اور خوبصورت لکھاری مستنھر حسین تارڑ بہت یا دآیا۔ اس کے سفر تاموں میں اگر چوا کہا کی بودہ ہم کی تھارت کے بال چودہ ہم اگر چوا کھڑکیاں نہ صرف ری کنڈ بھٹڈ ہوتی ہیں اور کئی گئی علاقوں کے بعد جا کر کہیں وصل پر مائل ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم جمیے حاسدلوگ بھیں نہیں کرتے تھے جب کہ یہاں بغیر تعارف کے معاملات کے جو جو بے جو ہوئے جارہے تھے۔

مستنصر کے ذکر پرعزیزی بیقوب ناسک کا سنا یا ہوا ایک واقعہ بھی یاد آگیا جو بیں نے وہیں بزبان اردواپنے ساتھیوں کو سنا ڈالا۔سب لوگ ہنس پڑے جس کا نقصان سے ہوا کہ عابد کی ہم سفر سیدھی ہوکر بیٹے گئی اور میری دائیں والی نے رسالہ بندکر کے بیگ میں ڈال دیا اور حیرت سے ہماری طرف دیکھنے گئی۔ بیقوب ناسک کا بیوا تعہ بھی اصل میں اسی ''حسد'' کے جذبے کا مظہر ہے جو مستنصر کے غیر مکمی معاشقوں کی افراط کی وجہ سے ادبی حلقوں میں فلوکی طرح بھیلا ہوا ہے۔

ناسک کہتا ہے کہا ہے ول کے آپریشن کےسلسلے میں جب وہ لندن میں تھا توایک بار ٹیوب (لندن کی زیرز مین ریل) میں ایک



لڑکی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹے گئی۔ چند لمحوں بعداس نے اپنا سرناسک کے کندھے پر رکھ دیاا ورخرائے لینے لگی۔ ناسک کا بیان ہے کہ وہ سرک کر چیچے ہٹ گیا مگر چند لمحوں بعد سر پھراس کے کندھے پر تھا۔ جب سرکتے سرکتے سیٹ ختم ہوگئ تو ناسک نے اس لڑکی کو ہلا کر جگا یاا ورکہا۔

" بی بی جمہیں غلط بنبی ہور ہی ہے میرانام یعقوب ناسک ہے مستنصر حسین تارز نہیں۔ "

میٹرو سے انز کرمیں نے ساتھیوں کواپئی ہم سفر کے زیر مشاہدہ رسائے کے بارے میں بتایا۔انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔اس شہر میں جگہ جگہ ایسے رسائے فلمیں اور میوزک کے بسٹ کھلے عام بکتے ہیں۔ بہی نہیں بلکہ خواتین و حضرات کی تفری طبع کا اور بہت ساسامان بھی شوکیسوں میں سجا کررکھا جاتا ہے۔اپنے بیان کی تقعد بی کے لیے وہ مجھے قریب ہی واقع ایک لمبی می و کا ن میں لے گئے جہاں واقعی وہ سب چیزیں بے تھا شاافراط کے ساتھ موجود تھیں۔عابد نے مشورہ دیا کہ پچھ دیر کسی نائٹ کلب میں جیٹا جائے تاکہ مجھ تازہ وارد بساط ہوائے ٹورنٹو کی معلومات میں مزیدا ضافہ کیا جائے۔

نائے کلب کا ماحول اپنے لاہور کے مرحوم اسٹوؤنش اون چوائس ریستوران جیسا تھا اہم اتنا فرق تھا کہ وہاں پرانی ہندوستانی فلموں کے گھے ہوئے ریکارڈ چلتے تھے اور یہاں نواں کورزندہ ناجی گانا ہورہا تھا۔ اسٹیج پرنا پنے والیاں تو نیر جوتھیں سوتھیں سر وکرنے والیان بھی ٹیکٹائل انڈسٹری کی خاصی بخالف نظر آتی تھیں۔ ایک خاتون جس کے جمع پرکل کپڑا عاشق کے گریبان یعنی چارگرہ سے بھی کم تھا 'ہماری میز کے قریب آکرری اور اس سے پہلے کہ میر سے حوال جمع ہوتے اپنے آتشیں وجود سمیت میر سے او پر سے ہوتی میونی میز پر چڑھ گئی۔ میوزک کا ڈرم میری کنپٹوں میں بجنے لگا اوروہ ایک ایسازندہ ناجی ناچنے گئی جس کے لیے رقص گئی جس کے الیے تائی موضی کے قبت پائے کئیڈین ڈالر یعنی آقر بیا آپ کی مرضی یا رضا مندی کے بغیرا سے چھونے کی کوشش کریں گئو کھلب کے ملازم'' ڈھٹرے' آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گئے۔ یہی معلوم ہوا کہ ماٹٹریال ( کیو بک ) کی نسبت ٹورنو (اشاریو) والے ذرا قدامت پرست واقع ہوئے ہیں اس لیے تائو نا یہاں ڈائر کو کمل بربٹگی کی اجازت نہیں جو فارغ وقت میں 'میز مین بائز نی ہے۔ سیجی معلوم ہوا کہ ان ڈائر کیوں میں تو نوٹو کی کوشش کریں جو حاضر کے گئی یو نیورٹی کی طالبات بھی ہیں جو فارغ وقت میں 'میز خرا کی خرج کے لیے رقم کماری ہیں۔ میں۔ میرے ذائی ورت کی کے الی مغرب میں عورت آزادی اور حقوق کی میں ایک حیران اور ایک اماروں ہیں۔ میرے وائر کی وقت میں 'مورت آزادی اور حقوق کی اس اور اس کا ماحول ہوا میں خلیل ہو گئے۔ میں نے سو جا' کیا مغرب میں عورت آزادی اور حقوق کی



ہمارے معاشرے اور سابتی نظام میں عورت کے حقوق بے فٹک خطرے میں ہیں۔لڑکیوں کی پیدائش ان کی تعلیم' رشتے' جہیز' طلاق' بیوگی' ملازمت غرضیکہ زندگی کے ہرا سلیج اور شعبے میں ہمارے یہاں کی عام عورت کو کا نٹوں بھری راہوں ہے گزرنا پڑتا ہے۔ زنا' آبروریزی اور نفسیاتی دہشت گردی کا بھی معقول انتظام ہے لیکن ان سب مسائل اور مصائب کاحل اس طرح کی آزادی یقینا نہیں جس نے مغرب کی عورت کو بیک وقت پیاز اور جوتے کھانے پرمجبور کردیا ہے۔

میں نے ایک نظر تیز روشنیوں میں مچلتے ہوئے پارے کے اس گلڑے پر نظر ڈالی جولہوگر مادینے ولی موہیقی کو دوآ تشد کرنے کی الگا تاراور دھوال دھار کوشش میں مصروف تھااور پھرار دگر دبیٹے ہوئے تماشا ئیوں کے بچوم کو دیکھا تو ایک لمحے کو تاریخ کے فاصلے سٹ گئے۔ فراعنہ مصرکے دربار میں ناچتی ہوئی رقاصا تھی، قیصر وکسر کی کے نشاط کدے شیخوں کے فیمے مغلوں کے جرم راجوں مہاراجوں اور نوابوں کے ایوان جا گیرداروں کے عشرت کدے ہیرامنڈی کے کوشھے اور ٹورنٹو کے بیٹائٹ کلب ..... سب کے سب ایک دوسرے میں گڈیڈے ہوگئے۔ میراا بناایک شعر ہے۔

فرق ہے کچھ کرداروں میں باتی کھیل پرانا ہے



مگریبان توبوں لگنا تھا جیسے تماشا اور تماشائی کھیل اور کر دارازل سے وہی چلے آرہے ہیں۔

اگلی صبح Calgary جانا تھا۔ بتایا گیا کہ کینیڈا کی سردی اور برف ہے ہمارا اصل تعارف ابشروع ہونے والا ہے کیونکہ

کیلگری شال میں خاصی بلندی پرواقع ہے۔ آج کل وہاں موسم نسبتا اچھا ہے یعنی درجہ حرارت نقطا نجما و سے صرف پانچ چوڈ گری سنگی

گریڈ نیچے جارہا ہے۔ میں نے اپنے گرم کیٹروں کا جائزہ لیا اور کیلگری کے لیے سب سے زیادہ گرم کیٹر سے ملحدہ کر لیے۔ جمال

زبیری نے ایک نظران کیٹروں کا اور پھر میر سے جسم پر چربی کی مقدار کا جائزہ لیا اور مشورہ دیا کہ یہ کیٹر سے نہ صرف ناکانی ہیں بلکہ

یہاں کے اعتبار سے ناموزوں بھی ہیں۔ استے کھلے کھلے اور پارٹیوں میں پہننے والے گرم سوٹ تو وہاں کی سردی کا ایک جھڑکا عرف

یہاں کے اعتبار سے ناموزوں بھی ہیں۔ استے کھلے کھلے اور پارٹیوں میں پہننے والے گرم سوٹ تو وہاں کی سردی کا ایک جھڑکا عرف

پاردی تھیں اور جن کا ہم نے سیاسی بیانات کی طرح کوئی نوٹس ٹیس لیا تھا۔ میں نے پروین کوٹون کیا کہ چلوشا پنگ سنٹر سے کیلگری کے

باردی تھیں اور جن کا ہم نے سیاسی بیانات کی طرح کوئی نوٹس ٹیس لیا تھا۔ میں نے پروین کوٹون کیا کہ چلوشا پنگ سنٹر سے کیلگری کے

ہے کچھ دفاع ٹی ٹوعیت کا اسلوٹر یدیں۔ پروین نے جواب دیا کہ وہ ضرور چلے گی گر کیٹر سے اسے ٹیلس ٹرید نے کیونکہ ان کا انتظام وہ گھر

سے کر کے چئی تھی اور اس کے بکس نمبر تین میں زیادہ تروہی سامان بند ہے جے اسٹیمولوگ استعمال کرتے ہیں۔

اختر آصف اور جمال زبیری کے ہمراہ ہم لوگ ایک بہت بڑے شاپنگ ہال میں گئے جہاں کیڑے سبزی پالتو پرندے اور آئس کریم کی دکا نیں ایک دوسرے کے پہلوبہ پہلو

کورے شاخ در شاخ باہم نہال رہیں مست جوں ہاتھ گردن میں ڈال

کا منظر پیش کرر ہی تھیں گروسری سٹوراییا خوشنمااور سبزیاں اس قدرخوبصورت دھلی دھلی اور دککش تھیں کہ وہاں سے بٹنے کو بی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پروین سے پوچھا۔

"كيون بھى خانددارخاتون وطن عزيز ميں بھى اليى سبزياں ديکھى ہيں؟"

"ايمان سے امجد بھائی انہيں تو کيا کھا جائے کو جی جا ہتا ہے۔"

قریب ہی ایک پالتو پرندوں کاسٹور تھا۔ چڑیاں' طوط' رنگ دارمحچلیاں' کتے کے خوشنما پلے یااچھی نسل کے بلونگڑے دیکھ کر پروین کوسب پچھ بھول جاتا ہے۔ وہ ایسے بچگا نہ اشتیاق اور Thrill کے ساتھ ان کودیکھتی ہے کہ بے چارے جانور پریشان ہونے لگتے ہیں ۔خصوصاً چڑیوں میں توجیسے اس کی جان ہے۔ چڑیوں کے ساتھ اسے دیکھ کراندازہ ہوا کہ اس کی نظموں میں کوئلیں اور چڑیاں



ا تنازیادہ کیوں کوئتی اور چھھاتی ہیں۔

اے حسب فرمائش سبزیوں اور پرندوں کی صحبت میں چھوڑ کراوروہیں رہنے کی تاکید کر کے ہم لوگ ریڈی میڈ کپڑوں کے ایک ایسے سٹور میں واخل ہوئے جہاں %Sale-50 کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کی سیل یہاں سارا سال لگی رہتی ہاور بیصرف گا ہکوں کومتوجہ کرنے کا ایک نفسیاتی حربہ ہے' حالانکہ گا ہک اس سیل کی حقیقت کواچھی طرح سے جانے ہیں۔ میں نے یوچھا'' کھر بیحر بہ کیمے ہوا؟''

ز بیری بولے۔'' بھائی بھی تواس معاشرے کا کمال ہے۔ بیخو دفر بی کی وہ منزل ہے جس ہے آگے شایداور کچھ بھی نہیں۔گا ہک کو پہند ہے کہ سارا سال رہنے والی بیسیل صرف ایک دھوکا ہے۔ چیزوں کی قبمت مصنوعی طور پر بڑھانے کے بعدای اضافے کو ڈسکاؤنٹ کی شکل میں چھوڑ دیتے ہیں تا کہ گا ہک اشیاء کوخوشد لی اورا حساس فتح مندی کے ساتھ فریدے۔''

میں نے کہا۔''لیکن بیکساراز ہے جس سے ہرخص آشا ہے۔اس پرتو مجھے سکھوں کا وہ اشتہاریا دآ رہا ہے جوانہوں نے اخبار میں چھپوایا تھا' جس کامضمون کچھ یوں تھا کہ''فلاں فلاں خالصہ جماعت کا حیفہ اجلاس فلاں مقام پرکل رات آٹھ بیجے منعقد ہوگا۔تمام ممبران کواطلاع دی جاتی ہے کہ وقت مقررہ پر پہنچ جائیں۔راز داری شرط ہے۔''

گفتگومغربی معاشرے کی دانستداور با قاعدہ متم کی خود فریبی سے چلتی ہوئی''راز داری'' کے موضوع سے ککرائی تو ایک سداروشن رہنے والالطیفہ درمیان میں آگیا۔

روی سراغ رساں ایجنٹی کے جی بی کے ایک بہت ناموراور سینئر ایجنٹ کو برازیل میں تھم ملا کہ وہ پولینڈ کے فلاں فلاں گاؤں میں پنچے اور وہاں کے مقامی ایجنٹ ممتھ سے پچھ ضروری کاغذات حاصل کرے۔ شاخت کوڈاسے سے بتایا گیا کرتم اس سے پوچھو گے کہ آج کا دن بہت روثن ہے اور وہ کے گا کہ ہال بیسارا ہفتہ ہی بہت اچھار ہاہے۔

ایجنٹ ہوائی جہاز' ٹرینیں' سواریاں اور جلئے بدلتا ہوا متعلقہ گاؤں تک پہنچ گیا۔ دل میں جیران بھی تھا کہ اس سے اتنا لمباسفر کروانے کی بجائے بیکام کمی قریبی ایجنٹ سے کیوں نہیں کروایا گیالیکن پھر بیسوچ کرمطمئن ہوگیا کہ ثناید بیہ معاملہ بہت اہم ہو۔قصہ مختصر بیا کہ وہ ایک بار میں داخل ہوا اور تھکے ہوئے مسافر کے انداز میں شراب طلب کی ۔تھوڑی ویر بعدوہ بار مین سے ادھرادھر کی با تیس کرنے لگا اورا پنے آپ کوایک سفری میلز مین ظاہر کرتے ہوئے بوچھنے لگا کہ یہاں کوئی سمتھ نام کا آ دمی رہتا ہے؟

بار مین نے بڑی لا پروائی سے بتایا کہ متھ نام کے تو اس گاؤں میں کئی آ دی ہیں۔ یہاں کے شیرف کا نام ممتھ ہے۔ ایک ممتھ



جزل سٹوروالا ہے ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے ایک بلیک سمتے بھی سمتھنام کا ہے اور تو اور خود بار مین کا اپنانام بھی سمتھ ہے۔ اس پرایجنٹ نے بڑے مختاط انداز میں چاروں طرف دیکھا اور کہا۔

"آج کاون بہت روشن ہے۔"

بارمین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارااور بڑی بے تکلفی ہے بنتے ہوئے کہا۔''اچھا'اچھا۔۔۔۔تم سمتھ جاسوں کا یو چھر ہے ہو۔''

ایک سارٹ سے نگر وائر کے نے میری کرکا ماپ ایا۔ نتیجہ ۳۸ انگا۔ میں نے بڑی حرت سے چند برس پہلے تک ان دنوں کو یادکیا
جب میری کمر ۳۳ ہوا کرتی تھی اورایک بار پھر وزن گھٹا نے کے اس عبد کا اعادہ کیا جے من کر بمیشہ میری بیوی ہٹس دیا کرتی تھی۔ ایک
پتلون پندگ گئی۔ معلوم ہوا کہ لمبائی وغیرہ Adjust کرنے کے لیے پندرہ منٹ درکار ہوں گے۔ اختر آصف نے مشورہ دیا کہ
امریکن پتلونوں کی سلائی اور Fitting وغیرہ ای حساب سے کی جاتی ہے کہ پہننے والداس کے ساتھ بیلٹ ضروراستعال کرے سوایک
عدد بیلٹ بھی لے لیجئے۔ بیلٹیں دیکھی گئیں۔ نہایت عام اور معمولی شم کی تھیں۔ میں نہی یو نہی ۳۸ اپنے والی ایک بیلٹ پر ہاتھ رکھا اور
قیمت کی سلپ پڑھی' ۳۳ ڈالر فوراً اپنا دی حساب لگایا۔ سولہ ضرب بتیس۔ حاصل ضرب نگلا ۱۲ اگر و پے۔ پچھ بھی میں نہ آیا کہ آخر
اس بیلٹ کی خصوصیت کیا ہے۔ کوئی باوشاہ یا جرنیل اسے استعال کرتا رہا ہے یا کسی انعام یافتہ بل کی چڑی اس میں استعال ہوئی
ہے۔ اس کے ساتھ کوئی تاریخ' روایت یا متھ وابت ہے؟ پانچ سوبارہ رو پے تو ہمارے یہاں بیلٹ باند ھنے والے سیاتی یا چوکیدار کی مابانہ شخواہ ہوتی ہے۔ زبیری صاحب نے بتایا کہ چڑے کی مصنوعات ان علاقوں میں بہت مہنگی ہیں کیونکہ یہ امپرورٹ کیا جاتا
کی مابانہ شخواہ ہوتی ہے۔ زبیری صاحب نے بتایا کہ چڑے کی مصنوعات ان علاقوں میں بہت مہنگی ہیں کیونکہ یہ امپرورٹ کیا جاتا

بیلٹ خرید نے کے بارے میں میں نے فی البدیہ۔ پچھ دلائل دینے کی کوشش کی جواگر چہ وزنی نہیں سے مگر کام کر گئے۔ پتلون طنے میں ابھی پچھ دیرتھی 'سوچا پروین کوساتھ لے لیس کیونکہ فلائٹ میں زیادہ ٹائم نہیں رہاتھا۔ اب جو پرندوں والی دکان پر پہنچے ہیں تو پروین بیٹم کا دور دورتک پتائیس۔ سبزیوں والی دکان دیکھی۔ چندتو می بیکل سبزیوں کواٹھا اور ہلا جلا کردیکھا۔ ایکوریم کے اندراور آس پاس ڈھونڈ ا' بیوتو فوں کی طرح دکا نوں کے درمیان کھلی جگہ پر کھڑے ہو کرادھرادھر دیکھا گر پروین سے ملتی جلتی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ بہت پریشانی ہوئی۔ اجنبی ملک غیر جگہ اور تنہا لڑکی' او پر سے شاعرہ۔ جمال زبیری نے مشورہ دیا کہ اسٹور کے اندراس نوع کی گمشدگ پرخصوصی اعلان کرایا جاتا ہے تا کہ گمشدہ' مردعورت یا بچہ' سٹور کی انتظامیہ سے رابطہ کرے اور یوں بچھڑے ہوئے گل جا بھی گراس سے پہلے کہ اعلان کرایا جاتا ہے تا کہ گمشدہ' مردعورت یا بچہ' سٹور کی انتظامیہ سے رابطہ کرے اور یوں بچھڑے ہوئے گئی تھیں اور وہاں مختلف



چیزوں سے اس قدر Fascinate ہوئیں کہ انہیں وقت اور جماری تشویش کا انداز وہی نہیں رہا۔

مارامارکرتے اشفاق کے گھر پہنچ ہماری تاخیر کی وجہ ہے وہاں بھی Tension بڑھتے بڑھتے Panic کی حدوں کوچھونے والی تھی۔ہمیں دیکھ کرسب نے اسی طرح کی مصنوعی خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا جومیز بان مہمان کے سامنے اس وقت کرتے ہیں جب مہمانوں کے بیتی اور قیمتی چیزیں توڑ پھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ چنا نچہان کے جملوں سے اگر''کوئی بات نہیں''''ایسا ہو جا تا ہے''''اہمی خاصا وقت ہے''''بس اب آپ جلدی سے تیار ہوجا کیں'' نکال دیا جائے تو باقی وہی پچھ بچتا ہے جس کی رپورٹ ایک انشورنس ایجٹ نے اپنے افسر کودی تھی۔وہ تھے ایوں ہے۔

ایک انشورنس ایجنٹ سے اس کے باس نے پوچھا۔'' کہوجھی آج تم نے بارہ گا ہکوں سے ملنا تھا۔۔۔۔۔ ملے؟''

"جی ہاں سب سے ملا" ایجنٹ نے جواب دیا۔

''کیا نتیجدر ہا؟ یعنی کیا کہاان لوگوں نے؟''

"جوگالیاں انہوں نے دیں ان کے سمیت کہوں یا گالیاں حذف کر کے بیان کروں؟"

" كاليان واليان فكال كربتاؤ بهيئ" باس في كها-

" پھرانہوں نے پچے نبیں کہا'جناب' جواب ملا۔

تمام اندازوں کے خلاف ہم وقت پرائیر پورٹ پہنچ گئے اور بورڈنگ کارڈ وغیرہ لے لیے گئے تو عالی کا موڈ کچھ بحال ہوا۔ ابھی تک وہ ہماری تاخیر کے ردعمل کے طور پرایک'' خاموش احتجاج'' کا روبیہ اپنائے ہوئے تھے۔ اس تبدیلی میں پچھ نہ کچھ ہاتھ یقینا ٹرانزٹ لاؤٹج میں ان کی اس' ہم صوف' میم کا بھی تھا جوہنتی تو اپنے ساتھی کی ہاتوں پڑھی لیکن گرتی ہار ہارعالی کے کندھے پڑھی۔ بی چاہا کہ ایسے کی لمحے کی تصویرا تارلوں۔ کیمرہ بھی ہاتھ میں تھا مگر پھرخیال آیا کہ کراچی ائیر پورٹ پرمسز عالی یعنی طیب بھا بھی نے کس اعتماد ساتھ کہا تھا۔''لومیاں' میرامیاں تمہارے حوالے ہے۔'' یہ تصویر انہوں نے دیکھ لی تو عالی کے ساتھ ساتھ ہمارا بھرم بھی جاتا رہےگا۔''

جہاز میں میں نے عالی کواپنی اس'' ٹا کرسکد و''شرارت کے بارے میں بتایا توانہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ہنکارا بھرے ہوئے کہا۔

"" آپ نے بالکل مناسب فیصلہ کیا برخور دار میری بیوی تو چالیس برس سے میرے ساتھ رہ رہی ہے اور اسے میری بدمعاشیوں



سے نباہ کرنے کا بھی کم وہیش اتنا ہی طویل تجربہ ہے'البتہ آپ کی بیگم کوجور پورٹیس میں دوں گاان کے نتائج......'' عالی جملہ ادھورا چھوڑ کرمسکرائے' میں نے جلدی ہے کہا۔

OK, OK, You no tell, I no tell.

بولے "میال میکہاں کی انگریزی ہے؟"

میں نے کہا'' پیرومرشد'اس اجمال کی تفصیل ہے ایک عد دلطیفہ نتھی ہے طبیعت ہوتوعرض کروں؟''

افریقہ کے ایک بہت دور دراز کے قبیلے میں ایک سفید فام بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ سر دار نے نیز ہ پکڑا اور سیدھا مقامی مشنری کے گھر پنچ گیا۔ پادری صاحب نے بہتیر ہے ہاتھ پاؤں جوڑئے خدا کی قدرت کے حوالے اور اپنے نر دوش ہونے کی دہائی دی مگر سر دار نے ایک نہ تنی۔اس کی ایک ہی دلیل تھی۔''اس علاقے میں کئی کئی سومیل کے دائر سے میں تمہار سے علاوہ کوئی سفید فام آ دمی نہیں البذا اور کوئی اس بچے کا باپنہیں ہوسکتا۔''

اچانک پادری کی نظر بھیٹروں کے ایک ریوڑ پر پڑی۔اس نے سردار کو نیز ہ چلانے ہے روکتے ہوئے کہا۔''وہ دیکھو ُوہ سامنے بھیٹرول کاریوڑ ہے۔ساری بھیٹریں سفیدرنگ کی جین صرف ایک کالی ہے۔آخریہ کیسے پیدا ہوگئی؟''

سردارنے تھبراکر یا دری کی طرف دیکھا' پھر بڑے راز داراندا نداز میں بولا۔

OK, OK, You no tell, I no tell.

پروین نے جوہمیں بےطرح ہنتے دیکھا توسر ہوگئ کہ مجھے بھی بنائے کہ کس بات پراتنا بنساجار ہاہے۔ بیس نے مختلف حیلوں بہانوں سے بات ٹالنے کی کوشش کی مگر بات نہیں بن۔ میں نے امداد طلب نظروں سے عالی کی طرف دیکھ مسوڑ طوں پرانگی پھیرکر یولے۔۔.You no tell, I no tell

اب تو پروین کچ کچ ناراض ہوگئے۔ میں نے حسب معمول سامان رکھنے میں اس کی مدد کرنا چاہی گراس نے احتجاجاً اس شولری کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ عالی کچھ دیر بیہ منظر دلچیسی سے دیکھتے رہے گھر بولے۔''بھی عزیزہ بات اصل میں بیہ ہے کہ لطیفے کا م Content کچھ مردانہ نوعیت کا ہے 'یہ پیچارہ تہمیں سناتے ہوئے جھینپ رہاہے۔ سنامیں بھی نہیں پاؤں گا' کہوتو لکھ کردے دول۔'' بات پروین کی سمجھ میں آگئ اس لیے وہیں ختم ہوگئی۔ دو تین ائیر ہوسٹس چیلوں کی طرح ہماری طرف لپکیں اوراطلاع دی کہ ہمارے لیے کوشیر میٹ کا انتظام ہو چکا ہے۔ جعفری صاحب نے ہم سب کی ترجمانی کرتے ہوئے نعرہ احتجاج بلند کیا اورنسبتازیا دومعمر



چیل کو بتا یا کہائیر کینیڈا کی ہرفلامیٹ میں انتہائی بدمزہ ذبیجہ دیا جا تا ہے اس لیے یا تو اپناریگولرکھانا دویا بالکل نہ دو۔ چیل نمبر ۲ 'جونمبر ایک سے بدصورتی میں پچھ زیادہ اور عمر میں پچھ کم تھی اہرا کر بولی۔'' مگرآپ لوگوں نے تو اس کے لیے خاص انسٹرکشن ککھوائی ہوئی ہے۔''

عالی بولے۔'' یار بیانسٹرکشن تواپنے تھانوں کی ایف آئی آرہے بھی بڑھ گئے ہے۔سالی کولا کھواپس لیتے ہیں مگر کارروائی ختم ہی نہیں ہوتی ۔''

بڑی مشکلوں سے چیلوں کے اس ہراول دیتے کو سمجھا یا گیا کہ ریگولرخوراک میں جتنی پورک فری چیزیں ہیں وہ ہمیں لا دیں کیونکہ کوشیر ہم بہرحال نہیں کھا کئی گے۔ چیلیں پچھنارضا مندی کے عالم میں''او کے س'' کہدکرآ گے بڑھیں توجعفری صاحب نے میرے کان میں کہا۔'' یہ توخود بھی کوشیر سے کم نہیں۔''



# کیلگری

اب پتانہیں یہ موسم کا اثر تھا یا ہوائی جہاز بھی ہماری طرح باذوق تھا کیونکہ پہلی بار فلائٹ منزل مقصود پر پندرہ منٹ تاخیر سے پنچی ۔کینیڈا کی وسعت کا اندازہ اس سے بیجئے کہ چار گھنٹے کی فلائیٹ میں دو گھنٹے Time Difference تھا یعنی ہماری گھڑیوں پرتین بجے تتھے اور کیلگری میں پانچی نگار ہے تھے۔ائیر پورٹ پراقبال حیدراور حسن ظہیر کے ساتھ ساتھ حدنظر تک پھیلی ہوئی برف ہماری منتظرتھی ۔ میں نے زندگی میں اتنی برف پہلے بھی نہیں دیکھی تھی ۔

کیلگری کا علاقہ تیل کی پیداوار کے لیے بے حدمشہور ہے۔ وہاں کی معیشت کا دار و مدار بھی تیل اس کی مصنوعات اور ریفائٹریوں پر ہے۔ پچھ بچھ میں نہیں آئی کہ انٹرمیڈیٹ کی کتاب میں آفتاب حسن کا جومضمون'' پٹرولیم''عرصہ دس برس سےلڑکوں کا پڑھار ہے ہیں اس میں تو تیل کے لیے مسام دار چٹانوں اور ریتلی سطح زمین کولازمی بتایا گیا ہے یہ برف میں'' کالاسونا'' کہاں سے آ گیا؟

ائیر پورٹ سے شہرجاتے وقت ہے آباد سڑک کے دونوں طرف حد نظر تک برف ہی برف تھی۔ ہمارے میز بان حسن ظہیر جوخود

مجی آئل کمپنی میں انھینیر سے ہمیں اس علاقے کے بارے میں بتارہ سے مگر میرا ذہن ابھی تک برف میں تیل کی پراسرار گھی میں
الجھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی کم علمی بلکہ لاعلمی چھپانے کے لیے خوب چکرد نے کر باتوں باتوں میں حسن ظہیر سے بجی سوال کیا تو اس مرد
شریف نے زمین کی جیا لوجیکل حالتوں کے بارے میں ایک ایسا لیچر شروع کردیا کہ میں تو نیرسائنس میں تھا ہی کورا عالی بھی جو عام
حالات میں کی موضوع میں بندنہیں ہوتے '' بال ہول' سے آگے نہ بڑھ سکے حسن ظہیر کوشایداس امر کا احساس ہوگیا تھا کہ اس کی
شفتگو ضرورت سے پچھوزیادہ گیکنیکل ہور ہی ہے چنا نچہ اس نے لیکچرادھورا چھوڑ کرہم سے ہمارے بارے میں با تیں شروع کردیں۔
گریتا نہیں کیے بات ہم سے چلق ہوئی شاعری اور پھر صحرائے مجد کا چکر کا ٹی ہوئی دوبارہ پٹرول تک پہنچ گئی۔ ابساب مجھ سے نہیں رہا
گریتا نہیں کیے بات ہم سے چلق ہوئی شاعری اور پھر صحرائے مجد کا چکر کا ٹی ہوئی دوبارہ پٹرول تک پہنچ گئی۔ ابساب مجھ سے نہیں رہا
گیا میں نے فورا صوفی عہم مرحوم سے متعلق ایک مشہور واقعہ داغ دیا کہ اس میں پٹرول کا ذکر جس ڈھب سے آیا ہے شایداور کہیں نہ

صوفی صاحب عالم سرور میں تا گے پرسوارریڈیواشیشن جارہے تھے۔ واقعی لیٹ تھے یا آبییں اس کا وہم ہو گیا تھا۔ بہرحال



سنت نگر ہے کہشمی چوک تک دینچنے دینچنے انہوں نے کوئی ہیں مرتبہ تا نگے والے کو تیز چلانے کے لیے کہا۔ تا نگے والا بھی کیے از زندہ دلان لا ہورتھا' تا نگے کوسیدھاا بیٹ رود کے چوک میں واقع پٹرول پہپ پر لے گیااور گھوڑے کی دم اٹھا کرسششدر کھڑے پٹرول پہپ والے سے طنزا کہا۔'' ایبدے وچ دوگیلن پٹرول یا دے'ایس بابے نوں بڑی جلدی اے۔''

پ پ کا دو سرے کھر پرایک اور جیرت ہماری منتظرتھی۔ خاتون خانہ بیگم حسن ظہیراور پروین پہلے تو چند کھے ایک دوسرے کواس طرح کھنگی باندھ کردیکھتی رہیں جیسے ان کی'' ہتھ جوڑی'' ہونے والی ہواور پھرایک نعرۂ مستانہ بلند کرکے ایک دوسرے پر جھپٹ (معاف کیجئے) لیٹ پڑیں۔ حسن ظہیرا پنی مونچھوں کے سائے سائے سائے مسکرار ہے تھے۔معلوم ہوا کہ ان کی بیگم نرجس اور پروین کرا چی ہیں پندرہ برس ایک دوسری کی ہمسائی اور بیلی رہی ہیں اور بیگویا پروین کو Pleasant Surprise دینے کا منصوبہ تھا۔تھوڑی دیر ہیں بیندرہ برس ایک دوسری کی ہمسائی اور بیلی رہی ہیں اور بیگویا پروین کو Pleasant Surprise دینے کا منصوبہ تھا۔تھوڑی دیر میں بیندرہ برس ایک دوسری کی ہمسائی اور بیلی رہی ہیں اور لڑکیوں کے میں بیخوشگوار جیرت ان دوخوا تین تک محدود ہوکر رہ گئی کیونکہ انہوں نے اس شدت سے اپنے مشتر کہ بچپن اور لڑکیوں (لڑکیوں کے لیے شاید''لڑکی پن'' لکھتے ہیں ) کی جمافتوں وغیرہ کو یا دکرنا شروع کیا گئا دھ گھٹے تک ان کی گفتگو میں کہیں کا ما یافل اسٹاپ نہیں آیا۔

" آپ بناد يجئے ناحسن پليز د كھيئے ہم كتنے برسوں بعد لمي ہيں۔"

میں نے کہا۔'' بھائی' دو ہارہ نہ ٹو کنا ور نہ کھا تا بھی یکا نا پڑے گا۔''

فون کی تھنٹی بگی حسن نےفون اٹھایااور کسی صاحب کو بتایا کہ عالی صاحب اقبال حیدر کی طرف تھبرے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عالی کے کوئی دور کے عزیز ہیں اور کئی دنوں سے منتظمین سے اصرار کررہے تھے کہ عالی کوان کی طرف تھبرایا جائے جب کہ تنظمین اپنے حق میز بانی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ میں نے سوچا یہ مشاعرہ بھی عجیب انسٹی ٹیوشن ہے جہاں جا تا ہے اپنی ساری اچھی بری روایتیں ساتھ لے کرجا تا ہے۔

رات کے کھانے پرا قبال حیدر کے گھر پہنچ تو معلوم ہوا کہ عالی کے فذکور وعزیز سعید کمال نہ صرف سامان سمیت انہیں اپنی طرف لے جاچکے ہیں بلکہ اب مسلسل ٹیلیفوٹوں کے باوجو دانہیں نیندے جگانے میں لیت وقعل کررہے ہیں کیونکہ انہیں اپنے مہمان عزیز کا آرام سب سے مقدم ہے۔

سى نے آواز لگائى۔ " بھى انہيں كہو كھانا شھنڈا ہور ہاہے۔"

میں نے خالی ڈائٹنگ ٹیبل اور کھڑ کی ہے باہر مسلسل ہونے والی برفیاری کی طرف دیکھااورسوچااہتے برس بیہاں کے موسموں



میں رہنے کے باوجود بھی بیلوگ اپنی چھوڑی ہوئی تہذیب کے سکہ بند Expressions سے باہر نہیں آسکے۔اقبال حیدراس کڑکڑ اتی ہوئی سردی میں نہ صرف محض ایک قبیص پتلون پہنے پھررہے ہیں بلکہ از راہ احتیاط قبیص کے تین چار بٹن بھی کھول رکھے تھے۔ میں نے یو چھا۔'' بھائی آپ یا کستان میں ٹی وی سٹار تونہیں ہوتے تھے؟''

بولے دنہیں''

'' کوئی خاندانی تعلق لکھنو کے بانکوں وغیرہ ہے؟''

اس باراس کے نفی میں سر ہلانے میں ایک پر زوراحتجاج بھی شامل تھا۔ میں نے کہا۔ '' بھائی اگرید دونوں باتیں نہیں تواس عبرت
ناک سردی میں بیہ مظاہرہ تن سازی یا'' باتکین'' کی نمائش کیوں کررہے ہو؟ تمہیں دیکھ در کھے کرخواہ تخواہ ہماری روح کا نپ رہی ہے۔''
اقبال حیدر نے اس کے جواب میں' عادی'' اور'' مانوس'' ہوجانے کے بعد چیزوں کی شدت میں ظہور پذیر ہونے والی محسوساتی
اورنفیاتی کمی کا حوالہ دیا مگران کے دلائل سے مہمانوں نے توکیا خودان کے گھروالوں نے بھی اتفاق نہیں کیا۔ جب انہیں حاضرین کی
طرف سے اپنی دلیل کی متفقہ مخالفت کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک اجھے سپورٹس مین کی طروا پنی فلکست کا اعتراف کیا اور قبیض کا
ایک بٹن بند کرلیا۔

ہمارے بچپن میں بعض رسالوں میں ایک موٹے اور پتلے آ دی کی تصویر میں ساتھ ساتھ چھپا کرتی تھیں جن کے ساتھ کی ٹا نک کا اشتہار ہوتا تھا کہ ''استعال ہے پہلے اور استعال کے بعد'' آج کل کی بہی تصویر میں 'سلمنگ پارلرز'' کے حوالوں ہے دوبارہ دکھائی دے رہی ہیں لیکن اس صورت حال کا جوروپ ہم نے کیگری کی تئے بستہ رات میں دیکھا وہ سب سے انو کھا اور دلچپ تھا۔ کمر سے میں پہلے عالی داخل ہوئے۔ بہت سے کپڑوں کے اوپر انہوں نے اپنا مشہور روی اوورکوٹ پہن رکھا تھا اور ان کا مجموعی پھیلاؤ دروازے کی وسعت سے وہی شکوہ کر رہا تھا جو غالب کو'' ظرف تنگنائے غزل' سے تھا۔ اور ان سے دوقدم چھچے سعید کمال تھے۔ خوش دروازے کی وسعت سے وہی شکوہ کر رہا تھا جو غالب کو'' ظرف تنگنائے غزل' سے تھا۔ اور ان سے دوقدم چھچے سعید کمال تھے۔ خوش لباس' خوش نما' نفیس' شستہ اور نستعیل میں اپنے اس تھا بلی جو تا ہی تھا بلی کے کان میں اپنے اس تھا بلی جائزے کے بارے میں سرگوشی کی توانہوں نے اپنے خصوص انداز میں ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا۔

''مغل سلطنت کے زوال کے بہت ہے اسباب انجمی تاریخ وانوں کی نظروں سے اوٹھل ہیں۔ پیجسمانی صحت کی کمی بھی ان میں ہے ایک ہے۔''

اس پر میں نے انہیں ایک مشہور سیاسی لیڈر کی ایک تصویر یاو دلائی جس میں انہیں کسی انیکٹن کے لیے کا غذات نامزدگی واخل



کرنے کے لیے جاتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔تصویر میں دوشخص ان کی کمراور بازوؤں میں ہاتھ ڈال کرانہیں کارے اترنے میں سہارا دے رہے تھے۔میں نے کہا۔'' بی تصویر دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے اس میں ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ کا عروج وزوال مجسم ہو گیا ہو۔''

عالی نے یو چھا۔" وہ کیے؟"

میں نے کہا۔''قطبیرالدین بابر جب ہندوستان کا بادشاہ بنا تو وہ قلعے کی دیوار پر دوآ دمیوں کوبغل میں دیا کر دوڑا کرتا تھااورایک ہمارے آج کے رہنما ہیں جنہیں دوآ دمی بغل میں ہاتھ دے کراٹھاتے بٹھاتے ہیں۔''

ا گلے روز اردو کا نفرنس تھی۔ کینیڈا کے مختلف علاقوں ہے دانشور اور پروفیسر حضرات آ رہے تھے۔معلوم ہوا کہ ہم چاروں کو بھی اظہار خیال کرنا ہوگا۔مقررین کی فہرست دیکھی تو وہ دوسری دہائی کے نصف ہے آگے کی طرف روال تھی۔ میں نے مشورہ دیا کہا ہے نزیادہ لوگ ہولی گئے تو بوریت ہوجائے گئ لوگ تھک کر جمائیاں لینے لگیس گے اور بار بار کی تکرار سے کا نفرنس کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ مزیدرعب ڈالنے کے لیے میں نے اپنی آ رٹ کونسل کی ملازمت کے تجربے کا حوالہ دیا اور بتایا کہ مقررین کی تعداد میں انقلابی نوعیت کی تحفیف انتہائی ضروری ہے۔ میری اس ساری فاصلانہ (فاصل کا ایک مطلب فالتو بھی تو ہوتا ہے ) بحث کا نتیجہ بید لکا کہ میں تقریر سے نے گیا۔

واپسی پر پروین نے کہا۔'' آپ نے اپنانام کیوں کٹوایا' رہنے دیتے۔ جہاں انیس لوگ بولیس گے دہاں بیسویں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟''

میں نے کہا۔'' یہاں انیس بیس کا فرق ہی تواصل بات ہے بابارتم لوگ سب وہاں'' انگریزیاں''جھاڑو گے اور میری انگریزی ذرا مست ملنگ قشم کی ہے۔ تلفظ تو ان علاقوں میں ہرطرح کا چل جاتا ہے مگریہ جو انگریزی گرائمرے میرے ذاتی اور نظریاتی اختلافات ہیں ان کومیں'' پبلک''نہیں کرنا چاہتا۔''

بولی۔''چلیں ٹھیک ہے گرآپ چونکہ اردو کے استاداور نقاد وغیرہ وغیرہ ہیں اس لیے میری مددکریں کیونکہ مجھے تاریخی اعتبار سے اردو شاعری' شعری رویوں اور تحریکوں وغیرہ کا کلمل علم نہیں۔''

میں نے یوچھا۔"مثلاً؟"

''مثلاً بیرکهن م راشدتر قی پیند تحریک سے متعلق تھے یا حلقه ارباب ذوق ہے؟ انتظار حسین علامت پیند ہیں یا ملامت پیند؟



آ ستاندانشائید کی سجادہ نشینی پر جھگڑا کیوں اور کب شروع ہوا؟ اور بیکدا گراس کے'' بانی'' یا''موجد'' کا فیصلہ ہوبھی گیا تو اس سے متعلقہ اصحاب کو کیا فائدہ ہوگا کیونکدالی باتیں تو بتانے کی بجائے چھیانے کی ہوتی ہیں؟

میں نے کہا۔'' راشد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ'' اردوشاعری کے جدیدرویے'' جوتمہارا موضوع ہے' راشد کے ذکر کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا مگر بیا نظار حسین اورانشا ئیے بچ میں کہاں ہے آگئے؟''

" دراصل میرا خیال تھا کہ ابتدا میں پورے او بی منظر کا ایک مختصر ساتعار ف کراؤں اوراس کے بعد ...... "

'' ہتھ ہولار کھو بی بی تم سول سروس میں تو آگئی ہو گرا بھی تک تمہارے دماغ سے وہ'' بوئے شاہ جہانی''نہیں گئی۔موقع ملتے ہی لیکچر کی تیاری شروع کردیتی ہو۔ چیسات منٹ کا ایک مختصر ساتھار فی مضمون گھسیٹؤاللد...... اللہ...... خیرسلا۔''

''مخضر لکصنائی توزیاده مشکل ہے۔''

''ابتم زیادہ مولانا محمطی جو ہر بننے کی کوشش نہ کروتم اس عہد کی سب سے ممتاز' منفر داور مشہور شاعرہ ہوؤ ٹیل ڈیل ایم اے ہو۔انگریزی اور اردودونوں زبانوں کے ادب پرتمہاری گہرنظر ہے۔ تہمیں کون کی ڈاکٹر سیدعبداللہ یا جمیل جالبی صاحب کے سامنے تقریر کرنی ہے جواتنی تفصیلات میں جارہی ہو؟''

'' آپ کا بیدداؤ مجھ پرنہیں چلے گا۔ا قبال حیدروغیرہ کوتو آپ نے چکردے کراپنی گردن چھڑا لی ہے مگر میں اس ڈرامے کواچھی طرح سمجھتی ہوں۔آپ سیدھی طرح بیٹھ جا نمیں اور جوسوالات میں پوچھوں ان کے جواب دیتے جا نمیں۔''

جس تفصیل ہے اس نے سوالات کئے اورنوٹس لیے اور پھرا گلاساراون بیٹے کر مضمون لکھااس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تعلیمی میدان میں اس کی کامیابی کا اصل راز اس کی بہی محنت اورلگن ہے۔اس نے اپنے اندر کے طالب علم میں ''علم کی طلب'' کو ہمیشہ زندہ اور مستعدر کھا ہے۔سعید کمال اور عالی دو پہر کے کھانے کے لیے ہمیں لینے آئے' پروین کامضمون ابھی جاری تھا۔ عالی ہولے''فیصلہ تیرا ترے ہاتھوں میں ہے۔ول یاشکم؟''

پروین بولی۔"میراووٹ دل کی طرف ہے۔"

''سوچ لواس علاقے کی ٹراؤٹ مجھلی پوری دنیامیں مشہور ہے۔''عالی نے لا کچ ویا۔

پروین نے چند کمیے متذبذب نظروں سے اردگر دبکھرے ہوئے کاغذات کی طرف دیکھااور پھر فیصلہ کن کہج میں کہا۔'' آج تو

مضمون بی چلے گا۔''



ہم اے اس کے حال پر چھوڑ کر نگلے۔ ہلکی ہلکی بارش ہور ہی تھی۔ پتا چلا کہ یہ بارش ڈرائیونگ کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ اس سے پیدا ہونے والے برفانی کیچڑ پر جو'' بلیک آئس'' کہلاتا ہے'اگر گاڑی سکڈ کر جائے تو معاملہ دست و پافکستن تک سینچنے میں زیادہ تکلف نہیں کرتا۔

میں مجھلی بالکل نہیں کھا تا'اس لیے میں نے مینوکارڈ میں ہے ڈھونڈ کراپنے لیے بیف اسٹیک منگوالی کداس ہے کم مشکوک
اور قابل قبول اور کوئی چیز اس ہوٹل میں موجود نہیں تھی اور اگر تھی تو ہمر حال مجھے اس کا نام معلوم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد عالی اور سعید
کمال کی ٹراؤٹ بھی آگئی۔ مجھلیوں کی اقسام سے ناواقفیت کے باوجود اتنا آئیڈ یا مجھے تھا کہ ٹراؤٹ وہیل اور شارک سے ہمر حال
مختلف ہوتی ہوگی۔ اپنی دلی ''رہو' اور ' ملی'' سے اس کا مختلف ہونا بھی سمجھ میں آتا تھا کداگر بیائی ہی گری پڑی اور عام ہی مجھلی ہوتی
تولوگ اس کا ذکرا ہے اہتمام سے اپنی گفتگواور سفرنا موں میں کیوں کرتے (جیسا کہ میں اس وقت کر رہا ہوں ) لیکن بی بھی خیال نہیں
تھا کہ بیسات آٹھا نچ کی ایک چپڑی کی چیز ہوگی جے دکیے کروہ سے یاد آتے ہیں جو بچپن میں ہم ریل کی پڑدی پر دکھ دیے تھے اور ریل
کا بوجھ آئیس پھیلا کر چپٹا کرویتا تھا۔ عالی اور سعید کمال ٹراؤٹ کی ہسٹری اور فضائل بیان کرر ہے تھے اور میں اور نج ہوں کے ساتھ
اس بے مزہ اور ادھ کی اسٹیک کو نگلے کی تگ و دو میں تھا جو یقینا کی ایسے ٹڑا کا تیل کے باقیات میں سے تھا جے اس کی مرضی کے
خلاف وقت سے پہلے ریٹائر کردیا گیا تھا۔

کانفرنس میں مہمان خصوصی کے طور پرشہر کیلگری کی ممبر پارلیمنٹ اور اقلیتوں کے مسائل ہے متعلق قومی کمیٹی کی رکن ایک خاتون کو مدعوکیا گیا تھا جس کا ٹام تو مجھے بھول گیا ہے مگر اس کی تقریر کا ایک جملہ میرے دل پڑنقش ہے۔ اس نے کہا۔'' یہ میرے وطن اور قوم کے لیے انتہائی عزت کا مقام ہے کہ آپ نے مجھے اپنی اس کا نفرنس میں شرکت کا موقع ویا۔'' اس طرح کے جملے بولنا اول تو ہمارے بال کے وزیر اور افسران بالا ویسے ہی کسرشان سمجھتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے انہیں ایسی بات کہنا پڑجائے تو پچھاس اواسے کہتے ہیں کہ نظام رامپوری کامشہور شعر ذہن میں کو تدکوند جاتا ہے۔

## دینا کی کا ساغر ہے یاد ہے نظام منہ پھیر کے ادھر کؤ ادھر کو بڑھا کے ہاتھ

اس بی بی نے جس سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ با تیں کیں 'جس صبر اور دلچیسی کے ساتھ چار گھنٹے تقریریں سنیں اور جس مسکرا ہٹ اور شدت کے ساتھ ہرمقرر کوز ورز ور سے تالیاں بجا کر داد دی اے دیکھ کرانداز ہ ہوتا تھا کہ وہ محض اپنی سرکاری ڈیوٹی کے طور پر اقلیتوں



کا ایک فنکشن'' بھگتانے''نہیں آئی بلکہ اس اعتاد کی امین اور نمائندہ ہے جوعوام نے اپنے ووٹوں کی شکل میں اسے دیا تھا۔تقریب کے بعد اس سے گفتگو ہوی تو اس یقین کومزید تقویت ملی کہ جمہوریت ایک ایسی رنگارنگ جیلی ہے جوجس طرح کے معاشرے کے برتن میں ڈالی جائے ای طرح کی شکل اختیار کر لیمتی ہے۔اور تو اور بیتو مارشل لاء کے ساتھ مل کر مکسڈ ڈبلز کھیلنے پر بھی تیار ہوجاتی ہے۔

تقریری تو اس محفل میں بہت ی ہو نمیں لیکن پاکستان کے ایک سابق سفیر محد یونس اور ہمارے بزرگ شریک سنرعلی سردار جعفری کی تقریریں خاص طور سے سننے کی چیز تھیں ۔جعفری صاحب کا کمال ہیہے کہ دنیا کوئی موضوع ہووہ گھما پھرا کرانڈیا'نہرواور روس براستداز بکستان وسمرقند کاذکر ضرور لے آتے ہیں۔سویبال بھی انہوں نے اردو کے حوالے سے اپنے تمنیوں مجبوب حوالے دیے اور خوب دیۓ۔

محمد یونس صاحب سوئٹزرلینڈ اور چین میں پاکستان کے سفیررہ مچکے ہیں۔ بڑے چست و چالاک گلے میں سکارف میل جول میں گرمجوثی اور تقریر میں ایک اچھے سفار تکار کی جملہ خوبیاں کہ ہرجملہ بڑا نیا تلا پر تپاک اور نک سک سے درست مگرآ خرتک پتانہیں چل یا تا کہ موصوف اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟

تقریب کے دوران چاہے کا وقفہ ہواجس میں اپنی مددآپ کے تحت سب نے کاغذی گلاسوں میں چاہے پی۔ایک خاتون نے جو بلاشبہ Lady of the Night تھیں اپنی صورت ہے بھی زیادہ حسین مسکراہٹ کے ساتھ جس تھر میں ہے اپنے لیے بھر اہوا چاہے کا کپ میری طرف بڑھا دیا تو میں نے بھی اخلاقا ان کا مزاج وغیرہ پوچھ لیا۔خلاف توقع اس جدیدا نداز کی زنانہ شرٹ بتلون فیشنی بالوں اور خطرناک صد تک حسین چرے کے چیچے ہے لا ہور کی اصلی تے وڈی بنجابن نکل آئی۔اب مسئلہ چونکہ اخلاقیات اور جمالیات کی صدول سے نکل کر شہرداری کی صدول میں داخل ہو گیا تھا اس لیے ہم دونوں ایک طرف ہو کر با تیں کرنے گئے۔ ابھی چند بی باتیں کی تھیں کہ پروین کی طرف سے نمودار ہوئی اور اس نے بتایا کہ چاہے کا وقفہ تم ہونے کے بعد جلے کو دوبارہ شروع ہوئے آدھ گھنٹے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے چرت ہے بھی اس کو اور بھی ''اس'' کود یکھا جس کے بارے میں غالب نے تقریباً وُر ھصدی پہلے کہا تھا۔

بکل ایک کوند گئ آگھوں کے آگے تو کیا بات کرتے کہ میں لب تھنہ تقریر بھی تھا

تقریب کے بعدوابسی پر پروین نے مختلف اشارول کنایوں سے مجھے کارز کرنے کی کوشش کی مگر جب میں نے پروں پر پانی

```
نہیں پڑنے دیا تو تنگ آ کراس نے براہ راست حملہ کر دیا۔
```

- ''امجد بھائی!وہ خاتون کون تھی؟''
  - " کون؟"
- ''وہ جےآپ اپنافون نمبردے رہے تھے۔''
- ''وه.... وه تو.... بقول منيرنيازي..... يكياز مداحين.....''
  - ° د کس کا کون مداح ؟ میستمجهی نهیں۔''
- ''ارے بھئی کچھنیں بس وہ کچھمیری کتابوں وغیرہ کے بارے میں یو چھر ہی تھی۔ بڑی خوش ذوق بی بی تھی۔''
  - ''صورت بھی اچھی تھی۔''
  - " ال وه ..... ميس في دراصل غور ي كمانييس-"
    - ''احچها..... انجىغورت نېيىن ديکھا؟''
      - "م كهنا كما حيا جامتي جو؟"
- '' کچھنہیں...... ایسے ہی پوچھر ہی تھی۔اچھا یہ بتا تمیں کہ وہ اپنے راولپنڈی کے شاعر ...... وہ جو بڑی مزیدار پنجا فی نظمیں بھی
  - لکھتے ہیں۔کیانام ہان کا؟"
    - "انورمسعود"
- '' ہاں..... وہ کیا قطعہ پڑھا کرتے ہیں اکثر مشاعروں میں' آپ کوبھی بہت پہند ہے! وہ جس میں کچھ یوں ہے کہ دیکھیے کچھ مختاط ہی رہے اس جاسوس زمانے ہے۔''
  - ''وو''میں نے کہا۔'' یادے مجھ کو ُسناؤ ل؟''

اوگ تو رہتے ہیں ہر لیے ٹوہ میں ایک باتوں کے پیار مجت کے ہیں وہمن ول کے ایسے کالے ہیں وکھیے کچھ مختاط عی رہیے اس جاسوس زمانے سے میں مجھ پچوں والے ہیں میں مجھ پچوں والے ہیں



اگرچەقطعەشروع کرتے ہی مجھےاس کی شرارت کا احساس ہو گیاتھا پھرتھی میں ڈھیٹ بن کر''انجان بننے'' کی ایکٹنگ کرتار ہامگر وہ کب بخشنے والی تھی' کہنے گئی۔

"باقی باتیں تومیں پاکستان پہنے کر بھانی ہے کروں گئ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کداس بی بی کابڑا بچے سولہ برس کا ہے۔" "دنہیں!" میں نے جیرت ہے کہا۔" کیااس کی شادی چھ برس کی عمر میں ہوئی تھی؟"

چوری تو پکڑی ہی جا چکی تھی اس لیے میں نے فوراً ہتھیارڈ ال دیے۔'' بھی سچی بات بیہ ہے کہ مجھے وہ واقعی بہت اچھی لگی تھی لیکن یقین نہیں آتا کہ ...... یعنی سولہ برس کا بچہ ...... گو یا' بھٹی بہت Maintain کیا ہے اس بی بی نے خود کو۔''

وہ بات آئی گئی ہوگئی گر میں اب بھی سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں عورتیں چپروں پرتو میک اپ کے کوٹ درکوٹ کئے رکھتی ہیں لیکن جسمانی صحت اورفیشن کا شعور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔

جب ہے ہم نے کیلگری کی زمین (برف) پرقدم رکھا تھا ایک افظ ہار ہار س ہے تھے Banff (بیفت)۔ لکھنے میں تواس کے درمیان الدوو کے نون کی طرح آتا ہے گر ہولئے میں خصرف نون غذہ وجاتا ہے بلکہ اس میں بلکی ہی میم کی ملاوٹ بھی ہوجاتی ہے بعنی اسے '' ہے نفٹ' کی ہجائے '' ہیں نہ الفظ کیا جائے۔ ہمارے میز بانوں کے نزد یک کیلگری آکر بیعن (Banff) ندد یکھنا ایسے ہی تھا جیسے کوئی شخص آگرہ جائے اور تاج محل ندد یکھے۔ معلوم ہوا کہ یہ کیلگری ہے کوئی سترمیل دورایک پرفضا پہاڑی تفریکی مقام ہے جہاں دنیا بھر سے سیاح سال کے ہر ھے میں آتے رہتے ہیں۔ میں نے چاروں طرف پھیلی ہوئی برف پرنظر ڈالی اور اقبال حیدر سے بچاں دنیا بھر سے سیاح سال کے ہر ھے میں آتے رہتے ہیں۔ میں نے چاروں طرف پھیلی ہوئی برف پرنظر ڈالی اور اقبال حیدر سے بچھا کہ پہاڑ پرتو لوگ گرمیوں میں جاتے ہیں ہماری تو یہاں قافی یا شاید فقلی ہم رہی ہے وہاں جا کر ہم کیا کریں گے۔ اس مرد گریاں چاک نے بڑی مشکلوں سے بند کروایا ہوائمیض کا پانچواں بٹن دوبارہ کھو لتے ہوئے بتایا کہ یہاں موسموں کا وہ تصور نہیں جو اسے بہاں ہو ہم کا اندازہ برف کی مقدار میں کی بیش سے ہوتا ہے۔

اردوکانفرنس سے داپسی پر رات ڈھائی بچے کھانا کھاتے ہوئے بیہ طے پایا کہ شیج Banff کا چکر لگایا جائے گا اور دس بچ بیہ قافلہ روانہ ہوگا۔کوئی ساڑھے دس بچے حسن ظہیر نے مجھے جگایا اور جمائیاں لیتے ہوئے بتایا کہ عالی صاحب Banff کے پروگرام سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں اورا قبال حید راب صرف جعفری صاحب کو لے کر ہماری طرف آرہا ہے۔استے ہیں مسززجس حسن ظہیر نے آکرا طلاع دی کہ پروین بیگم تین کمبل اوڑ ھرکیٹی ہوئی ہیں اوران کا کوئی ارادہ کہیں جانے کانہیں ہے۔ ہیں نے عالی جی کوفون پر اور پروین کو بالمشافہ حوصلہ دیے کی بہت کوشش کی گھروہ دونوں تصوف کی اس منزل پر ضے جہاں دنیا کی بڑی بڑی چیزیں بہت چھوٹی



چھوٹی نظرآ نے لگتی ہیں۔

بالاخرکوئی ساڑھے بارہ بجے اقبال حیدران کے بہنوئی (جن کا نام غالباً شفیق تھا) 'ڈاکٹر خالد سہیل علی سردار جعفری' حسن ظہیراور مجھ پر مشتمل یہ چھر کئی قافلہ دوموٹروں پر عازم Banff ہوا۔ میں اور ڈاکٹر خالد سہیل اقبال کی گاڑی میں تھے۔سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی گر بے حدہموار اورعمدہ حالت میں تھی۔ دوردور تک آبادی کا نشان تک نہ تھا۔ مجھے یہاں دوئی سے ابوظہیں تک براستہ سڑک سفر بہت یاد آیا' فرق صرف اتنا تھا کہ وہاں سڑک کے دونوں طرف حدثگاہ تک جلی ہوئی زرداور بھر بھری زمین تھی اور یہاں برف ہی برف۔

Banff سے دو تین میل ادھر تک ایک بہت بڑی جھیل تھی جس کا سبزی مائل پانی چاروں طرف پھیلی ہوئی برف میں کسی اور ہی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہاں موٹریں روک کرفوٹو گرافی کی گئی۔ پتانہیں کس طرح بات اردوشاعری میں'' برف'' کے ذکر تک پینچ گئی۔ بہت سے شعرسنائے گئے مگرا تفاق رائے ہے صحفی کے اس شعر کو بہترین قرار دیا گیا۔

> سوئے مجد جی کا یہ قافلہ عجب اس کا کیا جو چلا نہیں کہ جوائے شدت برف ہے ابھی قافلے کی جوا نہیں

ڈاکٹر خالد سہیل اپنے عارف عبدالمتین صاحب کا بھیتجا نکلا۔ اس کم عمری میں اس نے نفسیات میں ڈاکٹر بیٹ کرنے کے علاوہ افسانہ نگاری میں بھی نام اور مقام پیدا کیا ہے۔اگر چہ پروین کواس کی داڑھی اور سپورٹس گاڑی میں کئی نفسیاتی تضادات نظرآتے تھے مگر مجھے وہ ایک تخلیقی ذہن کا' اپنوں کی محبت کا تر ساہوا ایسا نوجوان لگا' جومشرق ومغرب کے تہذیبی بعد میں اپنی شاخت ڈھونڈ رہا ہے۔

> ایماں مجھے روکے ہے جو کینچ ہے مجھے کفر کعبہ مرے بیچے ہے کلیسا میرے آگے

ا قبال حیدر نے گزشتہ رات مشاعر ہے ہیں بھی اچھی نظم سنائی تھی اور اس سفر کے دوران بھی اس نے چند بہت ایٹھے شعر سنائے۔ خالد سہیل کو میں اس سے پہلے بھی سن چکا تھالیکن میشایداس بگنگ کے موڈ کا اثر تھا کہ اس نے بھی غیر معمولی طور پراچھی غزل سنائی۔ جینٹ ایک جھوٹا سا پہاڑی قصبہ ہے۔ یہاں بھی سوات 'نتھیا گلی' کالام وغیرہ کی طرح ایک مرکزی بازار ہر مرض کی دوا تھا' فرق صرف اتنا تھا کہ بازار اور اس کی ملحقہ چند جھوٹی سڑکوں پر جدید زندگی کی ہر سہولت اور تفریح موجود تھی۔ طے یا یا کہ وقت کی کمی کے



پیش نظر سیدها گنڈ ولا لفٹ کی طرف چیش قدمی کی جائے کیونکہ بارش کی وجہ سے روشنی مسلسل کم ہور ہی ہے اور ایسانہ ہو کہ بیٹ کی سیر کے بہترین جھے سے محروم رہ جائمیں۔

گنڈولالفٹ سے ملیٰ جلتی چیز وطن عزیز میں''ایو ہیئ' کے مقام پرکئی برسوں سے کام کررہی ہے گر پیف کی اس لفٹ اور ایو ہید کی لفٹ میں کم وہیش وہی فرق ہے جو ایک باد بانی کشتی اور آبدوز میں ہوتا ہے۔ یہ گنڈولالفٹ آٹھ منٹ میں آپ کو ۰۰ ۵ کے فٹ بلند (۲۲۸۵ میٹر) چوٹی پر پہنچاو بتی ہے جہاں ایک تین منزلہ وسیع وعریض محارت میں ریستوران' مناظر دیکھنے کے لیے خوبصورت ٹرینیں' دور چینیں' ایک سوساٹھ افراد کے لیے بیٹھ کرکھانے کی جگہ اور بڑی بڑی بالکونیاں بنی ہیں۔اس عمارت کے اندر پھرتے ہوئے بیا حساس تک نہیں ہوتا کہ آپ ایک برفستان میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر بیٹھے ہیں۔

عمارت کوجنگلی جانوروں ہے محفوظ کرنے کے لیے مختلف حفاظتی اقدامات کئے گئے ہیں۔معلوم ہوا کہ یہاں سے قطب ثالی تک تھیلے ہوئے وسیج برفستان میں ریچھ'لومز' بھیٹریئ' بکرے اور دیگر کئی اقسام کے جانورغول درغول اور تنہا تنہا بھٹکتے رہتے ہیں۔اس برف زار کے ہزار ہامیل تھیلے ہوئے لق ودق میں وہ کس طرح زندہ رہتے ہیں۔اقبال پھریا دآ رہے ہیں۔

## پالا ہے اللہ کوش کی تاریکی میں کون!

اکہتر برس کی عمر میں علی سردار جعفری صاحب کی ذہنی اور جسمانی چتی ہم سب''نو جوانوں''کے لیے باعث عبرت بھی تھی اور لھے۔
فکر یہ بھی ۔ اپنے بھاری اوورکوٹ اور برف کی پھسلن کے باوجودوہ نہ صرف گفتگو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہتے بلکہ ان کی رفتار
بھی ہم سے زیادہ تیز اور ہموار تھی ۔ اردو کے کلا سیکی اوب کا مطالعہ ان کا بہت اچھا ہے اور ان کا حافظ بھی قابل رشک ہے مگر ان کی
سب سے زیادہ اچھی بات مجھے یہ گل کہ وہ اپنے آپ کو مجلس کے مطابق Adjust کرنے کی جیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان
سے اختلاف رکھنے والے ان کی اس صلاحیت کو زندگی کے دوسر سے شعبوں خصوصاً ان کی ترتی پہندی پر بھی منظم تی کرتے ہیں گین سے
اس وقت میراموضوع نہیں۔

پچوتو ہم گھرے لیٹ چلے تھے اور پچھ گنڈ ولا کی سیر میں زیادہ وقت لگ گیا' طے بیہ پایا کہ بیت کے قصبے کی سیر ملتوی کردی جائے کیونکہ مشاعرے کے دونوں بنیادی نتنظم یعنی اقبال حیدراورحسن ظہیر ہمارے ساتھ اورا گرچہ وہ منہ سے پچھنہیں کہدرہ بے تھے لیکن وقت کا تنگی کا احساس ان کی ہر ہر بات سے ظاہر ہور ہا تھا۔ گنڈ ولا لفٹ سے واپسی کے سفر میں ہم نے ویکھا تو بلندی سے پارکنگ پلیس کی برفانی سطح پرکھڑی موٹریں کھلونوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ ہم نے بچوں کی طرح شرطیس لگا کراپنی موٹریں پہچا ہیں۔



موثری کے حوالے سے کسی نے ایک بڑا مزیدار لطیفہ سنایا۔

ایک خاتون نے اپنی ہیلی کو بتایا کہ وہ اپنے شوہر کو قابو میں رکھے کیونکہ ان دنوں وہ ایک اورعورت کے ساتھ دیکھا جارہا ہے۔ خلاف تو قع ہیلی نے اس اطلاع کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور بات بنس کر ٹال دی۔ پچھ دن اس عورت نے پھر ہیلی کو اطلاع دی کہ اب اس کا شوہرایک اورعورت کے ساتھ پینگیس بڑھا رہا ہے۔ ہیلی نے اس اطلاع کو بھی درخور اعتنائیس سمجھا۔ جب تیسری مرتبہ خاتون نے اس نوع کی اطلاع دی اور ہیلی نے پروائیس کی تو خاتون کا پیانہ صبر لبریز ہو گیا' اس نے کہا۔''تم کمال کی عورت ہوتمہیں اپنے خاوند کی بے داہروی کی پرواہ بی نہیں۔ میرا شوہراس طرح کی حرکت کر سے تو میں اس کا جینا حرام کردوں۔''

سهبلی مسکرائی اور بولی۔''میں اینے شوہر کوجانتی ہوں'تم فکرنہ کرو۔ پچھنیں ہوگا۔''

خاتون تلملائی'' ہمارا کیا ہے بہن!خودہی پچھتاؤ گی۔''

سهیلی نے کہا۔''تم نے بھی چلتی موڑ کے چیچے بھا گتے ہوئے کتوں کودیکھاہے؟''

خاتون نے کہا۔''کئی ہار..... کیوں؟''

سیملی نے کہا۔''اگرموٹرروک دی جائے تو زیادہ سے زیادہ میہ کتے کیا کرتے ہیں؟ موٹر کے مڈگارڈ سونگھ کر چلے جاتے ہیں۔'' جعفری صاحب نے کہا۔'' بھٹی ایسی خراب ریپوٹمیشن رکھنے والا شوہر ہونے سے تو بہتر ہے آ دمی خودکشی کرلے۔ یعنی ایک تو کتا بنایا اس پرخصوصیت بھی کیسی چن کرنکا لی ہے۔''

لطیفے اور جعفری صاحب کے برجت دیمارک پر ہنتے ہوئے ہم نے محسوس کیا کہ اقبال حیدر بہت دیر سے اپنی موڑکا دروازہ کو لئے کی کوشش کررہے ہیں' معلوم ہوا کہ چائی نہیں لگ رہی۔ موثر بالکل نئی تھی۔ چائی کے سوراخ میں برف جمنے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا' ڈی کھولنے کی کوشش کی گئی گر کسی بھی طرح تالے میں حرکت کے آثار دکھائی ندد سیئے۔ حسن ظہیر وغیرہ بھی اس برسرعام قفل شکنی میں شامل ہو گئے گر تالائس ہے مس نہ ہوا۔ اچا تک میری نظر موثر کی پچھلی سیٹ پر پڑی' وہاں پچھز نانہ کپڑے پڑے تھے جو یقینااس سے پہلے وہاں نہیں تھے۔ میں نے اقبال حیدر کی تو جہاس طرف دلائی تو وہ پہلے تو ایک دم خاموش ہو گیا پھرادھراوھر دیکھرکر نورز ور سے ہننے لگا۔ سبب یو چھا گیا تو کہنے لگا۔

"خدا کاشکرکرین جمیں اس کارے مالک نے بیس دیکھا ورنہ جم سب مصیبت میں پڑ سکتے تھے....."
معلوم ہوا کہ موصوف اپنی موٹر کی بجائے اسی رنگ اور ماڈل کی کسی اور موٹر پرطیع آزمائی فرمار ہے تھے۔



ہمیں اس حماقت پر دیوانہ وار ہنتے دیکھ کر قریب ہے گزرتی ہوئی ایک فیملی پہلے تو جیرت سے دیکھتی رہی پھرانہوں نے بھی بنسنا شروع کر دیا۔ان کےاس طرح خواہ مخواہ ہننے پر مجھے منیر نیازی کا ایک واقعہ یا دآیا۔

منیر نیازی جب کسی مشاعرے میں شعر پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو چند لیحے مائیکر دفون کے سامنے خاموش ہیٹے پلکیں جھپکتے رہتے ہیں۔ان کی مقبولیت کی وجہ سے لوگ اس ادا کو بھی پہند کرتے ہیں اور ہوئنگ نہیں کرتے مگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پچھلی عفوں میں کچھ شرارتی لڑکے ہیٹھے تھے وہ اس وقفہ خاموثی کو برداشت نہ کر سکے اور زورز ورسے ہننے لگے۔منیرنے چند کھوں ان کی ہنمی تی پھر مائیکر دفون پر جھک کرکہا۔'' اوئے بدشکلو۔۔۔۔۔

تم كس بات يربنس ربي و؟"

ہنٹی کی بات پیلی ہے تواس رات کے مشاعرے میں مارے یا لگائے ہوئے کشور قریش کے قیمقیے کا ذکر بھی لازی ہے۔ کشور قریش جو پندرہ میں برس پہلے کشور نخی کے نام ہے کراچی یو نیورٹی کی بہترین مقرر ہوا کرتی تھی۔ایڈ منٹن ہے اس مشاعرے میں شرکت کے لیے آئی تھی۔مشاعرے کے شروع میں ایک مقامی شاعر نے ایک مزاحیہ نما قطعہ پڑھاجس پر بمشکل مسکرانے کی گنجائش نکل سکتی تھی گر کشور نے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے ایک ایسا بے ساختہ قبقہہ مارا کہ سب لوگ گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے گئے کہ کہیں خدا نخواستہ......

کیگری کے اس مشاعرے میں کشور کے اس قبیقے کے علاوہ یا درہ جانے والی چیز دوسری صف میں بیٹھی ہوئی مشہور ہندوستانی اوا کارہ دلیپ کمار کی بیوی اور پری چیرہ نیم کی بیٹی سائر ہ بانوتھی جواگر چیہ مشاعرے کے اختتام پر پشاور کے ایک معزز خاندان کی بیٹی اور لا ہور کی مشہور تا جرفیملی کی بہونگلی تگر مجھے اب بھی شبہ ہے کہ ...... بہر حال ایسی غضب کی مشابہت فلموں کے ڈبل رول کے علاوہ اور کہیں نہیں دیمھی۔

مشاعرے کے بعدا قبال کے بہنوئی شفیق صاحب کی طرف نہاری کی دعوت تھی اور کیا سیحے دعوت تھی۔ مرج مصالحہ کا استعال پھے تو خوا تیں ناندگی کشادہ قبلی کا مظہرتھا' پچھے یارلوگوں نے نہاری کے چٹیٹا ہونے کی رعایت سے مشزاد کرلیا تھا۔ سوں سوں کرتے جاتے تھے اور کھاتے جاتے حضے دِ جعفری صاحب نے ایک بے ضرری نظر آنے والی چٹنی اپنی پلیٹ میں ڈالی اور پھراس کے بعد انہیں سنجالنا مشکل ہوگیا۔ کہاں تو وہ اس سائرہ بانو والے معمے پر چہک رہے تھے اور کہاں بیرحال ہوا کہ سویٹ ڈش کی پوری پلیٹ کھانے کے باوجودان کی سوں سون ختم نہیں ہوئی۔ اب بتا چلاکہ قحط سالی کے بغیر''یاراں فراموش کر دیرعشق'' کیسے ممکن ہے۔



کیلگری کے قیام کا ذکراس ہے بی سٹر کے ذکر کے بغیرادھورار ہے گا جے حسن اور نرجس نے مشاعرے کی رات ڈیڑھ ڈالر فی گھنٹہ معاوضے پراپنے بچوں کے پاس چھوڑا تھا۔

یہ بے بی سٹران کے جمائے کے ایک کھاتے ہیئے گھرانے کی لاکی تھی جس کی عمرتو بارہ تیرہ برس تھی لیکن گرز نے والا ہرون اس

اللہ جسم سے مہینوں کی طرح گزر رہا تھا۔ جب وہ گھر میں واخل ہوئی تواس کے انداز میں ایک ایسالہ پڑپن اوراعتا وتھا جیسے اس کاا پنا گھر

ہو۔ آتے ہی اس نے بھرکی کی طرح گھوم کر پورے کمرے کا جائزہ لیا' کتابوں' رسالوں اور ویڈ پوکیسٹوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر

بڑے مطمئن انداز میں سرکی جنبش سے واضح کیا کہ''او کے' گزارا ہوجائے گا۔' اس کا چوقگم سے بھر اہوا منہ مسلسل چل رہا تھا اوراس کا

وجود بھی پارے کی طرح مسلسل مضطرب اور بے قرارتھا گرسب سے زیادہ تو جبطلب اس کے ہاتھوں کا انداز تھا اس نے دائیں ہاتھ کی اس خواس کے ہاتھوں کا انداز تھا اس نے دائیں ہاتھ کی اس خواس کا انداز تھا اس نے دائیں ہوئے کا ارادہ ہو۔ معلوم ہوا کہ آج جسے کی کا آئی کو بچھاس طرح سے پگڑر کھا تھا چیسے وہ کو کئی بہت بینی اور نازک چیز ہوا ور بار ہار بڑے اشتایات سے متھا کی گلوکار نے اس کے مذکورہ ہاتھ پر بوسرد یا تھا اوراب وہ اس خوشگوار تھنے کو مخوظ رکھنے کے لیے اس ہاتھ سے کسی دوسری چیز کو اس نے کو گلوکار نے اس کے مذکورہ ہاتھ پر بوسرد یا تھا اوراب وہ اس خوشگوار تھنے کو موضوظ رکھنے کے لیے اس ہاتھ سے کسی دوسری چیز کو اس کے کئی بہت بڑا خزان مل گیا ہو۔ فنکار اور معاشرے کے اس گہرے اور پر جوش رشتے کی صدت کو محسوں کر سے میرادل پھل سا گیا۔

حسن نے پو چھا۔'' پاکستان میں آج کل کیا صورت حال ہے' کیا موسیقی کا ستادوں کو اب بھی میرا ٹی اور اہل علم فن کو''ار باب نشاط'' کہا کہ کر کیا راجا تا ہے'''

میں نے اس کا سوال ہاتوں میں ٹالنے کی کوشش کی کیونکہ پیاز کے ان چھلکوں کو اتار نے کی ہے سود کوشش میں سوائے آگھوں سے بہنے والی پانی کے پچھ حاصل وصول نہیں ہوتا اور اس لیے بھی کہ اس طرح کی بحثوں اور آنسوؤں سے مسئلے الجھانہیں کرتے بلکہ اور الجھ جاتے ہیں۔ میں نے بات کا رخ اس بے بی سٹر پڑی کے ذوق وشوق کی طرف موڑنے کی کوشش کی تو نرجس ظہیرنے پاکستان میں کسی پرانے دیکھے ہوئے ٹی وی پروگرام کا حوالہ دیا جس میں اوا کا رکمال نے اپنا اور ایلوس پر یسلے کا موازنہ کیا تھا۔

واقعہ کچھ یوں ہے۔اواکار کمال نے بتایا۔۔۔۔۔ ایک ہار کسی شاپنگ سنٹر کے باہرایلوس پر پیلے اپنی سفیدرنگ کی سپورٹس کار کھڑی کر کے گیا' کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کی مداح لڑکیوں نے چوم چوم کر پوری کار پراہنے بوے ثبت کر دیے تھے کہ اس کا رنگ سرخ نظر آ رہاتھا۔ایک بار میں نے اپنی سرخ رنگ کی سپورٹس کا رکرا چی کی ایک سڑک زیب النساءاسٹریٹ عرف ایلفی پر کھڑی

127

#### KitaabPoint.blogspot.com



ک' کچھ دیر بعدوالیس آیا تو میرے مداحین نے کھرچ کھرچ کراس کارنگ سفید کر دیا تھا۔ اس پر میں نے منیر نیازی کی ایک نظم کا مصرعه سنایا که ' میں جس سے پیار کرتا ہوں اس کو مار دیتا ہوں'' اس وقت تو بات بن گئی یعنی بدل گئی مگر آج بھی بیسوال کبھی بھے بہت پریشان کرتا ہے۔



## ونی پیگ

ہاری اگلی منزل ونی پیگ (Winnepeg) تھی۔ ونی پیگ کے بارے میں کم از کم صورت (Sound) کے حوالے ہے یہ خیال کرنا کہ یہ کی شہرکانام ہوگا بہت مشکل بات ہے۔ پہلی دفعہ سننے پر بیرٹن پیگ شتم کی کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ قریش پور پاکستان شلیویژن کے بہت پر انے کمپیئر ہیں۔ شروع شروع میں جب ان کانام ٹی وی پرآتا تا تھا تو اکثر لوگ اس مخصے میں پڑجاتے تھے کہ بید کیا چیز ہے۔ ایک صاحب تو بہت پریشان ہوکر کہ بھی بیٹھے تھے۔ ''کیسی عجیب بات ہے' بہا ولپور شہرکانام ہے اور قریش پورآ دمی کا۔'' سوونی پیگ کے بارے میں ہمارا فوری روٹمل کچھرلا ملا ساتھا۔ جہاز میں حسب معمول کوشیر میٹ ہمارا منتظر تھا۔ پروین نے کہا۔ ''یہ کوشیر تو ہمارے ہاں کے بکل اور فون کے بلوں جیسا ہوگیا ہے کہ ایک بارکوئی فلا اندران ہوجائے تو پھر چل سوچل ہوگئی بار مرضی شمیک کر الوا گلے مہینے پھرای طرح موجود ہوگا۔''

میں نے کہا۔''اشیاء کی غلامی میں تو یہی کچھ ہوگا۔ کمپیوٹر بنایا ہے تواب اسے بھکتو بھی۔''

کینے لگی۔'' زندگی میں پھی باراشفاق احمہ کے ڈراموں کی سائنس دشمنی کی وجہ بمجھ میں آئی ہے۔''ہم دونوں نے عالی کی طرف دیکھا جوکسی قیمت پربھی سائنس' ٹیکنالوجی' اعداد وشاراورعلمی تحقیق کے موضوعات میں کم علمی یا مخالفت پسندنہیں کرتے تھے مگریہ کوشیر کھانے کی مستقل بدمزگ کا کمال تھا کہ وہ کچھ بولے نہیں'ایک غیرجا نبداری''ہوں'' کرکے طرح دے گئے۔

اس سفر کے دوران میہ پہلا ہوائی اڈ ہ تھا جہاں استقبال کے لیے آنے والوں سے عالی اور جعفری بھی نا آشا تھے۔ جہاں میہ بات میرے لیے جیرت کا باعث تھی کدان جیسے جہاں گردوں کے لیے ایک پوراشہر کیسے اجنبی ہوسکتا ہے وہاں میرجی احساس ہوا کداردو زبان اوراس کی شاعری دنیا کے کس کس کونے میں کیسے کیسے جلوے دکھار ہی ہے۔

کلثوم اعباز محمدی اوران کے میاں سے ملاقات ہوئی ۔معلوم ہوااگر چہموصوف بڑے پائے کے پروفیسر ہیں گربیگم صاحبہ کے جلو میں پچھالی مسکینی اور تابعداری سے رہتے ہیں کہ ان کی ٹپنی محسوس ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہم نے بڑے بڑے فنا فی البیگم دیکھے ہیں۔لیکن پروفیسر صاحب کا اس فیلڈ میں ایک اپنا ہی مقام تھا۔ بیگم کی ہر بات پروہ شہید ہوتے ہوتے بچتے تتھے اور پچھالی گھائل نظروں سے ان کی طرف دیکھتے تتھے جن سے کوئی نارمل انسان اپنی توکیا کسی دوسرے کی بیوی کوبھی نہیں دیکھسکتا۔



حسب معمول مہمانوں کی تقسیم ان کی آمد ہے بل طے پا پھی تھی۔ میرا قرعہ شاہدنا می ایک نوجوان کے نام نکلا تھا۔ اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے گفتگو کے دوران مجھے معلوم ہوگیا کہ شاعری اورادب وغیرہ ہے اسے کوئی ذاتی دلچہی نہیں ہے اور وہ تحض پاکستانی ہونے کے ناطے ہے اس پروگرام میں حصہ لے رہا ہے چنا نچہ میں نے بھی ونی پیگ شہر وہاں کے حالات 'پاکستانیوں کی تعداد اور ان کے حالات وغیرہ پر گفتگو شروع کردی۔ معلوم ہوا کہ بیکنیڈ اکا فیصل آباد ٹائٹ شہر ہے اور یہاں زیادہ ترپاکستانی فیکٹری ورکر ہیں۔ خود شاہد جھنگ کار ہنے والا تھا۔ اسے جھوٹے بھائی محمود کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں بھائی ایف اے پاس متھا در کم وہیش و لیک ہی نوکر یاں کررہے تھے جھے پاکستان کے ایف اے پاس کیا ہوتا ہے جبکہ پاکستانی روپیہ پاکستانی کے ایف اے جبکہ پاکستانی روپیہ پورے ایک بھر نہیں ہوتا۔

شاہداوراس کے بھائی کے روپ میں مجھے پہلی ہارکینیڈامیں اصلی پاکستانی محنت کش نظر آئے سید ھے ساد ہے گئی لوگ جوآ جراور مزدور کے الجھے ہوئے رشتوں کی گھیاں سلجھاتے سلجھاتے اپنے وطن ہے ہارہ ہزار میل دورنگل آئے تھے گریے گھیاں الجھی ہوئی دوڑی طرح ان کے بوٹوں کے تسموں اور چپلوں کے بکلوں کے ساتھ انکی ہوئی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ دونوں بھائی اپنی جھنگ کی بیک گراؤنڈ شاہد کی شادی اور طلاق اور اپنے مستقبل کے عزائم کی وضاحت پچھا یہ لیجے میں کررہے تھے جیسے وہ میری بجائے یہ باتیں خود اپنے آپ کوستارہے ہوں۔

دونوں بھائی کھانا پکانے کے فن میں اپنی اپنی دسترس کاعملی ثبوت دینے کے لیے مجھ سے وقت ما نگ رہے تھے اور چونکہ اس دوران وہ مجھے با قاعدہ طور پر'' بھائی جان' ڈیکلئئر کر چکے تھے اس لیے مجھے انہیں یہ مجھانے میں مزید دفت پیش آئی کہ جب تک مجھے ''اصل منتظمین'' سے پورے پروگرام کا پینڈ نہیں چلتا میرے لیے کی قشم کا وعدہ کرناممکن نہیں رمحمود نے بڑے جوش سے کہا۔'' بھائی جان آپ بس جمیں ٹائم دے دیں' پروگرام کو چھوڑیں' وہ بٹتا رہےگا۔''

اس كى اس معصوم حماقت پر مجھے بيدوا قعد يادآيا۔

ایک دفعہ نوج میں نئے بھرتی ہونے والے جوانوں کوفٹ بال کی مشق کروائی جارہی تھی۔ پہلا دن تھا'انسٹر کٹرنے کھلاڑیوں کودو ٹیموں میں بانٹ کر گراؤنڈ کے وسط میں کھڑا کیا اور سمجھا یا کہ'' تمہارا کا مخالف ٹیم کوکا ٹے اورا پنارستہ بناتے ہوئے گول تک پہنچنا ہے کہ بیاس کھیل کا بنیادی مقصد ہے۔ سمجھ گئے!'' سب نے اثبات میں سر ہلا یا۔ ایک جوان بولا۔''شروع کرائیس سر'انسٹر کٹرنے کہا۔ '' بھی فٹ بال میں ہوا بھری جارہی ہے۔ وہ آلے توشروع کراتے ہیں۔'' جوان بولا''فٹ بال کوچھوڑیں بی وہ تو آتا رہے گا'آپ



شروع کرائیں۔"

130

مشاعرہ ہوٹل Fort Garry کی ساتویں منزل پرتھا۔تقریباً چارسوسیٹوں کا ہال تھا اور کھچا کھچا بھرا ہوا تھا۔ سکھ داڑھیوں اور ہندوساڑھیوں کی بھی ایک معقول تعداد موجودتھی۔ٹورنٹو سے اشفاق حسین اور ڈاکٹر خالد سہیل بھی آئے ہوئے تھے۔ شاعروں کو اپنے پر بلایا گیا تو کلٹوم اعجاز محمدی کے ساتھ ایک خوش پوش اور معقول روخاتوں بھی تشریف لے آئیں۔ معلوم ہوا کہ موسوفہ لوکل شاعرہ ہیں اور ان کا نام پروین شیر ہے۔ جب تک وہ کلٹوم اعجاز کے ساتھ کھڑی رہیں خاصی کم عمراور خوش شکل تھیں۔ پروین کے ساتھ آ کر بیٹھیں تو معاملہ النے ہوگیا۔ انہوں نے ترنم سے اپنا کلام سنایا۔ جہاں مصرعہ وزن سے گرتا تھا تان کے ساتھ اٹھا گیر تھیں۔ یوں ان کی غزل کر گرکرا مجھے اورا ٹھا ٹھی کر گرنے کا ایک دلچ سپ منظر نامہ بن گئی گراس کے باد جود Lady of the Evening کا خطاب بیگم کلٹوم اعجاز محمدی کی یاس رہا۔ تفصیل اس اجمال کی بچھ یوں ہے۔

مشاعرے کے آغاز میں بزم اوب ونی پیگ کے صدر خالد صاحب نے پچھ ابتدائی جعلے کیے اور پچراعلان کیا کہ اب مشاعرے کی کارروائی کو پیگم کلثوم آگے چلا کیں گی کے گئی کے سیسے کی کارروائی کو پیگم کلثوم آگے چلا کیں گی کھٹوم بیٹم نے پہلے ایک مختصر سامضمون پڑھا جس میں اس مشاعرے کی غرض وغایت وغیرہ وغیرہ پرروشنی ڈائی گئی تھی کھڑھ تھی را جو غالباً جوش کے بیٹے ایک مختصر سائے۔ حاضرین نے وادوی۔ اس کے بعدانہوں نے اپنی ایک غزل سائی۔ اس پر بھی وادوی گئی۔ اس کے بعدانہوں نے ایک نظم شروع کردی۔ اسے مشاعرے کے ابتدائی صے کی بے پروائی کہتے یا ہم لوگوں کی میز بان نوازی کہ ان کے ہر طرح کے شعروں پر وادوی گئی۔ ہماری دیکھا دیکھی حاضرین نے بھی باول نخواستہ پچھتالیاں بجا تھی۔ اس کے بعدایک مقامی شاعر آئے۔ ان کے جانے کے بعد کلثوم صاحبہ نے پھراپنے کلام بلاغت نظام سے نواز ااور پھر یہ سلسلہ روایتی زلف یار کی طرح دراز تر ہوتا چلا گیا۔ شاعروں کو بلانے کے درمیانی وتفوں کے دوران جب کلثوم اعجاز محمد اپنے میں گڑی ہوئی کا پی نماڈ اگری تقریباً نصف کر بیب سنا تھیس تھیں تو سامھین میں سے کسی دل جلے نے پکار کر کہا۔ '' سنا سے سنا جائے میں گڑی ہوئی کا پی نماڈ اگری تقریباً نصف کر بیب سنا تھیس تھیں میں سے کسی دل جلے نے پکار کر کہا۔ '' سنا سے سنا جائے بی اس آئی جائے ہیں۔ ''

اس ایک جملے میں چونکہ ہال میں بیٹے ہوئے تمام افراد (بیگم اور میاں کلثوم اعجاز کو نکال کر) کے جذبات شامل تھے چنانچے ایسا زور دار قبقہہ پڑا کہ ہوٹل کے درودیوار ہل گئے اور اردگر دکے کمروں سے بہت سے لوگ بیدد کیھنے کے لیے نکل آئے کہ یہاں کیا ہور ہا ہے۔

اس مشاعرے کا ای قبیل کا دوسرا یادگار جملہ اشفاق حسین کا تھا۔اشفاق بیگم کلثوم کے بالکل نز دیک بیٹھا ہوا تھا۔اس نے غالباً



ترتیب میں اپنانام پڑھ لیا تھا چنانچہ جونمی اس سے پہلے شاعر نے اپنا کلام ختم کیاوہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مانک کے سامنے آبیٹھا۔کلثوم اعجاز نے مسکرا کرکہا۔''صبر کیجئے اشفاق صاحب' ابھی تو میں نے آپ کا نام بھی نہیں پکارا۔'' اس پراشفاق نے بڑی سنجیدگ سے کہا۔ ''میں اس لیے آگیا ہوں کہ کہیں آپ پھرا پنا کلام نہ شروع کردیں۔''

-----

یہ جملۂ جملہ کم اور حملہ زیادہ تھا مگراس کی بختی اور کئی قبقہوں کے شور میں کہیں تم ہوکررہ گئ یہاں تک کہ کلثوم اعجاز صاحبہ کو بھی مجبور ہو کے مسکرانا پڑا۔

مشاعرہ ختم ہواتو سامعین میں سے ایسے ایسے اوگ برآ مدہونا شروع ہوئے کہ زمان و مکان کے تصورات پھرآ پس میں خلط ملط ہونے گئے کرکٹ کے پرانے ساتھی جیلانی اور پیشنل بنک والے ارشد محود کے بھائی سے (جس کا نام ذہن سے اتر گیاہے) ملاقات ہوئی ۔ حلقہ اس کا چھوٹا بھائی عقیل جعفر زیدی ملاجس کو میں نے بہت چھوٹا سا دیکھا تھا۔ امرتسر والے کلدیپ سنگھ کے ایک دوست خاص طور سے ملے آئے۔ کلدیپ سے میری آج تک ملاقات نہیں ہوئی صرف خط و کتابت ہے گر اس کے دوست نے اس حوالے سے جس محبت اور خلوص کا ظہار کا ی وہ کلدیپ کی محبت کا ایک اور انداز تھا جو بہت اچھالگا۔

سب سے دلچپ ملاقات عامرمحود اور شاہینہ سے ہوئی۔ دونوں یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کررہے ہیں۔اس خوبصورت جوڑے کو میں نے چند برس پہلے اسلام آباد یو نیورٹی میں دیکھا تھا۔اس وقت بھی وہ دونوں پڑھ رہے تھے لیکن تب اور اب میں فرق بیتھا کہ اب ان کی محبت از دواجی رشتے کے مضبوط اور خوبصورت بندھن میں بندھ چکی تھی۔ بہت خلوص اور محبت سے ملے۔ عامر برادرم طارق محمود کا چھوٹا بھائی ہے۔طارق آج کل ملتان میں ڈپٹی کمشنرہے گر اب سول سروس سے زیادہ اس کی پہچان اس کے افسانوں کا مجموعہ ''مہرے دہ'' ہے جس کی وجہ سے اب وہ با قاعدہ ہماری صف کا آ دمی بن چکا ہے۔

طارق کی طرخ عامر بھی بہت خوشگوار طبیعت کا عامل ہے۔ دونوں بھائی اگر چیکم بولتے ہیں مگران کے چیروں پرایک ایسی دوستانۂ پرخلوص ٔ جاندارا درمتوجہ شم کی مسکرا ہٹ رہتی ہے کہ آپ ان سے ل کربھی بوریت محسوس نہیں کرتے۔اب پتانہیں ہے'' جمال ہم نشیں'' تھا یا پچھاور کہ شاہینہ اور عامر کی ہر ہر بات اور انداز میں یک رنگی غالب تھی۔انہوں نے ہمیں اسکلے روز اپنے یونیورٹی اپار ٹمنٹ میں کھانے کی دعوت دی اور اپنی مسکرا ہٹوں کے زور پر منوابھی لی۔

ریڈ انڈینز کے بارے میں فلمیں دیکھ دیکھ کردل میں بیاشتیاق تو تھا کہ بھی ان لوگوں اوران کی زندگی کو بالمشافید یکھا جائے چنانچہ جب معلوم ہوا کہ یہاں سے صرف چالیس میل کے فاصلے پران کی ایک Reserve (ریڈ انڈینز کی مخصوصی کالونی) موجود



ہے توعوام نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ باتی سب باتیں بعد میں اس'' نواح'' کی سیرسب سے پہلے۔ ریڈانڈینز کے بارے میں یہاں کی سفید فام اور حاکم آبادی کے نظریات کم وہیش وہی تھے جوانیسویں صدی میں انگریز کے ہمارے علاقے کے بارے میں تھے۔ ہم کا لے لوگ بھی Native شے پسماندہ جامل سائنس کے کارناموں سے بے خبر آپس میں لڑنے جھکڑنے والے مذہبی تعصّبات اور Fanaticism سے لبالب بھرے ہوئے عیش پسند' کاہل' کام چور'انگریز بہادر کے تکوے جاننے والے وغیرہ وغیرہ اوران لوگوں پربھی کچھای نوع کے الزامات تھے کہ شراب بہت ہیتے ہیں' بچے بہت پیدا کرتے ہیں' جاہل' کم تعلیم یافتہ اور فرسودہ روایات والے ہیں۔معاشرے کی Main Stream میں چلنے کے قابل نہیں اس لیے حکومت انہیں علیحدہ اور الگ تھلگ کالونیوں میں رکھتی ہے اور اس کے لیے اسے بھاری اخراجات ادا کرنے پڑتے ہیں یعنی وی White Man's Burden آج بھی کوئی یو چھنے والانہیں کہ آپ کے سب الزامات بجاسہی کیکن آپ کوان کی زمینوں ٔ جائیداد اور گھر بار پر قبضے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ ان کی پسماندگی آپ کے غاصبانہ قبضے کا جواز کس اصول کے تحت بنی ہے؟ میرجعفر اور میر صادق کی غداری ا پنی جگۂ ہے پرریاستوں کا انتظام اور حفاظت اپنی جگہ۔ دلی را جاؤں نوابوں اور حکمرانوں کی عیش کوشی اپنی جگہ ریڈانڈین لوگوں کی کوتا ہیاں اپنی جگہ پچھتر ڈالر کے عوض مین بٹن (نیویارک)اور دو بوتل شراب کے عوض سینکڑوں ایکڑاراضی کا احتقانہ سودا اپنی جگہ لکین کیا کوئی میجی یو چھسکتا ہے کہ بیچنے والول کے تو سب عیب آپ نے گنوا دیے جھی خریدنے والوں کے ضمیر' دیانت' اخلاق اور اصولوں پر بھی نظر ڈالی ہے۔ دنیا کو تہذیب سکھانے والوں ہے کوئی پیجی یو چھے کہ اس کی قیمت انہوں نے کیا کیا اور کس کس طرح وصول کی ہےاورا ج بھی 'امداد' کے نام پروہ کیا کچھنیں کررہے۔لیکن پیسب تو کہنے کی باتیں ہیں اقبال نے کیا گہری بات کی تھی۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم گر

خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم کر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکران کی ساحری

سومحکوم کہیں کا بھی ہوحکومت کرنے والے اس کے گر د غفلت کا خیمہ اس طرح سے تانتے ہیں کہ اسے نہ تو سورج کے نکلنے کی خبر رہتی ہے اور نہ چاند کے ڈھلنے کی۔

معلوم ہوا کہاصلی ریڈانڈین تواپنے روایتی رہن ہن کے ساتھ یہاں سے پانچ چیسومیل او پرملیں گے البتہ '' نمونے'' کے طور پر یہ Reserve بھی گزارے لائق کام دے سکتی ہے۔ بارش کی وجہ سے سردی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ہمارے میز بان خالد' طارق اور قاسم ایک ایسی ویکن لے کرآئے تھے جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا تھا۔ سیٹیں بڑی کھلی کھی اور آ رام دو تھیں اور



Heating کا بھی معقول انتظام تھا گر بارش دھنداور برف کی وجہ سے طبیعت پر ایک بے نام سابو جھ پڑتا چلا جار ہا تھا۔ ویکن کے اندر کی بوجسل خاموثی اور اس کے شیشوں سے نظر آنے والے خارج کے ملکجی سنائے میں سے اگر ویکن کے انجن کی آ واز نکال دی جاتی تو باقی تقریباً اتنی آ واز بچی جتنی پروں کے بغیر بلبل ۔ بقول شفیق الرحمٰن :

" دبلبل پروں سمیت محض چندانج لمبی ہوتی ہے یعنی اگر پرنکال دیئے جائیں تو پچھذیا دہ بلبل باقی نہیں بچتی۔ "

تقریباً ایک گھنٹے کے سفر اور دود فعد راستہ بھولنے کے بعد ویگن ایک بڑے ہے کچڑ یے میدان میں داخل ہوئی جس کے وسط میں مرخ اینٹوں کی ایک چھوٹی می عمارت کے باہر تمین چارٹوٹی پھوٹی موٹریں اور ایک اسٹیشن ویگن کھڑی تھی۔ معلوم ہوا کہ بیہ Apache Art کا شور وم ہے جہاں ریڈ انڈینز کی بنائی ہوئی تضویریں بجسے 'زیورات اور فتلف قشم کا الا بلافر وخت کیا جا تا ہے۔ شور وم کے ایک جصے میں با قاعدہ آرٹ کی کلاس ہور ہی تھی۔ ایک ریڈ انڈین ٹرکا ہمیں خوش آمدید کی Smiles دے رہا تھا اور پانچ چھکینیڈین ٹرکا کیاں بڑی مہارت اور چا بکدتی سے وہ Paintings بنارہی تھیں جنہیں ریڈ انڈین آرٹ کہ کر ہم سے زیادہ بیوتو ف سیاحوں کے ہاتھ فروخت کیا جانا تھا۔ ہمیں شور وم میں رکھی ہوئی مختلف اشیاء کی تاریخی اور تہذیبی اہمیت ہے آگاہ کیا گیا تو یوں معلوم ہوا میں جسے بینو اور اے وہاں ہمارے بی انتظار میں رکھے گئے تھے۔ قریب تھا کہ ہم میں سے پچھلوگ فریداری کے جال میں پھنس جاتے میڈوالدکی'' اندر خانے'' کی معلومات آڑے آگئیں اور ہم سب بخیر وعافیت اس ممارت سے باہر نگل آئے۔

باہر نظاتو اسٹیٹن ویگن کے قریب جان وین ٹائپ ایک بزرگ'' کاؤبوائے'' کھڑا تھا۔ معلوم ہوا کہ بیلوکل چیف ہے۔ مسلسل سے نوشی کی وجہ ہے اس کی آتھوں میں سستی اور ثمار نے ایک مستقل جگہ بنائی تھی اور''چیرہ فروغ ہے سے گلستاں'' بنتے بنتے جنگل کی صدول کوچھور ہا تھا۔ اس نے ایک مخور نظر ہم سب پر ڈائی۔ خالد نے اس کے مقابلے کی اگریزی میں بات چیت شروع کی اور ہمارا تعارف کرایا جس پر اس'' نوجوان ہائے' نے ہمارے ساتھ ایسے پر زور مصافے شروع کئے جیسے ہم اس کے برسول کے بچھڑے ہوئے عزیز رشتہ دار تھے۔ پروین اس کے متوقع مصافے سے خوفز دہ ہوکرایک طرف ہونے کی کوشش کر دی تھی گرچیف نے اسے موقع نہیں ویالبتہ اس کے انداز میں فوری تبدیلی آگئ اس نے سرے ہیٹ اتارا' تھوڑ اسا جھکا اور پھرا ایسے انداز میں پروین سے ہاتھ ملایا کہ بڑے بڑے نا دائی لارڈ بھی اس پردیک کریں۔

اس کے بعداس نے ہمارے ساتھ تصویریں تھنچوائیں اور بہت ی باتیں کیں مگرا حتیاط پیرکھی کہ چہرے کا زاویداورروئے بخن دونوں پروین کی طرف رہیں معلوم ہوا کہ سرکاراس طرف کی Reserves میں پیدا ہونے والے ہریجے کو وظیفیدی تی ہے چنانچہ



یہاں کیعورتیں بچے پیدا کرکر کے تباہ ہوجاتی ہیں اور چونکہ شادی بیاہ کا بھی کوئی ایسارواج نہیں ہے کہ بچپرذ میداری بن جائے للہذا چل سوچل ۔

خالد کے چھوٹے بھائی قاسم نے واپسی میں ریڈ انڈین لوگوں کی کثرت شراب نوشی پر گفتگو کے دوران ایک بہت مزیدارلطیف منایا۔

سمی پارٹی میں ایک صاحب بہت پی گئے۔جھومتے جھامتے ایک میز پر پہنچے جہاں ان کی بیگم بڑی سوبرحالت میں اپنے سامنے رکھے جام سے چھوٹی چھوٹی چسکیاں لے رہی تھی۔ آپ نے جاتے ہی اس کے گلاس پر ہاتھ رکھااورلڑ کھڑاتی ہوئی آواز میں بولے۔ ''بس کروبیگم'اورمت پیو۔۔۔۔۔۔ تمہارا چپرہ پہلے ہی دھندلا دھندلا ہور ہاہے۔''

رات کا کھانا بیگم کلثوم ا عجاز محمدی کی طرف تھا۔اشفاق اور سہیل شام کی فلائیٹ سے ٹورنٹو جا چکے تھے۔ میراسامان شاہد کے گھر سے قبیل جعفر زیدی زبردتی اٹھالا یا تھا کہ ادھر بھی ایک رات بستا جا۔ بارش کئی گھنٹوں سے ہور ہی تھی اور جوں جوں اندھیرا بڑھ رہا تھا سڑکوں پرگاڑی کے Skid کرنے کے امکانات روشن سے روشن تر ہوتے چلے جارہے تھے۔ایک جگہ سے گزرتے ہوئے قتیل نے بتایا کہ بیعلاقہ ونی پیگ کا سوہو ہے چند گھنٹے بعدان فٹ پاتھوں اور سڑکوں کے کونوں پر ہرطرف وہ خوا تین ہوں گی جن کا تعلق دنیا کے قدیم ترین پیشے سے ہے اور پھرضیح تک کا روں کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے رہیں گے۔

میں نے حیرت سے پوچھا۔''اتنی آزادی اور فراوانی کے بعد بھی؟''

بولا''اس میں جرت کی کیابات ہے؟ آپ نے عرب شیخوں کے حرم نہیں دیکھے۔''

میں نے کہا۔'' دیکھے تونہیں البتہ سناان کے بارے میں بہت پچھ ہے گریہاں تو معاملہ مختلف ہے۔ دیکھونا' قیمتاً تو آ دی وہی چیزخرید تا ہے جومفت میں نہیں ملتی۔''

اس پروہ نوجوان مسکرا یا اور کہنے نگا۔'' یہاں کا سسٹم بڑا عجیب ہے' اے سبجھنے کے لیے یہاں رہنا بہت ضروری ہے اور بیجی مت بھولیے کہاس شہر میں میرے اور آپ جیسے گھروں ہے دورلوگ بھی دنیا کے ہرکونے ہے آتے اور جاتے رہتے ہیں۔''

اس برہان قاطع کوئ کر میں خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے بعد گفتگو کو ایک ایسے میدان میں داخل ہونا تھا جہاں فی الوقت میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھالیکن میری خاموشی بھی کسی کام نہیں آئی کیونکہ اس دوران میں ہم راستہ بھول چکے تھے اور عقیل بار بارشہر کاروڈ میپ نکال کرکسی الیمی مؤک کوتلاش کررہی تھا جسے یہاں کہیں ہونا چاہیے تھا گروہ نہییں تھی اور نہ کہیں۔



کوئی ڈیڑ دھ گھنٹے کی تگ ودو کے بعد کلثوم کا گھر جمیں اس طرح مل گیا جیسے کلمبس کوامریکیل گیا تھا۔

وہاں چندلوگ اور بہت سے کھانے ہمارا انظار کر رہے تھے۔ کلثوم اعجاز بہت اچھی میزبان ثابت ہو نیمی۔ انہوں نے مشاعرے میں ہونے والی چھیڑ چھاڑ کااشار تا بھی ذکرنہیں کیااور ساراوقت اپنی اوراپنے میاں کی باتیں کرتی رہیں۔ دونوں کی شادی غالباً قدرے تاخیرے ہوئی تھی کیونکہ ان کے بچے ابھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ پتانہیں کیوں انہیں دیکھ کر مجھے شفیق الرحمٰن کا ایک لا جواب جملہ بہت یاد آیا۔ اپنے کی مضمون میں انہوں نے لکھا ہے۔'' چشمی خاندان کے بیچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں گر پھر بڑے ہوجاتے ہیں۔''

بعد میں پروین کے بیان سے اس خیال کی مزید توثیق ہوئی۔اس نے بتایا کہ دونوں میاں بیوی انتہائی متشدد تشم کے مذہبی آ دمی ہیں اور انہوں نے گھر میں ایسی فضا پیدا کر رکھی ہے کہ بچے ابھی ہے ان کے سانچوں میں ڈھلنا شروع ہو گئے ہیں۔وہ بیسوچ سوچ کر پریشان ہور ہی تھی کہ اس گھر کے اندر اور اس کے باہر کی دنیا میں جوظیم سابھی اور قکری تضاد ہے اس کے دباؤ میں ان پچوں کا کیا ہے گا؟

پروین کی آنگھیں سرخ ہور ہی تھیں ۔معلوم ہوامحتر مہرونے کا ایکسیشن لگا چکی ہیں کیونکہ کراچی میں گیتو سےفون پر بات کرنے کی کوشش کی تھی مگروہ سور ہاتھا۔ بڑی مشکلوں سے اس کا موڈ بحال کیا عمیااورا بمان کی بات بیہ ہے اس مہم میں سب سے زیادہ کا م کلثوم اعجاز نے دکھا یا' بیداور بات ہے کہ وہ شعوری طور پراس تشم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھیں۔

کھانے کے دوران ہی عقیل عالی اور جعفری صاحبان کواپنے فلیٹ پر مدعوکر چکا تھا اور بیفالباً ای دعوت کا اثر تھا کہ کھا نا اتنا اچھا ہونے کے باوجود دونوں نے بہت کم کھا یا۔ گیارہ ہے کے قریب ہم پروین کو اللہ حافظ کہہ کرعقیل کے فلیٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں سنتھال نامی ایک' بلائے آسانی'' سے ملاقات ہوئی جس کا باپ ڈی اور ماں اٹالین تھی اورزندگی میں پہلی بار معلوم ہوا کہ دوآتشہ کے کہتے ہیں۔

اگلی دو پہرعامراور شاہینہ کے ساتھ اور شام اس ایسوی ایشن کے ڈنر میں گزری جس کے ہم مہمان نتھے۔رسی اور روایتی تقریروں اوراصلی گرم جوثی کی ملی جلی فضامیں کھانے اور تصویروں کے دوران جوسب سے دلچیپ منظر دیکھنے کوملاوہ علی سر دارجعفری صاحب کی مقامی شاعرہ پروین شیر پرخصوصی تو جہتی۔ پروین کے بارے میں پند چلا کہ وہ اصل میں مصورہ بیں اور بڑی شھیک ٹھاک آراسٹ بیں۔ہمارے لیے وہ اپنی Paintings کی پچھ کیمر و تصویری بھی لائی تھیں جو انہوں نے ہمیں تحفقاً پیش کیں۔جعفری صاحب



نے ان کے فن کی تعریف شروع کی جواخلاق کا تقاضائھی اور شاید جائز بھی لیکن آ ہستہ آ ہستہ تعریف مبالغے سے غلواور پھر غلو سے بھی آ گے رواں ہوگئی۔ایک جملہ جو میں نے اور پروین شاکرنے بالکل واضح طور پر سنا کچھ یوں تھا۔'' بیہ جو آپ کی پینٹنگ ہے اس کا سٹائل اور Perfection وان گوگ کے بعد میں نے صرف آپ کے یہاں یائی ہے۔''

اس جملے اور اس کی ادائیگی کے پیچھے جعفری صاحب کا نصف صدی کا تجربہ تھا' چنانچہ اس کا ردعمل وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ خاتون کا چہرہ روشن آ تکھیں خمیدہ اور آ واز مدھم ہوگی اور جعفری صاحب کے علاوہ پوری محفل ان کے لیے آؤٹ آف فوکس ہوگئی۔ ان کی یہ کیفیت شاید مزید رنگ پکڑتی گر گر ہماری شرارت پہندی نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ بعد میں ہمیں افسوں بھی ہوا کہ ہم نے الی غیر کھلاڑیا نہ ترکت کیوں کی۔

پروین شیراوران کےمیاں صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ بھارت کےساتھ مل کرمشتر کہ فلسازی بھی کرتے ہیں۔ ہماری آ مدسے چند دن پہلے مشہور ہدایتکاررشی کیش مکر جی اورادا کاران راج ببر'شو پوری اورزینت امان وغیرہ ان کے گھرایک فلم'' ناممکن'' کی شوشگ کےسلسلے میں رہ کر گئے تھے۔

ال دعوت کی ایک خصوصیت میر بھی تھی کہ ایسوی ایشن کے مختلف ممبران اپنے اپنے گھروں سے مختلف ڈشیں پکا کرلائے تھے اور چونکہ سب خواتین کی میہ خواہش تھی کہ ان کی پکائی ہوئی ڈش مہمان ضرور کھا نمیں چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ جونمی کوئی میز بان خاتون کسی ڈش کی طرف اشارہ کرتی ہم فوراً مصنوعی چٹارہ لے کر کہتے۔'' جی' بی' کھائی ہے۔ بہت مزیدار ہے۔''اور عالی صاحب توایک باررومیں یہ جملہ ایک الی خاتون کو بھی کہدگئے جوان سے آٹوگراف ما نگ رہی تھی۔

کھانے کے بعد دونوں بزرگ اور پروین تواپنے اپنے میز ہانوں کے ساتھ چلے گئے اور مجھے قتیل اور خالد وغیرہ نے گھیرلیا کہ چلئے آپ کو نائٹ کلب دکھا تھیں۔ میں نے ہاں تو کر دی مگر مگر اس کے بعد انہوں نے مختلف طرح کے نائٹ کلبوں کی جونوعیت بیان کی تومعلوم ہوا کہ ہرایک پر حدود آرڈیننس لا گوہو تا تھا۔ میں نے کہا۔'' یارکوئی شریفانہ سا..... میرامطلب ہے کہ کم مخرب اخلاق نائٹ کلب نہیں ہے پیہاں؟''

بولے۔"ہےتو سی مگر ذرازیادہ دورہے۔"

میں نے کہا۔''مولا ناروم کا قول ہے'راہ راست بردگر چیددوراست۔''

عقیل نے گرہ لگائی۔"او کے اوکے منظور است'



اب جوہم ال ''صالح'' قتم کے نائٹ کلب میں داخل ہوئے ہیں تو فلور پر دو کالے اور ایک گوری کوئی گانا نماچیز گارہے تھے۔
اردگر دتماش بینوں کی بھیڑتھی جن میں سے اکثر جوڑے ایک جان دو قالب کی پوزیشن میں جھوم رہے تھے اور جونہیں جھوم رہے تھے
ان کے پاس غالباً اس کے لیے بھی ٹائم نہیں تھا۔ غالب نے تو عاشق کے گریبان کے چارگرہ کیڑے کی قسمت کا ماتم کیا تھالیکن یہاں
کی ویٹرس لڑکیاں تو سرے سے لباس کے حق میں بی نہیں تھیں۔ بہت تلاش کے بعد پنہ چاتا تھا کہ اپنے جسم کی رنگت کی ایک آ دھ دچی انہوں نے پہن ضرورر کھی ہے گریوں کہ' ہر چند کہیں کہ ہے'نہیں ہے۔''

مصطفی زیدی مرحوم کا ایک شعر ہے۔

آگھ جمک جاتی ہے جب بند تبا کھلتے ہیں جمع میں اٹھتے ہوئے خورشید کی عربانی ہے

مگراس کو کیا کہیں کہ یہاں تو قبااور بند قباد ونوں ہی غائب ہیں!

ا تفاق ہے جمیں ڈانسنگ فلور کے بالکل کنارے پرایک خالی میزل گئی۔فورا ہی وینس کا ایک مجسمہ ہماری طرف لپکا۔خالد نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کرمیر ہے آ گے رکھ دیا۔

''کون کی چلے گی؟''اس نے بڑے رحمی انداز میں پوچھا۔

" چلے گنبیں چلے گا..... اور نج جوس'

"اور في جوس اوريهان؟" خالد في ايك نعره احتجاج بلندكيا\_" آپ كيي شاعرين؟"

"شاعر تو شیک شاک ہوں۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔" مگر بیکس کتاب میں لکھا ہے کہ شاعروں کے لیے شراب Compoulsary ہے۔"

''ہم نے تو آج تک یکی دیکھاا در سنا ہے۔ گراب آپ کہتے ہیں تو خیر ...... ویسے لٹل لٹل میں تو کوئی حرج نہیں۔'' میں نے کہا۔ آپ اپنی شام خراب نہ کریں ہم تو بقول غالب وہ لوگ ہیں کہ'' ہے خیال حسن میں حسن عمل کا ساخیال'' وینس کا مجسمہ ہمیں اس بحث میں الجھا دیکھ کراگلی میز کی طرف بڑھ گیا جہاں چندنو جوان منگر پارٹی کو انتہائی فخش اشاروں کے ذریعے داد دے رہے تھے۔ میں نے خالد ہے کہا۔'' دیکھو بھائی میں خشک ضرور ہوں گرز اہد خشک نہیں کی زندگی کی کوئی را تیں ایک صحبتوں میں گزری ہیں جہاں'' پلائے جا' پلائے جا۔ ..... ساقیا پلائے جا'' کا ہنگامہ بریا تھا اور میں نے ان محفلوں کو بہت انجوائے



بھی کیا ہے۔تماشے کا لطف اپنی جگہ مگر بھی تماشائی ہونا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ بچپا غالب تو اس کے لیے فقیروں کا بھیس تک بنالیا کرتے ہتھے۔

وینس کامجسمہ آرڈر لےکرآ تکھوں سمیت پورے وجود کے ساتھ To whom it may concern قسم کی گفتگو کرتا ہوا چلا گیا تو بک گخت سازبھی خاموش ہو گئے۔معلوم ہوا کہ اب وہ رقص ہوگا جے''صلائے عام'' کہا جاتا ہے۔ چند بی کھوں میں پورافلور انسانی جسموں سے بھر گیا اور موسیقی کے تیزشور میں رنگ برنگی روشنیاں لہرانے گئیں۔اعضاء کے اس مشاعرے میں اچا تک دوا ہے جسم دکھائی دیے جن پرانتہائی غیر معمولی حسین چہرے غضب شخے' استے حسین کہ آنہیں دیکھ کرایک بارتو ہمارے ہمسائے میں بیٹھے ہوئے فش گونو جوانوں کی ٹولی کوبھی چپ لگ گئے۔ یگانہ کا کیا با کمال مصرعہ ہے۔

## "دحسن ووحسن جے و کھے کے چپالگ جائے"

وہ دیوانہ وارناچ رئی تھیں اوران کے ماتھوں پرآیا ہوا ہلکا ہلکا پسینہ ان کے جمال کی دوشیز گی کومزید نکھار رہا تھا۔مغربی سازوں میں ڈرم کی بیٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ردھم لہو میں سرسرانے لگتا ہے اور جس طرح ہمارے دیسی ڈھول کی تال پر پر ہے سراختیار ہل جاتا ہے اس طرح اس کی بیٹ پر پاؤں قابو میں نہیں رہتے۔ایک لیمے کے لیے میرا بھی جی چاہا کہ اٹھ کراس انبوہ میں شامل ہوجاؤں مگر پھراسی ہے نام جھجک نے پاؤں پکڑ لیے جو بچپن میں بھی عیدمیلا دالنبی کے جلوس میں ڈھول کی تال پر قص کرنے کی زبر دست خواہش کے پاؤں کی زنجیر بن جایا کرتی تھی۔ کہیں ہم نے رقص کی اس جبلی خواہش کو د باکر کھارس کے ایک فطری اظہار کو کھوتونہیں دیا؟

اگلے ہمیں دن ہمیں آ ٹوا (Ottwa) روانہ ہوتا تھا جے ہم اب تک''اٹاوہ'' پڑھتے اور بچھتے تھے لیکن ہارے مجت کرنے والے میز باتوں نے آخری چند گھنٹوں کو بھی ہے کارنہیں جانے دیا۔ شج ہم مقامی میوزیم دیکھنٹے جہاں کی Care Taker نے ہمیں اپنے صوبے مینی ٹو بہ کے بارے میں کتابیں' نقشے اور سیاحتی لٹریچ کے علاوہ بہت خوبصورت نتے بھی دیئے۔ امریکہ کی طرح کینیڈا کی تاریخ بھی (ریڈ انڈینز کے بغیر) بہت مختصراور ہے کشش ہے لیکن یہاں کے لوگ امریکنوں کی طرح اپنے اس کا میکئس کو دور کرنے کے لیے دوسری قوموں کی تاریخ کے در پے نہیں ہیں (یا شاید انہیں اس کا موقع نہیں ملا) ونی پیگ کا شہر کینیڈا کے برفستان میں اس جگہ واقع ہے جوصد یوں سے ریڈ انڈین قبائل کی گزرگاہ رہی ہے چنا نچھ اس میوزیم میں اس دور کی بہت ی یادگاریں محفوظ کردی گئی ہیں۔ صوبہ مینی ٹوب کا اسمبلی بال دیکھنے کے بعد ہم نے اس عورت کا گھر دیکھا جس سے شادی کی بھاری قیمت اداکرنے کے بعد خالد کو



یہاں کی شہریت حاصل ہوئی تھی۔ یہ قیت جسمانی طور پر بھی اتنی بھاری تھی کہ اسے بلاتکلف عورتوں کی ڈاکٹر وحید قریشی قرار دیا جاسکتا تھا۔ وہاں ہم نے چائے کے ساتھ پٹز اکھایا جواگر چہلذیڈ تھا مگر اس کھانے کا پاسٹگ بھی نہ تھا جوہمیں خالد کے بھائی طارق نے گزشتہ روز اپنے ہاتھوں سے پکا کرکھلایا تھا۔





## آثوا

ونی پیگ سے کینیڈا کے دارالحکومت آٹوا تک کی فلائٹ رہتے میں دوجگہ Thunder Bay اور Sidbury پررک \_عالی نے دونوں ہوائی اڈوں کاتفصیلی جائزہ لیااور پھرمسوڑھوں پرانگلی پھیر کرایے بخصوص ہنکارے کے ساتھ بولے۔'' بھائی بیتو پچھ پچھ اینے نواب شاہ اور میریورخاص ٹائپ کے ہوائی اڈے ہیں۔''سڈبری کے ہوائی اڈے پر جہاز کورکے پندرہ منٹ ہو گئے تو عالی ب سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اورسیٹ سے اٹھنے کے لیے ابتدائی کارروائیاں شروع کیں۔ میں سمجھ تو گیا کہ ان کا ارادہ جہاز ہے باہر جانے کا ہےلیکن تھکن اور بے آ رامی کی وجہ ہے طرح دے گیا۔ پروین اور جعفری صاحب ہے انہیں پہلے ہی کوئی تو قع نہیں تھی چنانچہ مجھ پرایک ناراض می شکایتی نظر ڈال کروہ کچھ یوں اٹھے جیسے غالب کےمصرعوں میں وقت آ راکش قیامت قداٹھا کرتے ہیں اور کڑی کمان کے تیرالی حال کے ساتھ اپنے بھاری اوورکوٹ کواٹھائے جہاز سے باہرنکل گئے۔ابھی ان کے جاتے ہوئے قدموں کی دھک فضامیں موجودتھی کہوہ بڑبڑاتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔

''لاحول ولاقوۃ ..... کیا چپڑ قنات ہوائی اڈ ہ ہے۔سالوں نے ویوکارد تک نہیں رکھے ہوئے۔بہرحال ایک بات طے ہوگئ ہے کہ مضافات ہر جگدایک بی جیسے ہوتے ہیں۔"

اس پر مجھے اپنااختر امان بہت یاوآ یا کیونکہ اس کے خیال میں بھی بڑے شہروں کے ادبی استحصال کی وجہ سے مضافات کے لکھنے والوں کوآ گے آنے کا موقع نہیں ملتا اور جب ہم اے بتاتے ہیں کہ اردو کے بیشتر بڑی لکھاری مضافات ہی ہے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اہے بھی بڑے شہروں کی استحصالی دلیل قرار دیتاہے۔

آ ٹوا تک کے سفری دوسری خاص بات وہی کوشیر کھانا تھا جواب کم وہیش ہماری چربن چکا تھا۔ پروین نے کہا۔'' بیکوشیرتو آپ کے ڈرامے' یانصیب کلینک'والی ہری جادر ہی بن گیاہے۔''

میں نے کہا۔''اس پرکم از کم ہنتی تو آتی تھی اس کوشیر نے تو ہمارا پنجا بی محاورے کےمطابق'' ہاسا'' نکال دیا ہے۔''

ائیر پورٹ پرحمیرااورسعیدصاحبان کیصورت میں ایک اور جوڑا ہمارا منتظرتھا۔ ہماری آنکھوں میں ونی پیگ ائیر پورٹ کا منظر کوندسا گیالیکن چند ہی لمحوں میں بتا چل گیا کہ بیمیاں بیوی کلثوم اعجاز محمدی اوران کےمیاں سے مختلف برانڈ کے ہیں۔ دوسری



خوشگوار تبدیلی بیمعلوم ہوئی کہ یہاں ہمیں مختلف گھروں کی بجائے ایک موٹل میں تظہرایا جارہا ہے۔ Montiery Motel اس خوبصورت سرسبز چھوٹے اور Compact شہر کی ایک نہایت پر فضاسٹرک کے کنارے واقع ہے۔ آٹو ابیوروکریٹس کا شہرہاور گویا ایک طرح سے اپنا اسلام آباد ہے اور اس کی فضامیں ایک خاص طرح کا رکھ رکھا وَ اور تھہراؤ ہے جس کا پرتوموٹل کے ماحول میں مجھی نمایاں نظر آرہا تھا۔

ہم چاروں کے کمرے ایک ہی بلاک میں ساتھ ساتھ واقع تضاوران کی اندرونی ترتیب آرائش کارسیم اور فرنیچر وغیرہ میں اس قدر یکسانیت تھی کہ اگر دروازوں سے نمبر ہٹا دیئے جاتے تو اپنے کمرے کی پیچان مشکل ہوجاتی ۔ جعفری صاحب کا کمرہ طبخ اور سٹور روم قرار پایا۔ حمیرا اور انصاری نے ناشتے 'چائے اور کافی وغیرہ کا تمام سامان بمقد اروافر وہاں رکھ دیا تھا تا کہ ہمیں موثل والوں کو تکلیف نددینی پڑے۔ درات کا کھانا فقیر سہگل صاحب کی طرف تھا۔ ہم آئیس اپنے یہاں کے سہگلوں کا بھائی بندیجھتے تھے لیکن وہاں کینے کر معلوم ہوا کہ موصوف ہندو ہیں اور اپنی فیمل سمیت یہاں نتھنل ہو چکے ہیں۔ الیکٹروٹس کے کام میں مہارت رکھتے ہیں اور خاصے سو کھے (خوشحال) ہیں جس کا اندازہ ان کے گھر کی آرائش ہے بھی ہور ہاتھا۔ میں نے کہا۔ ''چلئے ایک بات تو آپ میں اور ہمارے ہاں کے سہگلوں میں مشترک نگلی۔''



صاحب نے چلتے چلتے جعفری صاحب کواگلی منج ناشتے پراس طرح سے مدعو کیا جس میں ہم سب ہمنوا کے طور پر شامل تھے۔ میں نے اور پروین نے بغیر کسی منصوبے کے ایک ساتھ معذرت چاہی جس پراشرف صاحب تو بالکل آ زردہ نہ ہوئے لیکن ہمیں بے حدخوشی ہوئی۔

اگلی جی میری آنگی فون کی تھنٹی سے کھلی۔ سردار جعفری نے بتایا کہ ان کے کمرے میں چائے ہماراانتظار کررہی ہے۔ رات ہم نے انہیں جس عالم میں چھوڑا تھا اس کے بعدان کا آئی جی اشنا' چائے بنا نااور پھرالی بشاش آواز میں بولنا اکہتر برس کی عمر کے کسی شخص کے لیے واقعی قابل فخر اور غیر معمولی بات تھی۔ پی کر بہتے توفیض صاحب بھی نہیں ہتھے گران میں یہ جوانوں کی سی چستی اور مستعدی شاید جوانی میں جوانی میں جعفری صاحب کے کمرے میں اشفاق کا بھیجا ہوا ان کی سالگرہ کا کیک اورڈا کٹر انورٹیم کی طرف سے بھوائے ہوئی میں جس کے لیے ایک خوشگوار مسرت کا باعث سے کہان میں ادیب برادری کے تعلق کی مشاس اور محبت کی خوشبولہریں کے درہی تھی۔ کے ایک خوشبولہریں کے بھول ہم سب کے لیے ایک خوشبولہریں کے بعول ہم سب کے لیے ایک خوشبولہریں کے بھول ہم سب کے لیے ایک خوشبولہریں کے بھول ہم سب کے لیے ایک خوشبولہ ہم سب کے لیے ایک خوشبولہ کے بھول ہم سب کے لیے ایک خوشبولہ ہم سبت کے لیے ایک خوشبولہ ہم سبت کے لیے ایک خوشبولہ ہم سبت کے لیے ایک خوشبول ہم سبت کے لیے ایک خوشبولہ ہم سبت کے بھول ہم سبت کے لیے ایک خوشبولہ ہم سبت کے لیے ایک خوشبولہ ہم سبت ہو سبت ہم سبت ہم سبت کے لیے ایک خوشبول ہم سبت ہم

فون کی تھنٹی بچی جعفری صاحب نے فون اٹھایا 'کسی سے پچھ دیر ہاتیں کیں اور پھرریسیور میری طرف بڑھا دیا کہ لیجئے بات کریں' آپ کے چاہنے والے ہیں۔''میں نے پچھ پریشان ساہوکر'' ہیلؤ'' کہا کیونکہ اس شہر میں چاہنے والے تو دور کی بات ہے مجھے کسی جاننے والے کی بھی خبرنہیں ہے۔دوسری طرف سے خالص پنجانی لیجے کا سلام آیا''سلامالیکم! میں انورٹیم بول ریاں۔''

اشفاق اوردوسرے بہت ہے لوگوں ہے ڈاکٹر انور نیم کا نام سناتھا اور پیجی پتاتھا کہ دو کینیڈ ایس پاکتا نیوں کی مختلف انجمنوں کی فیڈریشن کے صدر ہیں اور Genetics کے سلطے ہیں کوئی بڑی توپ شے ہیں جنہیں گزشتہ برس حکومت پاکستان نے خاص طور پر بلوا کرکسی اہم سائنس کمیشن کا سر براہ بھی مقرر کیا تھا مگر بیا ندازہ نہیں تھا کہ موصوف ندصرف اپنے علاقے کے ہیں بلکہ مزاجاً بھی اپنے قبیلے کے ہیں ۔ ٹیلیفون پر سلام دعا کے بعد طے ہوا کہ وہ گیارہ ہے ہمیں لینے کے لیے آئیں گا اور آٹوا گھما ئیں اور دکھا ئیں گ۔ طلاقات ہوئی تو پتا چلا کہ موصوف اپنے نامور دُہین اور تھا تھی سائنس دان ہونے کے باوجود ابھی پچپاس برس کے بھی نہیں ہوئے ماضی میں افسانہ نگاری کا شوق کرتے ہیں اور آئے کل بھی شاعری پڑھنے اور موسیقی سننے ہیں وافر دفت ضائع کرتے ہیں ۔ اپنی کھلی ڈ لی طبیعت اور پر خلوص مسکراہٹ والے چرے کی وجہ ہے وہ پہلی نظر ہیں ہمارے دوست بن گئے۔

ان کے لیے قد کی مناسبت سے ملاقات کے پانچویں منٹ کے اختتام سے پہلے میں نے انہیں ایک لطیفہ سنایا جے ہماری بزرگ نسل واقعے کے طور پرسنایا کرتی ہے۔



کنہیالال کپورکا قدلمبااورجہم چھریرا تھا۔ایم اے آگریزی میں داخلہ لینے کے لیےوہ گورنمنٹ کالج لا ہورآئے۔لیطرس انٹرویو بورڈ کے سربراہ تھے۔انہوں نے ایک نظر کپورکوسرے پاؤل تک دیکھااور پھر بےاختیار بولے''مسٹر کپور'' آپ تھے بھے اسٹے لمبے ہیں یا آج انٹرویو کے لیے خاص اہتمام کرکے آئے ہیں؟''

انورنیم نے ایک پرزورقبقه مارااور پھرمیرے ٹیم فارغ البال سر کی طرف دیکھ کرشرارت آمیز انداز میں بولے۔'' تنہیالال کپور کا تومیں صرف ہم قد ہوں۔آپ سے تومیرا''ہم زلف'' کارشتہ ہے۔''

پروین جو ہمیشہ مجھ پرفقرہ کنے کی تاک میں رہتی ہے خوش ہوکر بولی۔''اب بولیں۔''

میں نے کہا۔'' بھئی میہم پنجابیوں کی آپس کی باتیں ہیں تم پٹنے اور بہاروالےان کوکیاسمجھو گے۔''

بولى "كيول إمينول پنجابي آندى ا\_\_"

میں نے کہا۔'' یہ بات ہے تو چلو'' چور نالوں پنڈ کا بلی'' کا مطلب بتاؤ۔''

کہنے لگی'' بیکا بلی کیا ہوتا ہے۔''

میں نے کہا''اول توبیساؤنڈ اردو کی کالی اور کا بلی کے درمیان کی ہے اور دوسرے بید کہ ہوتانہیں ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے شابی ٔ جلدی عجلت پہندی وغیرہ وغیرہ۔''

بولی''میذرامشکل ہے کوئی اور بتا تیں۔''

میں نے کہا۔'' چلوبیہ بتا دو کہ'' جث پیاجانے یا بجو پیاجائے'' کا کیامطلب ہوتاہے؟''

بولی''اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے کام سے کام رکھولیتی Mind Your Own Business'' میں نے کہا۔'' بالکل شمیک یتم اس کا مطلب یجی سمجھوا وراپنے کام سے کام رکھو۔ ہمارے مذاق تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے کیونکہ بیابعض اوقات خود ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتے۔''

پروین میں بدبڑی خوبی ہے کہ وہ جملہ کہنے کے ساتھ ساتھ جملہ سینے کافن بھی جانتی ہے چنانچہ اس نے ایک خوش دلانہ قبقیے کے ساتھ ایک اچھے شطرنج کے کھلاڑی کی طرح مات تسلیم کر لی۔ انورنیم اس گفتگو کے دوران ایک غیر جانبدارانہ مسکراہٹ کے ساتھ خاموش تماشائی کا کردارا داکرتے رہے جوآئندہ چند دنوں میں انہیں کئی بارد ہرانا پڑا۔

انورٹیم نے بتایا کہ وہ گزشتہ برس پاکستان آئے تھے اور نہوں نے کشور تاہید سے کہا بھی تھا کہ مجھے امجد اسلام امجد سے ملوا دومگر



آپ سے رابط نہیں ہوسکا۔ میں نے شرار تا کہا۔'' یہ بات نہیں اصل میں کشور کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دساور سے آئے ہوئے اجھے اچھے دانے اپنے مخصوص حلقے کے لیے رکھ لیتی ہے اور رہند کھوند (بحیا تھیا) ہماری طرف بھیج دیتی ہے۔''

میری اس بات سے گفتگو کارخ کشور کے کمالات کی طرف مڑ گیا۔ ہم تینوں نے اپنے اپنے نوٹس ایکیجینج کئے تو ان میں جیرت انگیز حد تک مماثلت نکلی۔ ایک بات کا اعتراف البتہ ہم تینوں کو کرنا پڑا کہ سرکاری پبلٹی کے ادارے اور انقلابی نعرے کوجس طرح کشور ناہیدنے شیروشکر کیا ہے بیاسی کا کام ہے۔

دو پہر کے کھانے پر پاکستانی سفارت خانے کے کونسلڑسے اللہ صاحب نے مدعوکرر کھاتھا۔ موصوف پولیس سروس کے آدمی ہیں اور اپنے موسیقی والے رشید ملک صاحب کے یارعزیز۔ رشید ملک کے مضامین'' فنون''اور'' معاصر'' میں چھپتے رہتے ہیں اور وو''امیر خسرو کاعلم موسیقی'' جیسی اہم اور منفر دکتاب کے مصنف ہیں۔ مسے اللہ صاحب نے رشید ملک کے بارے میں پہلاسوال کچھ یوں کیا۔'' آج کل وہ کس کے پیچھے ہے؟''

میں نے وضاحت کی کہ میراملک صاحب ہے تعارف صرف پانچ چھ برس پرانا ہے اور میں نے انہیں جس عمر میں دیکھا ہے اس میں کسی کے پیچھے تو کیا آ گے لگنا بھی مشکل ہوتا ہے۔

مسے اللہ نے جوابی وضاحت کی کہان کی مراد ملک صاحب کے علمی وتحقیقی مشاغل سے تھی کیونکہ وہ جب بھی لکھتے ہیں کسی نہ کسی بت کو گرانے کے لیے لکھتے ہیں۔

میں نے کہا۔'' آج کل وہ'' طلائی تثلیث'' کے عنوان سے مضامین کا ایک سلسلہ لکھ رہے ہیں جس میں ڈاکٹروزیرآ غا کی علمی اور حوالی جاتی غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔''

بولے۔"امیرخسروےایک دم ڈاکٹروزیرآغاتک! کیا ہوگیا ہے رشید ملک کو۔"

میں نے کہا۔'' شکر کیجئے ڈاکٹر انورسدیدیہاں نہیں تھا در نہ اگلے دومہینے میں پندرہ مختلف ناموں ہے آپ کی ہجوچیتی (جس کی گونج بقول مصنف کے ادب کے ایوانوں میں دور دور تک سنائی ویتی اور پورے ملک میں اضطراب کی ایک لہر دوڑ جاتی ) اوراس چکر میں ریجی طے ہوجا تا ہے کہ وزیر آغا کے مقابلے میں امیر خسر و کی حیثیت طفل کمتب سے زیادہ نہیں ہے۔''

مسی الله حیران ہوکر بولے۔'' بھی ڈاکٹروزیرآ غا کا نام تومیں نے سناہے'ان کےمضامین بھی دیکھے ہیں مگر بیانورسدیدکون ہیں اور کیوں وزیرآ غاکے مختار خاص ہے ہوئے ہیں۔''



میں نے کہا''انورسدیدایک نقاد ہے (اب محقق' شاعراورانشائیہ نگار بھی ہیں) ایم اے اردو میں فرسٹ آئے ہے۔ پیٹے کے اعتبار سے نہروں کے محکمے میں انحوبیر ہیں۔ادب کے وسیح المطالعہ طالب علم ہیں لیکن ان کے سارے علم اور مطالعے کا واحد مقصد ڈاکٹر وزیرآ غاکومشہور کرنا اوران کے خلاف یا بارے میں کھی جانے والی ہرتحریر کے جواب میں'' رڈمل'' لکھنا ہے جو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سروار جی نے More Over کا نعرونگا یا تھا۔''

مسيح الله في سششدر موكر يو چها- "مكر كيول اس شريف آ دى كواوركو في كام نبيس؟"

میں نے کہا۔''اس کا تو مجھے علم نہیں لیکن میری سمجھ میں آج تک بینیں آیا کہ ڈاکٹروزیر آغاجیے عمدہ نقا ڈاچھے ادیب اور نہایت نفیس اور ادب پرور مخص کو کیا ہو گیا ہے۔ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ انور سدید کے چلائے ہوئے''توپ کے گوئے''پورس کے پانھیوں کی طرح خود انہی کی صفول کوروندتے رہتے ہیں اور ان خواہ مخواہ کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کا اوبی مقام بڑھنے کی بجائے گھٹ رہا ہے۔''

ی گفتگوجاری بھی کہ کینیڈا میں ہمارے سفیرالطاف صاحب آگئے۔اجھے خوشگوارے آدی تھے اس لیے فوراُ ہی گھل مل گئے۔علی سروار جعفری نئے بھارتی وزیراعظم راجیوگا ندھی کے بارے میں بات کررہ سننے کہنے لگے۔" راجیو تجربہ کارپائلٹ ہے میں ہوں جہاز چلالے گا۔"

''شرط میہ ہے کہ را ڈارشمیک کام کرے۔'' الطاف صاحب نے مسکرا کر کہا۔اس جملے کے مزاح' معنی آفرینی' رعایت لفظی اور سفارتی رکھ رکھاؤ کالطف دیر تک محفل میں خوشبو کی طرح پھیلار ہا۔

لا ہور میں'' ٹرکش گرل''میرے پہندیدہ ہوٹلوں میں سے ہے گرکس'' ترکی ہوٹل' میں کھانا کھانے کا بیہ پہلا اتفاق تھا۔ ہوٹلوں کے مینوکارڈ پڑھنا اپنی جگہ پرایک مرحلہ ہے کیونکہ کھانوں کے ناموں سے ان کی کیفیت' کواٹی ڈاکتے بلبک اصلیت تک کا پتا کم کم بی چاتا ہے۔ لئج کے لیے بین کمبی نیشن درج تھے۔ میں نے وہ نمبرلکھوادیا کیونکہ اس کے اجزائے ترکیبی کچھ پچھ مانوس نظر آ رہے تھے۔ پروین نے ایک نمبروالا کمبی نیشن منگوایا۔ عالی جی نے ہم دونوں پرایک رخم انگیزنگاہ ڈالی اورمسوڑھوں پرانگی پھیرکرمخصوص انداز میں دانت کٹکٹا کر بولے۔'' بھی ترکوں کی اصل ڈش تو ان کے شیش کہاب ہیں' جس نے بینیں کھائے سمجھو پچھ تیں کھایا۔''

تھوڑی دیر بعد کھانا آیا۔عالی صاحب کی پلیٹ میں چار تکے کے پیس آئے جبکہ ہماری پلیٹوں میں انواع واقسام کا مال مسالہ تھا جو پچھے کچھ لا ہور ہلٹن کے''سات رنگ پلیٹر'' سے ماتا جاتا تھا۔ہم نے عالی جی کوچھیٹرنے کے لیے بچے کچے کے مزیدار کھانے کی اس قدر



مبالغے کے ساتھ تعریف کی کہ عالی تو عالی سروکرنے والی ویٹرس تک اس قدر متاثر ہوگئی کہ جا کرمینجر کو پکڑلائی اوراس مردشریف کے متاثر ہونے کا انداز واس سے کیا جاسکتا ہے کہ کھانے کے بعد اس نے با قاعدہ ہمارے ساتھ گروپ فوٹو کھنچوائی اورشکریداوا کرتے کرتے تقریباً مشکور حسین یا دہوگیا۔

مطے پایا کہ تبوہ یا کافی سفیرصاحب کے دفتر میں پی جائے جو ہوٹل سے صرف دو بلاک دورتھا۔ وہاں ہم سب نے سفارت خانے کی کتاب پر دستخط کئے اور اپنے اپنے تاثر ات لکھے۔

الطاف صاحب کینیڈا کے پاکستانیوں کے مختلف گروپوں کی باہمی چپپٹاش سے خاصے نالاں تھے۔ میں نے بتایا کہ جن جن پاکستانیوں سے ہم ملے ہیں ان کے تاثرات بھی آپ کے سفارت خانے کے طرزعمل کے بارے میں کوئی ایسے اچھے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں مقامی پاکستانیوں کی پچھ نمایاں شکایات سے آگاہ کیا۔معلوم ہوا کہ دونوں طرف کی بدگمانیوں میں زیادہ قصور رابطے کی کی کا تھا۔ میں نے کہا شاعر نے جو'' قدر کھودیتا ہے ہرروز کا آنا جانا'' کہا تھا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ سرے سے ایک دوسرے کی شکل ہی نہ دیکھی جائے۔

بیں دو ہر سے بات کارخ پاکستانی سفارت خانوں کی عموی کارکردگی اور بیرون ملک مقیم اور مسافر پاکستانیوں کی شکایتوں کی طرف ہوگیا۔الطاف صاحب نے اپناموقف اور مسائل بیان کئے جن کا آخری نتیجہ وہی نکلاجو ہمیشہ اس طرح کی باتوں کا نکلا کرتا ہے۔
انورٹیم نے کہا۔'' چلئے آپ کوآٹوا کی سیر کرا تھیں۔'' سر دار چعفری کو بھارتی سفارت خانے کی فرسٹ سیکرٹری عمری صاحب کی طرف جانا تھا اور عالی بی کے سونے کا وقت ہوگیا تھا چنانچ آخر ہیں اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے ہیں اور پروین بی روگئے۔
اسلام آباد کو کئی نے '' کنگریٹ آئی لینڈ'' کا نام و یا تھا کہ وہاں سنگ وخشت کے مختلف ڈھانچ بی ہیں انسانوں کے بھیس میں ان کے گریڈ رہتے ہیں۔ آٹو ابھی بیوروکر بیٹوں کا شہر ہے لیکن اس کی فضا میں بیوروکر لیمی کی خوشبوتو ہے سائس روک و سینے والی مھٹن ٹہیں۔
کے گریڈ رہتے ہیں۔ آٹو ابھی بیوروکر بیٹوں کا شہر ہے لیکن اس کی فضا میں بیوروکر لیمی کی خوشبوتو ہے سائس روک و سینے والی مھٹن ٹہیں۔ اسلام آباد سے آٹوا کی ایک اور اسلام آباد کے درمیان مورک ہے جب کہ آٹوا اور ہل کے درمیان ور یائے آٹوا بہتا ہے جس کے کنارے پرٹی ہال کی آٹھ منزلہ خوبصورت تھارت ہے جس کے گنارے پرٹی ہال کی آٹھ منزلہ خوبصورت تھارت ہے جس کے گنائف پلی دونوں شہروں کے درمیان افتاط ہائے وصال کی طرح گزرنے والوں کومشتاق نگاہوں سے دیکھ تورہ ہے ہیں۔

راستے میں وزیراعظم اور گورز جزل کے پینگلے دیکھے۔ گورز جزل کی رہائش گاہ کے ایک محدود جھے کوچھوڑ کر سارا گھرعوام کی آمدو رفت کے لیے چوہیں گھنٹے کھلار ہتا ہے۔ بیدد کیچہ کرہمیں پہلے اپنا گورز ہاؤس اور پھرمسجد نبوی کا وصحن یاد آیا جہاں اس کا نئات کی سب

147

#### KitaabPoint.blogspot.com



ہے محترم اور قیمتی ہستی بغیر سی محافظ اور نوبت کے بوریے پر بیٹھ پورے ملک کا نظام چلایا کرتی تھی۔

سابق وزیراعظم ٹروڈوکے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اس وقت بھی کینیڈا کی مقبول ترین شخصیت ہے۔ فریخے اورانگریزی بولنے
والے صوبوں میں اگر چیشد پیدلسانی اور سابق تعصب ہے اور وہ کی بھی مسئلے پرایک دوسرے ہے شفق ہونا پسند نہیں کرتے لیکن ٹروڈو
کی سیاسی بصیرت 'پسند پیدگی اور جمایت پر ان میں مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اپنے طویل دورافتد ارمیں اس نے کینیڈا کے
اندرونی اور بیرونی تضادات اور مسائل کوجس ہوشمندی ہے مل کرکے ملک کو ترقی اوراستحکام کی راہ پر ڈالا ہے ملک کا ہر طبقد اس کا
معترف اور ثنا خوال نظر آیا۔ اس دوران میں اس ک اپنی ایکٹرس بیوی ہے اختلافات پیدا ہوئے جو اس نوع کی ذاتیات تک اتر
آئے کہ کوئی اور ہوتا تو ہمیشہ کے لیے اپنی اور معاشر ہے کی نظروں ہے گرجاتا گرٹروڈو نے اسے اپنا '' ذاتی مسئلہ کہہ کرسب کے منہ
بند کردیے اور یوں ہی برکان اس کے سیاس کے رئیر کوچھوٹے بغیرا پنی موت آپ مرگیا۔

جہوری نظام کے حوالے سے حزب اختلاف کی جوتو قیرکینیڈا میں ہے وہ اپنی جگہ پر ایک روایت بننے کی حقدار ہے۔ قومی
پارلیمنٹ ہاؤس کی بلند و بالا نوبصورت اور پر وقار عمارتوں میں حکومتی پارٹی اور حزب اختلاف کوا ہے دفاتر اور دیگر ضرور یات کے
لیے علیحدہ علیحدہ عمارتیں دی گئی ہیں لیکن اس امر کا خصوصی کھاظ رکھا گیا ہے کہ ہروہ ہولت جو حکومتی پارٹی کی عمارت کو حاصل ہے دوسری
عمارت میں بھی بالکل ای معیار اور مقدار کے ساتھ موجود ہو۔ میرے ول میں رشک سے زیادہ ایک دکھ کی اہری دوڑگئی۔ میں نے
سوچا 'کیا بھی میرے ملک کو بھی اس طرح کا ماحول نصیب ہوگا یا ہمیشہ جزب اختلاف تھانوں 'کچہریوں' جیلوں' نظریندیوں اورشاہی
قلعے کی کو شعریوں میں ہی اپنی حیات کرتی رہے گی؟ ہمارا المیدیہ ہے کہ ہم پر نظام کو چاہے وہ اسلام ہو جمہوری ہو یا اشتراک اس کی
خارجی حیثیت یا ظاہری روپ کی سطح پر تافذ کرنا چاہتے ہیں زندگی کا وہ فلف اور نقط نظر جو اس یک روح رواں ہوتا ہے اس سے ہم
ہیشہ چشم پوشی کرتے ہیں۔شاید اس لیے کہ اس کے نفاذ ہے ہمیں اپنے فکر وقل کے ڈھانچوں کو بدلنا پڑتا ہے اور بیوہ ہماری پتھر ہے
ہم صدیوں سے چوم کر چھوڑتے آرہے ہیں۔

#### خود بدلتے نہیں قرآں کوبدل دیے ہیں

پارلیمنٹ کی عمارت کی سیر کے دوران میں نے پروین کی طرف جب بھی دیکھاوہ مجھے کسی گہری سوچ میں ڈو بی نظر آئی۔ شایداس کے ذہن میں بھی وہی سوال مچل رہے تھے جن کی آتش خاموش کے شعلے میری آتھھوں میں بے محابا جل رہے تھے۔ رات کو ٹی وی پرخبروں میں بتایا گیا کہ لاس اینجلس اولیکس میں حصہ لینے والے کینیڈین کھلاڑیوں کے اعزاز میں جوسرکاری



دعوت ہورہی تھی وہ کینسل کر دی گئی ہے۔ وجہ بیہ معلوم ہوئی کہ بیشتر کھلاڑی طالب علم ہتے جودور دراز کے شہروں سے ذاتی خریج پر خبیں آسکتے ہتے اور کیونکہ ان کی مقامی ایسوی ایشنوں اور مرکزی حکومت نے سفر خرج وغیرہ کا انتظام نہیں کیا تھا اس لیے ان لوگوں نے شمولیت سے معذرت کا اظہار کردیا ہے۔ دھیان فوراً اپنی تو می کھلاڑیوں کی طرف گیا۔ گزشتہ چند برسوں سے کرکٹ ہا کی اور سکواکش وغیرہ کے کچھ نمایاں کھلاڑیوں کو وغیرہ کی کا فرائس کھلاڑیوں کو وغیرہ کی کھلاڑیوں کی معلوں میں اب بھی وہ عالم ہے کہ انٹر نیشنل کھلاڑیوں کو وغیرہ کے لیے شخیلے اور چھابڑیاں لگا تا پڑتی ہیں۔ ججھا پناسکول کا دوست محمد غزنوی بھی یاد آیا جو آج کل باکسنگ کا بین الاتوا می ریفری ہے اور جس نے ایشین اور اولم پک مقابلوں میں ایک کا میاب باکسر کی حیثیت سے دس سال تک ملک کی نمائندگی کی ہے' اس نے ایک بار ججھے بتا یا تھا کہ '' تربیت کے دوران ہمیں روز انہ ہمیں میل دوڑایا جاتا تھا اور پھر فی کس آ دھ سیر گنڈیریاں بطور''ڈائٹ' کھانے کودی جاتی تھیں کہ ان سے جڑے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔''

ایک طرف کھلاڑیوں کے وقاراور حقوق کا بیعالم ہے کہ وہ ایک اعلیٰ سرکاری اعزاز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور دوسری طرف .......
اگلی صبح حمیر ااور انور سعید انصاری کے گھر تاشتے کی دعوت تھی۔ ان کا گھر ہمارے ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دونوں میاں ہیوی بڑے مہذب اور محبت والے ہیں اور انسانوں کی اس' اقلیت' سے تعلق رکھتے ہیں جومہمانوں کی خدمت میں بچ بچ کی'' اصلی والی'' خوشی محسوس کرتے ہیں اور جن کی خواہش اور کوشش ہیہ وتی ہے کہ میز پر رکھا ہوا خورد ونوش کا سارا سامان گھر کے فرت کی بجائے مہمانوں کے معدوں میں منتقل ہوجائے۔ سواور توہمیں وہ عجیب وغریب پھل بھی کھانا پڑا جس کا نام کیوی (وہی ہوٹ پائش والا آسڑیلین نژاد) تھااور جس کا ذاکھ ایسا تھا کہ ایک بارکھانے کے بعد زندگی بھر دوبارہ اس کی طلب نہیں ہوتی۔

الم سرسین دری سادوں میں دور ملے ہیں تا درمیت بارس سے بعد رس ہر ردو بارہ اس منب میں ہوں۔

گزشتہ روز پاکستانی سفارت خانے کی دعوت میں علی سردار جعفری بھی جارے ساتھ ہتے۔ غالباً اس لیے بھارتی سفارت خانے والوں کی طرف ہے ہم سب کودو پہر کے کھانے پر مدعو کیا گیا تھا مگر مسئلہ بیآ پڑا کہ عین اس وقت کے لیے آ ٹوا میں مقیم پاکستانیوں کے ایک گروپ کی طرف سے دی گئی گئی کی دعوت منہ صرف ہمارے میز بان پردگرام میں شامل کر چکے ہتے بلکہ ہماری طرف سے انہیں کنفرم بھی کر چکے ہتے بلکہ ہماری طرف سے انہیں کنفرم بھی کر چکے ہتے ۔ جعفری صاحب کے اصر ارکی وجہ ہے مجبوراً ہمیں در میانی راستہ اختیار کرنا پڑا یعنی عالی ہی ہماری نمائندگ کے لیے بھارتی سفارت خانے کی دعوت میں چلے گئے جبکہ میں اور پروین ہوئل شاہ زان پہنچ جباں بہت سے احباب ہمارے منتظر سفارت خانے کی دعوت میں چلے گئے جبکہ میں اور پروین ہوئل شاہ زان پہنچ جباں بہت سے احباب ہمارے منتظر

ایک ہی خاندان کےلوگوں یا بھائیوں میں بعض اوقات نقش ونگار کی خاصی مماثلت ہوتی ہے لیکن اپنے ڈاکٹر عبادت بریلوی



صاحب اوران کے بھائیوں کی مشابہت کچھ عجیب طرح کی ہے کہ اگر چیان کے علیحدہ علیحد ڈفنش اور Cuts ایک دوسرے سے زیادہ نہیں ملتے لیکن مجموعی تاثر کچھ ایسا بٹتا ہے کہ آپ فوراً پوچھ بیٹھتے ہیں۔" آپ ڈاکٹر عبارت بریلوی صاحب کے ......."

"جي ٻال ميں ان كا حجومًا بھائى مول \_ميرانام نضرت يارخان ہے۔"

مجھے یادآ یا کہآج سے دوتین برس پہلے میں نے ایک اور صاحب کود مکھ کریمی سوال کیا تھااورانہوں نے بھی میراجملہ ختم ہونے سے پہلے کہا تھا۔'' جی ہاں' میں ان کا حچوٹا بھائی ہوں۔میرا نام نز ہت یارخان ہے۔''

عبادت صاحب کے ذکر پر مجھے ہمیشہ ایم اے اردو کی کلاس میں سنایا ہواان کا وہ شعریا دآ جا تا ہے جو وہ تقریباً ہردوسرے لیکچر میں اپنی گول گول آنکھیں گھما کر سنایا کرتے تھے اور جھے من کر کلاس میں بیٹھے ہوئے لڑکے لڑکیوں میں بیشتر کی نظریں الجھ الجھ جایا کرتی تھیں ۔ شعربہ تھا۔

> تبا تجے بھا کے کہیں آج ایک رات جی چاہتا ہے کہتے "مری جان" پر نہیں

بیشعزُ وہ کلاس' عبادت صاحب اور وہ لوگ اب بھی بھجانہیں ہوں گے کہ اس کا نام زندگی ہےاور بھی اتفاق ہے ایسا ہو بھی گیا تو مجھے یقین ہے بیشتز لوگ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکیس گے۔

اف خدایا..... بدوت کس قدرخوفناک چیز ہے!

چ توبیب که مجھے یادنیس

اس کی جبیں کیسی تھی!

مونث كيے تھے! بدن كيساتھا! آئكھيں كياتھيں!

بس يمي ياد ہے وہ جيسي نظر آتی تھي

اس ہے کہیں اچھی تقی

(بیمہوسال کاطوفان بہت ظالم ہے

وہ اگر پاس بھی ہوتی تو کے علم ہے کیسی ہوتی!)



بیظم میں نے اس کلاس سے جدا ہونے کے پانچ برس بعد لکھی تھی اور اب تو اس بات کواٹھارہ برس سے زیادہ عرصہ ہو چلا ہے۔ اللہ اللہ

ہوٹل شاہ زان کے نیم تاریک اوراداس سے دائنگ ہال میں بار بار تنکھیوں سے گھڑیاں دیکھتے ہوئے میز بانوں کے ساتھ ہم نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور اجازت طلب کی جو ذرا سے رسی انکار کے بعد مل گی کہ بیرایک ورکنگ ڈے تھا۔ اور تقریباً سب میز بانوں کو واپس اپنے دفتر وں کو جانا تھا۔

ہمیں لندن کے لیے ویزالینا تھا۔ آٹوا میں چونکہ برطانوی سفارت خانہ بھی تھا اور ڈاکٹر انورٹیم بھی (جو پاکستانی تنظیموں کی فیڈریشن کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے مانے ہوئے سائنس دان بھی تھے) اس لیے فیصلہ ہوا کہ بیکار خیر وہیں انجام دیا جائے۔متعلقہ ممارت کے گردد دو چکر لگائے مگر پارکنگ کے لیے جگہ نہل کی۔ تنیسرے چکر پرانورٹیم نے گھڑی دیکھی اور ہرچہ با داباد کے انداز میں سڑک کے کنارے ہی گاڑی کھڑی کرکے ان کے Blinkers آن کردیئے۔

'' آپاوگ اپنے پاسپورٹ مجھے دیجئے اور میبیں میٹھئے۔اگر کوئی پولیس والا پو چھے تو اس سے زیادہ بات نہ بیجئے گابس یہی بتا ہے کہ آپ میہاں اجنبی ہیں اور آپ کے میزِ بان گاڑی میہال روک کرسفارت خانے کی عمارت میں گئے ہیں۔''

''مگر کیوں!'' پروین نے حیرانی اور گھبراہٹ کے ملے جلے کہجے میں کہا۔

'' وہ اس لیے خاتون! کہ ساڑھے تین نگے چکے ہیں' غالباً چار ہجے ویزا آفس بند ہوجائے گا۔ آج جعد ہے' آئندہ دو دن یہال چھٹی ہوگی اورسوموار کی صبح آپ کی روا نگی ہے'اورکوئی سوال۔

° مگريه پوليس والا...... وغيره ـ."

'' میں نے مجبوراً گاڑی غلط پارک کی ہے۔ان ہلنکر ز کا مطلب سے ہے کہ مجھے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا ہے جو قابل معافی جرم ہے لیکن اگر وضاحت آپ نے کی تو مجھے یقین ہے کہ کافی معقول جر ماندا داکر نا پڑے گا۔''

انورٹیم کیاس بات کوہضم کرنا پروین کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ اس طرح اس کی انگریزی دانی اور کامن سینس دونوں پرحملہ ہوتا تھا مگر وہ موقعے کی نزا کت کود کیھ کرا یہے بھولی بن گئی جیسے اس نے میہ جملہ سناہی نہ ہو۔

جس پھرتی' مستعدی' آسانی اور منظم طریقے سے پندرہ منٹ کے اندر اندر ہمارے پاسپورٹوں پر ویزے لگائے گئے وہ ہمارے لیے ایک بہت خوشگوارتجر بہتھا۔مغرب کی ترقی کی ایک بڑی وجہ ریجی ہے کہ وہاں ہرفض کے وقت کی قدر کی جاتی ہے اور بغیر



کسی ٹھوں وجہ کے کسی بھی کام میں رکا وٹ نہیں ڈالی جاتی۔

ویزالگوانے کے بعد بنک آف مونٹریال پنچے۔ تین سوڈالر کے ٹریولر چیک متعلقہ کاؤنٹر پردیے۔ایک منٹ کے اندراندرایک بہت میٹھی مسکراہٹ میں لیٹے ہوئے تین سوچورانو سے کینیڈین ڈالر میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔'' دوڈالر ہم نے بنک کے سروس چار جز کے طور پر کاٹ لیے ہیں۔'' میں نے غور سے اس کی طرف دیکھااور دل میں کہا۔'' بی بی جم بیسارے کے سارے رکھیتیں تو بھی جائز تھا کیونکہ ہم توان کے مریدوں میں سے ہیں جوایک تل کے بدلے دود وشہر بخش دیا کرتے ہتھے۔''

مشاعرہ'' ہالیڈےان' میں تھااور بڑاارسٹوکر یئک قشم کا تھا۔اسٹیج پرکسی کا نفرنس کےا نداز میں میزکرسیاں اورگلدان وغیرہ ہے تھے۔شاعروں کے ناموں کی خوشما تختیاں' علیحدہ مائیکروفون' پانی کے گلاس' چائے کے کپ' ایشٹرے اورالا ٹچیاں ان کے علاوہ تھے۔

مسعودی عرب سے آئے ہوئے قافلے کے نئے شریک تسلیم الی زلفی سے ملاقات ہوئی۔ دبلے پتلے کیے اور پانوں بھری پر خلوص مسکراہٹ والے زلفی کا نام رسالوں میں نظر سے گزرتا رہتا تھا' معلوم ہوا کہ موصوف سعودی ائیر لائنز میں ملازم ہیں' خاندان والے تقسیم و پاک وہند سے پہلے کے سعودی عرب میں مقیم ہیں گو یا اب تقریباً وہاں کے''لوکل'' بن چکے ہیں' کراچی میں تعلیم حاصل کی اور ایوب خاور کے گہرے دوست ہیں۔ میں نے کہا۔'' یاز تم رنگ قد خلوص اور محبت وغیرہ وغیرہ میں تو ایوب خاور پر گئے ہوئیہ بتاؤ کہ شاعری میں کوئی جداراہ نکالی ہے یا وہاں بھی .....؟''

مشتر کہ دوست کا بیحوالہ ہماری Instant بے تکلفی کا ذریعہ بن گیااور مشاعرہ فتم ہونے سے پہلے پہلے ہم آپس میں پچھاتے گھل ال گئے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کوجانتے ہوں۔ زلفی کی نشست میرے ساتھ تھی مگر وہ اپنی سیٹ پر بہت کم وقت بیٹھااور زیادہ عرصہ شاعروں اور سامعین کی تصویریں اتار تا رہا۔ اس کے کیسرے کے رخ سے مجھے اندازہ ہوا کہ نوجوان خاصا خوش ذوق واقع ہوا ہے۔

آٹوا کے سامعین یا توضرورت سے زیادہ سمجھدار تھے یا اپنی''افسریوں'' کی وجہ سے زیادہ گرمجوثی کا مظاہرہ نہیں کررہے تھے۔ حقیقت کچھ بھی ہوانہوں نے بیمشاعرہ کچھاس طرح سے سناجیسے نٹ بال کے ایک بھی میں ایک گھنٹددیر سے پہنچنے والے تماشائی نے سکو پوچھا۔

" كتنے گول ہوئے؟"



"کوئی نہیں۔ ابھی تک مقابلہ صفر صفر سے برابر ہے۔"

"چلواچھائےاس کامطلب ہے میں نے کچھس نہیں کیا۔"

\_\_\_\_\_

اس کے باوجود وہ ہمارے یہاں کے ان' افس' سامعین ہے بہتر تھے جوداد کے لیے یا توبڑی خسر واندادا کے ساتھ سر ہلا کراپنی خوشنو دی کا اظہار کرتے ہیں یا اچھا شعر س کرزور ہے بنس پڑتے ہیں۔ایک ایسے ہی ہیوی ویٹ اور افسر قسم کے صاحب صدر کوہم نے ایک مشاعرے میں دیکھا کہ موصوف داد دینے کے لیے فضامیں ایک زور دار قبقہہ چھوڑتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ شاعر کی کمرپر زور زورے ہاتھ بھی مارتے جاتے تھے۔ان کی اس کارروائی کے نتیج میں مشاعرے کے اختتام پر گیارہ شاعر نیم بیہوش اور دو کمل بیہوش یائے گئے۔

ہمارے سفیرالطاف صاحب اور ہندوستانی سفارت خانے کے سیکرٹری عتری صاحب بھی شاعروں کے ساتھ اسٹیج پر بٹھائے گئے تھے۔ مشاعرے کے اختتام پر دوحصرات نے مختصرتقریریں بھی کیں جنہیں سامعین نے ایسے ضبط وقبل سے سناجیے ہے بھی مشاعرے ہی کا حصہ تھیں۔

اس مشاعرے کی ایک خاص بات ہال کے باہر کوٹ وغیرہ رکھنے والی وہ خاتون بھی تھی جو بار بارجیرت بھری آتکھوں سے ہال میں جھانکتی اور پھر پچھنہ بچھنے کے انداز میں کندھے جھٹک کر واپس چلی جاتی تھی مگر عالی کے دوہوں کی تان اوراشان س کروہ ایس متاثر ہوئی کہ جب انہوں نے آخر میں'' جیوے جیوے پاکتان'' سنایا تو وہ بھی سب کے ساتھ ساتھ اس میں آ واز ملا کرنہ صرف گانے گئی بلکہ کوٹ واپس کرتے وقت اس نے عالی سے خاص طور پر ہاتھ بھی ملایا۔ اس پر مجھے بڑے قائمی کا صاحب کا سنایا ہوا ایک واقعہ بہت یاد آیا۔

احمد ندیم قامی راوی بین کبک ایک مضافاتی مشاعرے میں علاقے کے اسسٹنٹ کمشز اور تحصیل دار وغیرہ نے پٹواریوں کے ذریعے بہت سے کسانوں کوزبردی مشاعرہ گاہ میں لاجمع کیا تا کہ سامعین کی تعداد معقول ہوجائے۔ بیچارے سیدھے سادے ان پڑھ دیباتی جیران و پریشان بیٹے مشاعرہ دیکھ رہے تھے اور اپٹے ''افسروں''کے ڈرسے'' مک ملک دیدم دم نہ کشیدم'' کی تصویر بنے بیٹے سے اس منور سلطانہ کھنوی کا نام پکارا گیا۔ انہوں نے آکرا پنے مخصوص انداز میں ایک تان لگائی تو پہلی باران سامعین کی صفوں میں بلیل بیدا ہوئی۔ ایک دیہ ایک دیات کے کرائے۔'' صفوں میں بلیل بیدا ہوئی۔ ایک دیہاتی نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کئے اور زورے پکارا۔'' بی بی اللہ تیکوں تج کرائے۔'' میں نے عالی بی کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے ایک مصنوی خفل کی نظر مجھ پرڈالی اور بولے۔'' آپ لوگوں نے اس فدوی کی گلے میں نے عالی بی کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے ایک مصنوی خفل کی نظر مجھ پرڈالی اور بولے۔'' آپ لوگوں نے اس فدوی کی گلے



بازى اوائل جواني ميں مشاہد ونہيں كى ورنديقين كامل ہے كه آپ لطافت ترنم كويوں نشانة تفحيك وباعث الزام ندبناتے۔''

میرامن کی زبان میں گفتگو کابیسلسلہ کئی روز ہے ہم نے جاری کررکھا تھا چنانچہ میں نے اسی انداز میں کلا سیکی نٹر کانمونہ پیش کیا۔ '' درآنحالانکہ اس ناچیز کا مقصد دشنہ ہائے الزام چلانا یا طنز خفی سے نشتر زنی کرنا نہ تھالیکن اس کے باوجود اگر خاطر نازک پر بیہ استستاج بدیجی انٹرات ناگواری چھوڑ رہاہے تو میں اپنے الفاظ اداکر دہ بہ صرت و یاس واپس لیتا ہوں۔''

پروین کا ہنتے بنتے برا حال ہو گیااور وہ کوٹ پہنانے والی ہم تینوں کو چند لیجے جیرت بھری نظروں ہے دیکھنے کے بعد کندھے جھنگ کر چلی گئی۔

رات کا کھانا جواب آگی سے کا کھانا ہو چکا تھا' تقریباً دو بچے شاہین کے گھر کھایا گیا۔ شاہین اردو کے جانے پہچانے شاعر ہیں۔

کسی زیانے میں شاہین غازی پوری کے نام سے تکھتے سے۔ اب معلوم ہوا کدان کا پورانام ولی الرحمٰن شاہین ہے۔ برسول سے آٹوا

میں متیم ہیں۔ کلام کا دوسرا مجموعہ'' بے نشان' دو برس قبل شائع ہوا تھا اور ان دنوں اپنے کاروبار میں سیٹ ہونے کے بعد انگریزی
زبان میں اردوشعروا دب کے تراجم پر مشتمل ایک سمائی مجلے شائع کرنے کا ارادہ باندھ رہے ہیں۔ شاہین ایک سیدھے سادے' کم گؤ
شریف الطبع اور مجبت کرنے والے ملح کل انسان ہیں گریے نجر ہمارے لیے بہت چرت اور سرت کا باعث تھی کہ ان کا بیٹا کینیڈ اک
ریسلنگ میم میں اپنے مخصوص وزن میں چیمپئن کا درجہ رکھتا ہے اور بے شارنیشنل اور انٹریشنل مقابلوں میں اعزاز اب حاصل کر چکا
ہے۔ ان کی بچیوں اور بیگم نے ہمارے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کر رکھے سے گررات بہت زیادہ ہوجانے اور شکن اور نیندگ
وجہ ہے کسی کی طبیعت راغ بنیں تھی سواس وعد سے پر تھمری کہ صومتر بیال جاتے ہوئے ناشتہ ان کی طرف کیا جائے گا۔ بیٹا شتہ
بریک فاسٹ اور بی کے کمچرکی صورت میں بطور'' برخچ'' کیا گیا اور توب ڈٹ کر کیا گیا۔ زفی نے پیٹ میں گرانی کا عذر کرکے ہاتھ
کی خینچ کیا تھائیکن جب شاہین کے پہلوان بیٹے نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تواس نے بچھوٹی کرچپ چاپ دوبارہ کھانا شروع کر





# مونثر پال-۲

کینیڈا کے فاصلوں اور موسم کے پیش نظراشفاق نے ساراسنر ہوائی جہاز وں پررکھا تھالیکن جس طرح فراوانی اور یکسانیت من و سلوئی ہے منہ پھیردیتی ہے اس طرح ہم بھی لا ہور ہے آٹو اتک جہاز وں اور ائیر پورٹوں کی ایک بی شکلیں دیکھ دیکھ کرنگگ آچکے تھے۔ طے یہ پایا کہ آٹو اسے مونٹریال تک بائی روڈ سفر کل دو گھنٹے کا ہے چنانچ کم از کم اتنا کینیڈ اتو قریب ہے دیکھ لیاجائے۔ انورٹیم شاہین اورشاہین کے بیٹے کی موٹروں میں لدکر بیرقافلہ سوئے مونٹریال روانہ ہوا تو ہم سفری کے لیے بارش بھی ساتھ ہوئی۔ سردی کہر اور بارش نے مل جل کر پھھ ایساس با ندھا کہ باہر کے مناظر''ہر چند کہیں کہ ہے' نہیں ہے' کی زندہ تصویر بن کر رہ گے۔ بارش کے دوران ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ نا بڑا تکلیف دہ تجربہ ہوتا ہے۔ عام طور پر اس طرف کا وائیرشیشے کو پوری طرح صاف ٹہیں کرتا اور دل کو ہمہ وقت یہ وہم لگار ہتا ہے کہ ڈرائیور کو بھی سڑک ای طرح نظر آ رہی ہے (یانہیں آ رہی) جس طرح کہ ہمیں

آنكه دهندلائي موئي تقي شهردهندلا ياندتها

ہیں دن کے بعد مونٹریال واپس پہنچ تو ہر چیز وہی تھی کہ جوتھی البنة سڑکوں کے کنارے پر برف کے ڈھیر کی تنہہ پچھاوراو کچی ہو چکی تھی۔ میں نے اس تبدیلی کی طرف اشارہ کیا تو کسی نے خود میراشعر (جومیں نے گزشتہ رات کے مشاعرے میں پڑھا تھا) سنا کر مجھے چپ کروادیا۔

کھ ایی برف تھی اس کی نظر میں گزرنے کے لیے رستہ نہیں تھا

آ فاق حیدرکا گھراس ست موج دن کا ساحل تھا چنا نچہ بیرقا فلہ وہیں جا کر رکا۔ آ فاق حیدر کی بیگم ہندوستان ہے آ چکی تھیں۔ان لوگوں نے بڑی پرتکلف چائے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ میں نے کیک کے دوسر ہے گلڑے کی طرف ہاتھ بڑھا یا بی تھا کہ پروین معنی خیز انداز میں کھانسی۔میراہاتھ وہیں رک گیالیکن اس کی زبان چونکہ اسٹارٹ لے چکی تھی لہٰذا جب تک میری خوش خوراکی کا ڈھنڈورااچھی طرح نہ پٹ گیا اسے چین نہیں آیا۔تھوڑی ویر بعدافتار عارف بھی پہنچ گیا۔وہ لندن سے اس مشاعرے میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ اس کے آنے سے بیرونی مہمانوں کی تعداد چھ ہوگئی۔



افتخار عارف ٹی وی کے ذہنی آ زمائش کے مشہور پروگرام' 'کسوٹی'' کے حوالے سے پورے یا کستان میں ایک جانا پہچانا نام اور چہرہ تو تھالیکن گزشتہ چند برسوں میں اس نے بطور شاعرا پنے لیے جومقام پیدا کیا ہے اس کے حوالیہے اب وہ جدیدنسل کے شعراء کی پہلی صف میں شامل ہو چکا ہے۔شعر پڑھنے کا اس کا اپناا یک مخصوص انداز ہے جس کی وجہ سے مشاعروں میں اسے بہت پہند کیا جا تا ہے کیکن ان سب اوصاف شاعری ہے الگ بطور انسان وہ ایک انتہائی نفیس' ملنسار اور پسندیدہ شخصیت کا حامل ہے۔اس کی پی آر کا دائرہ اب کراچی اور لا ہور کی تنگنائے سے نکل کر تین براعظموں کے پھیلاؤ پرمحیط ہے اور اگر چیا ننے زیادہ دوست رکھنے والوں کی دوتی مشکوک تھہرتی ہے پھربھی ذاتی طور پر گزشتہ دس برس میں میں نے اسے ایک اچھا دوست یا یا ہے۔وہ حسب معمول بہت جوش اور تیاک سے ملالیکن اس کی آنکھوں کی الجھن اور بے چینی چھیائے نہیں حجے پر بی تھی۔ مجھے پتاتھا کہ اس کی وجہ وہاں پروین کی موجود گی تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ پروین جب شاعری کے میدان میں نو وار دھی اور ایف اے کی طالبہ کی حیثیت ہے بین الکلیاتی مشاعروں میں حصہ لیا کرتی تھی تو اس وقت افتقارا یک بڑے بھائی اورسینئر کی طرح اس کے دوستوں میں پیش پیش تھا۔ پھر پروین ک''خوشبو'' آئی اورآتے ہی پھیل گئی تو پتانہیں کس رومیں افتقار نے مختلف احباب کو ایک خطالکھ مارا تھاجس میں''خوشبو'' کے جاریا پنج مصرعوں پراپناحق جتایا تھا۔ یہی نہیں بلکہ مختلف رسائل میں انٹرویودیتے ہوئے بھی اس نے اس مسئلے کو خاص طور پراچھالا۔ پروین کا د کھاورغصہ توا پنی جگہ مگراس ہے بھی زیادہ تکلیف دہ صورت حال دونوں کے مشتر کہ دوستوں کے لیے پیدا ہوگئی اور پھر ہوتی چلی گئی۔معاملہ کچھایسانازک اورجذباتی تھا کہ اگرشروع میں سنجل جا تاتوسنجل جا تامگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دلوں میں پڑی ہوئی گر ہیں مضبوط تر ہوتی چکی تمکیں اور اگر جہ ایک وقت میں افتخار نے پچھا حباب کو پچ میں ڈال کروضا حت اور صلح صفائی کی کوشش بھی کی گراس وقت پروین نے مذاکرات سے صاف انکار کردیااور کہا کہ وہ اس مسئلے پر کسی قشم کی بات کرنااور سنتانہیں جاہتی اور نہ ہی وہ افتخارے آئندہ بات چیت کی روادار ہے۔سواس شام فریقین کے درمیان جتنی برف موجودتھی اتنی شایدمونٹریال کی سڑکوں پرجھی نہیں

افخار کے بار بار کہنے کے باوجود میں نے اپنے آپ کواس جھڑے سے باہر رکھااورافخار کوبھی مشورہ دیا کہ اتن بھڑی ہوئی بات ایک دم نہیں بن سکتی۔اگروہ کچ کچ اس مسئلے کو تتم کرنا چاہتا ہے اور اس جھڑ ہے کی بنیاد کچھے غلط فہمیوں کوقر ار دیتا ہے تو اسے بالکل خاموش ہوجانا چاہیے اوراس کا'' نتارا'' وقت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ وقت بہترین منصف بھی ہے اور مرہم بھی۔ ایک بات کا البتہ دونوں نے خیال رکھاا وروہ ہیر کہ اس کشیدگی کا بتاکسی اور کونہیں چلنے دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس عقلندی



نے بہت سے مکنہ ناخوشگوار ایوں کا راستہ روک دیا ورنہ بصورت دیگر بہت زیادہ بدمزدگی بھی ہوسکتی تھی۔ یہ بات البتہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ عارف جیسے ذہین مسلح کل ذمہ داراور مختاط مختص نے ایساغیر مختاط بیان کیسے اور کیوں دیا تھا؟ آسکر وائلڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے خلاف لگائے گئے ایک الزام کوعدالت میں چیلنج کیا تھااوراس کے بعد کیس ہار کرخوداندر ہوگیا تھا

میرا قیام اس باربھی شبیرصدیقی کی طرف تھا۔ فائز ہفرانسین صدیقی نے ایسی شنعلیق اردومیں بھی مجھےخوش آمدید کہا کہاگر مجھے اس کے کینیڈین نژاد ہونے کاعلم نہ ہوتا تومیں اس کے تنقی بالوں نیلی آئکھوں اور چٹی چڑی کے باوجودا سے فائز ہ صدیقی لکھنوی ہی سمجھتا۔

مشاعرہ گاہ میں پہنچتو یوں لگا جیسے ' نیلام گھر' میں آگئے ہیں۔ چاروں طرف مختلف دکا نوں اور سٹورز کے بینر اور پوسٹر نمااشتہار

گئے تھے۔ مردوں' عورتوں اور بچوں کا ایک جم غفیرر کی تقریبات کے لباسوں اور پکنک موڈ کے ساتھ مشاعرے کے آغاز کا منتظر تھا۔
تھوڑی دیر بعدان کے اس انتظار میں ہم بھی شامل ہوگئے کیونکہ تمام کے تمام نتظمین ایک کونے میں جمع ہوکر کسی نامعلوم مسئلے پر مسلسل
بحث کئے جارہے تھے۔ دوسرے کونے میں ماکولات وہشر وہات کا ایک سٹال لگا ہوا تھا جس کے گردایک ایسی بھیڑتھی جس مشاعرے
کے اختتام تک کم نہیں ہوئی۔ اب بیان لوگوں کی' سخن بھی یا محض انقاق لیکن ہوا یوں کہ جب بھی کوئی شاعر کلام سنانا شروع کرتا
مختلف سیٹوں سے بچھ عورتیں' مرداور بچا شھتے اور سٹال پر جاکرخور دونوش میں مصروف ہوجاتے اور آپس میں باتیں کرنے لگئے۔ اسٹیج
پر میٹھے ہوڈس کے لیے بیصورت حال بہت تکلیف دہ اور ناگوارتھی مگر نستظمین کے مسلسل اعلانات اور درخواستوں کے با وجود بیسلسلہ نہ
تو ختم ہوا اور دنہ بی اس میں کوئی کی واقع ہوئی۔ چائے کے وقفے کے دوران میں نے سب ساتھیوں کوایک لطیف سنایا جس سے ان کے
چرے کے تکدر میں خاصی حد تک کی ہوگئی۔

دلی کے ایک سینما گھر کی کنئین پرمشہور ہندوستانی موسیقار آرڈی برمن (جوایس ڈی برمن کے بیٹے ہیں اور اپنی پاپ اور پرشور ماڈرن دھنوں کے لیےمشہور ہیں) کی ایک بڑی ہی تصویر آویز ان تھی جس پر کنٹین کا مالک روزانہ نیا ہارڈ التا تھا اورکنٹین کھولتے اور بند کرتے وقت اسے پرنام کرتا تھا۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ بھٹی آخر برمن صاحب سے تہمیں اتنی عقیدت کیوں ہے؟ ملک میں ان سے بڑے اور بہتر موسیقار بھی موجود ہیں۔

كتئين والےنے جواب دیا۔'' وہ اپنے گھر ہوں گے جی' ہمارےان دا تااور بھگوان تو یہی اپنے آرڈی برمن ہیں۔''



" مگر کیوں؟" اس مخص نے حیران ہوکر ہو چھا۔" الی کیا خاص بات ہےان میں؟"

''خاص بات بیہ کہ جناب کہ سینما میں توفلمیں لگتی اتر تی رہتی ہیں۔عام فلم میں صرف انٹرول کے دوران لوگ میری کنٹین پر آتے اور کھاتے پیتے ہیں مگر جب آرڈی برمن کے میوزک والی کوئی فلم لگتی ہے تو گا ناشروع ہوتے ہی لوگ اٹھ اٹھ کر باہرآ ناشروع کر دیتے ہیں اور میرا کاروبار چک اٹھتا ہے تو میرے تو یہ بھگوان ہوئے ناجی۔''

جب سے مشاعروں کا پیسلسلہ شروع ہوا تھا ایک بات بغیر کے طے ہوگئ تھی کے صدارت علی سردارجعفری کیا کریں گے کیونکہ وہ
عربی ہم سب س بزرگ ہیں مگرمونٹریال میں بیروایت یوں ٹوٹ گئی کہ وہاں کے ختظمین صدارت کے لیے عالی کے نام کا خصرف
اعلان کر پچکے تھے بلکہ مشاعرہ گاہ میں بھی انہوں نے اس مضمون کا ایک بینرلگارکھا تھا۔ ہم نے آئیس جعفری صاحب کی سنیارٹی کا
حوالہ دے کر سجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانے ۔ ہم نے بھی اس خیال سے زیادہ زورنہیں دیا کہ اب مشرق کی رحمیں دیا رمغرب
علی کہاں تک نبھاتے جا تھی۔ یہاں کس کے پاس ان باتوں کے لیے فالتو وقت ہے۔ مشاعرہ شروع ہوا۔ ابھی دو تین مقامی
شاعروں نے پڑھا تھا کہ مردارجعفری نے طبیعت میں گھر اہٹ کا اعلان کیا ' کچھ دیر بعدوہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسٹیج کے عقبی جھے میں
شاعروں نے پڑھا تھا کہ مردارجعفری نے طبیعت میں گھر اہٹ کا اعلان کیا ' کچھ دیر بعدوہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسٹیج کے عقبی جھے میں
اگر چہ میراد ماخ میرے دل کے ساتھ ہم آ واز نہیں گر دل بھی کہتا ہے کہ جعفری صاحب کی طبیعت واقعی خراب تھی اور ان کے لیے
اور شیشا مکن نہیں تھا اور یہ کہاس کا کوئی بھی تعلق صدارت کے مسئلے سے نہیں ۔ کا سکی ادیب السے موقعوں پر اپنی بات کی وضاحت
دہاں بیٹھنا مکن نہیں تھا اور یہ کہاس کا کوئی بھی تعلق صدارت کے مسئلے سے نہیں۔ کا سکی ادیب السے موقعوں پر اپنی بات کی وضاحت
کے لیے کوئی حکایت بیان کیا کرتے تھے چنا نچے میں بھی ان کی تقلید کی کوشش کرتا ہوں۔

ایک شرابی اوورکوٹ کی اندرونی جیب میں سرخ شراب کی بوتل رکھے جھومتا جھامتا جارہاتھا کہ ایک بس نے اس کو چیجھے سے زور وارفکر ماری۔شرابی الٹ کرگرا۔ چندلمحوں بعد جب اس کے حواس ذرا قابو میں آئے تو اس نے دیکھا کہ میں بوتل والی جیب کے قریب سے کوئی سرخ رنگ کی سیال شے بہدرہی ہے۔شرابی نے ہاتھ سے اس سیال کوچھوا اور پھر آسان کی طرف دیکھے کر دعائیے کلمات میں بولا۔"اللہ کرے ۔۔۔۔ بید میراخون ہو۔"

مشاعرہ گاہ سے نگلے توسر دی پکار پکار کر کہدر ہی تھی کہ'' میرے پاس نہ آؤ' تیز ہوا کے جھکڑوں' برفانی کیچڑاورسنسان سڑک پر کھڑے ہم لوگ اپنی اپنی سوار یوں کا انتظار کررہے تھے جو غالباً فاصلے پر پارک کی گئی تھی۔ عین ممکن ہے کہ فاصلہ زیادہ نہ ہوصرف جمیں ایسا لگ رہا ہو۔ گھر پہنچ کرفائزہ نے محاورے والی لیک جھیک کے ساتھ کھانا گرمکیا اور آ واز لگائی۔'' آ جائے میاں صاحب'

کھانا تیارہے۔''

عالی فائزہ ہے زیادہ اس کی اردو ہے متاثر تھے اور مسکر امسکر اکر اے ندصرف داددیتے بلکہ پیجی بتاتے تھے کہ اہل زبان کی داد کا مطلب سند ہوتا ہے اور بیسندوہ ہما شاکونییں دیا کرتے' مثلاً پنجاب والوں کو اب تک نہیں ملی۔

میں عام طور پر خاصی بلند آواز میں بولتا ہوں محفل ہے تکلف ہوتو والیوم مزید بلند ہوجا تا ہے۔اگلی صبح ناشتے کی میز پر (جو پکن بی کے ایک کونے میں واقع تھی ) عالی شہیراور میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ کسی بات پر ہم تینوں زور سے ہنسے (میراقہ تبہ بلند ترتھا) فائز و نے انڈوں کی ڈش میز پر رکھی اور مسکرا کر کہا۔'' آج ناشتہ انہی برتنوں میں ملے گا کیونکہ میں اس ماحول میں اپنے چینی کے برتن نکالنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔''

اس پرجوقبقبہ پڑااس کی گونج اگلے دودن تک فضامیں رہی کیونکہ یہ جملہ ہر نئے آنے والے کوسنا یا جاتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ایم اے اردوکی کلاس میں ڈاکٹر وحید قریش (جواب مقتدرہ تو می زبان کو پیارے ہو چکے ہیں )اس قدر بلند آواز میں لیکچر دیا کرتے ہے کہ بلامبالغدان کی اواز تیسرے کمرے تک جاتی تھی۔ایک دن جب ان کا لیکچر پٹچم سر میں جاری تھااوران کی آواز کمرے کے درود یوار سے نکراکر چاروں طرف گونچ رہی تھی۔سب سے آگلی لائن میں میٹھی ہوئی ایک لڑکی گھبراکرا پنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ڈاکٹر صاحب نے بھراکرا پنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ڈاکٹر صاحب نے بوجھا۔''کیا ہوا؟''لڑکی نے مجیب بے بسی کے ساتھ جواب دیا۔''سر' آواز نہیں آرہی۔''

لیکن اس ہے بھی اچھا تیمرہ شاید میرے قبضے پرگلزاروفا چو ہدری کا ہے۔ میں ان دنوں پنجاب آرٹ کونسل میں ڈپٹی ڈائز یکٹری کیا کرتا تھا (جوشا ہراہ قائداعظم پرواقع تھی) اور قائمی صاحب کے'' فنون'' کا دفتر انارکلی میں ہوا کرتا تھا۔ قائمی صاحب راوی ہیں کہ وہ اورگلزار دفتر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہتھے کہ کسی کے ہننے کی آ واز آئی ۔گلزار نے کہا کہ بیا مجد کے ہننے کی آ واز ہے۔او پر پہنچ تو میں وہاں نہیں تھا۔گلزار نے فورا کہا۔'' آ واز اس کی تھی' ہوسکتا ہے وہ اپنے دفتر میں بنسا ہو۔''

اس دن ہم نے مونٹریال کا اسٹیڈیم ویکھا جہاں ۱۹۷۱ء کے اوکیکس ہوئے تھے۔اولمیک ولیج ویکھا اور اس پہاڑی پر گئے جہاں سے پورامونٹریال شہردکھائی ویتا ہے اور بے شارتصویریں اتاریں۔موسم میں اگر چہ بہت ختکی تھی مگراس کے باوجود ہوا میں ایک عجیب طرح کی مستی اورکیف انگیزی تھی۔غالباً ایسی ہی مصفیٰ مفرح اورگدگدانے والی ہوا میں غالب بیشعرکہا تھا۔

> ہے ہوا میں شراب کی تاثیر بادہ توشی ہے باد پیمائی



گھاس کے میدان کے دوسرے سرے پر دوستارے روشن ہوئے۔ جوں جوں درمیانی فاصلہ کم ہوتا گیاان کے رنگوں میں اضافہ ہونا شروع ہوگیا۔ سنہرے بال نیلی آنکھیں کڑی کمان کے تیروں جیسے سننے ہوئے جسم جن کی گلابی رنگ ملبوس کے شوخ رنگوں کی گرفت میں آنے ہے انکاری ہور ہی تھی اور قدا یسے کہ بے سائحتہ دھیان'' دیوان غالب'' کی سیر کرنے گئے۔

#### اسدالهنا قيامت قامتون كاوقت آراكش

دونوں ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے چند کھوں رکیں اور انتہائی خوشگوار اور پر لطف مسکرا ہٹ میں لپیٹ کرایک خوبصورت ''ہائے'' ہمارے درمیان اس طرح لڑھکا دی کہ لوسنجالو۔ "To whom it may concern"

میں اس وقت خالص پاکتانی انداز کی لمبی شلوا تمین میں شبیر کی تصویر کے لیے پوز بنائے کھڑا تھا جب کہ عالی پروین کومونٹریال کی تاریخ پرفرانسیسی اثرات کے متعلق ایک ایسا معلومات آمیز لیکچر دے رہے تھے جس کی اسے ہرگز کوئی ضرورت نہیں تھی تے دور جا کروہ دونوں پھررک گئیں اور مزکر ہماری دیکھنے لگیس۔ عالی نے اپنا لیکچرادھورا چھوڑا ان کی طرف دیکھا' مسوڑھوں پرانگل پھیری' مخصوص انداز میں دانت کشائے' دو تین ہنکارے بھرے اور پھر میرے قریب آکر بڑے معنی خیز انداز میں پوچھنے لگے۔ ''کیوں میاں' وہ دوسرام صرعہ کیا ہے اس کہ ...... سید شمشیرے باہر ہے دم شمشیرکا؟''

میں نے کہا۔'' بیفالب کےان چند شعروں میں سے ہے جوایک ہی مصرعے میں کمل ہوجاتے ہیں۔مثلاً اس وقت ایک اورغز ل کاایساہی ایک'' شعر گیز''مصرع مجھے بھی یا وآر ہاہے۔''

بولے۔"کیا؟"

عرض کیا۔''مانگے ہے پھر کسی کولب ہام پر ہوس''

کہنے لگے'' مگراس میں تو زلف سیاہ' رخ پہ پریشان کئے بغیر بات نہیں بنتی' آپ اس کی بجائے'' اک نو بہار ناز کو تا کے ہے پھر نگاہ'' ہے کام چلا کیجئے۔''

ہماری بیدذ ومعنی گفتگوشا ید پچھ دیراور جاری رہتی کیکن فلیش کے ایک مبلکے ہے جھما کے نے تو جہا پنی طرف کرلی۔معلوم ہوا کہ ستارے فوٹو گرافی بھی کرتے ہیں۔

رات کا کھانااگر چیشبیر ہی کے گھر پرتھا مگراس نے ہمارے اعزاز میں بہت سے احباب کوبھی بلوالیا تھا۔ فائزہ اوراس کی مصری شاہ لا ہور کی دلی بھانی نے بہت مزیدار کھانے تیار کئے تھے جن سے اس قدرانصاف کیا گیا کہ چند ہی کھوں میں ڈائٹنگ ٹیمیل پانی



پت کی تیسری لڑائی کامنظر پیش کرنے لگی اور خاتون خانہ کومفرور مرہٹوں کی تلاش میں بار بار کچن کے چکر لگانے پڑے۔

مہمانوں میں ن مراشد کے داما دراجہ فاروق حسن اوراوران کی بیٹم یا تمین راشد بھی شریک تھے۔ فاروق حسن کو میں نے تقریباً اٹھارہ برس کے بعد دیکھا تھا۔ میرے اور پنٹل کالج کے زمانہ طالب علمی میں وہ غالباً گورنمنٹ کالج لا ہور میں پڑھایا کرتے تھے اور جیلانی کا مران کے ساتھ مل کرآزاد نظموں کی ایک کتاب مرتب کر رہے تھے۔ بی تعارف یہیں تک محدود تھا اس لیے ان کے مزاح' عادات اور شخصیت کے بارے میں میری معلومات بھی کم وہیش اتن ہی تھیں جتنا وہ میرے بارے میں جانے تھے گریدا دب کا راستہ ایسا ظالم ہے کہ ایک بل میں زمان و مکان کی حد بند یوں کی تہس نہس کرتا ہوا منظروں پیشامیانے کی طرح تن جاتا ہے۔

سواس کیس میں بھی بھی ہی ہوااور چند کھوں میں ہم اس طرح گھل مل کر باتیں کرنے گئے جیسے برسوں کی دوئتی ہو۔ان کی بیگم میں راشد صاحب کی شاہت کے ساتھ ساتھ ان کی مخصوص خود پہندی اور Arrogance بھی نظر آئی میکن ہے وہ طبعاً کم آمیز اور کم گو ہوں۔

فاروق حن نے بتایا کہ وہ یہاں کے ایک کالج میں انگریزی پڑھاتے ہیں اور بال بچے پالتے ہیں۔شاعری ہے ''چور چوری
سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے ''قشم کاتعلق قائم رکھے ہوئے ہیں کہ بیکا فربھی منہ سے لگ جائے تو پھر جیتے ہی چھٹی نہیں۔انہوں
نے اپنا مجموعہ کلام مجھے پڑھنے کے لیے دیا۔ بعض بہت اچھی نظمیں تھیں۔ کئی اچھی نظمیں جیلانی کا مران کے بال بھی ملتی ہیں لیکن
دونوں احباب نامعلوم کیوں ادب میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جوان سے کہیں کمتر درجے کی شاعروں کوحاصل ہو گیا ہے۔فاروق
کتابوں اور رسائل کے ذریعے اردوشعروا دب میں ہونے والی تمام تبدیلیوں اور کارروائیوں سے باخبر تھے۔انہوں نے منہ سے تو
نہیں کہا گر پیونہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اندر سے بہت تنہا ہیں اور اس مخصوص ثقافتی بعد کے شکار ہیں۔ جومغرب میں ہو

فاروق حن سے ملاقات کے علاوہ اس رات کی تین اور ہا تیں قابل ذکر ہیں۔ ایک توشیر کے مہمان بھٹی صاحب کا گانا جس میں ان کا شوق شعر کے وزن اور موسیقی کی لے سے بار بار ہا ہر کو چھلک رہا تھا مگر مجال ہے جوان کے ماشھے پر پر کوئی شکن آئی ہو یا انہوں نے حاضرین کی مسکرا ہٹوں کا کوئی نوٹس لیا ہو۔ ان کے اس بے محابا شوق پر مجھے عالی کا ایک شعریا وآ گیا جو میں نے ان کے کان میں سادیا۔ عالی کوشعر کے بر موقع اور برمحل ہونے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ مجھے ان کا شعریا وتھا چنا نچہ اس ایک شعر نے آئندہ کئی روز تک مجھے ان کی''بہت اچھی کتا ہوں''میں رکھا۔ شعریے تھا۔



## ہائے نو مشق ادیوں کا وہ انداز کلام اپنے کتوب ترے نام کی یاد آئے

بھٹی صاحب نے مہدی حسن کی ایک غزل شروع کی۔ آواز اور طرز کی حد تک تونقل سمجھ میں آتی ہے مگرانہوں نے اپنے چیرے کے تا ثرات سے بھی مہدی حسن کی یاداس طرح تاز و کی کہایک صاحب بے اختیار ہوکر بول اٹھے۔''سبحان اللڈائنی تکلیف تو مہدی حسن کے چیرے پرنہیں ہوتی جتنی ماشاءاللہ بھٹی صاحب کے منہ پرنظر آرہی ہے۔''

آخر میں' دلیمھے دی چادر'' کورس کی شکل میں گا یا گیا اور ایسی ایس ہے سری آ واز کان میں پڑی کہ بھٹی صاحب وہیں بیٹھے بیٹھے استاد بڑے غلام علی خان نظرآنے گئے۔

دوسری بات ایک صابب کی بدحواسیال تھیں جواپی فوٹوگرانی کے کمالات سے جملہ عاضرین کوآگاہ فرمانا چاہ رہے تھے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو کمرے کے سارے فرنیچرکو کم از کم بیس مرتبہ تبدیل کرنے کے بعدانہوں نے کل چارتصویریں اتاریں اوراس دوران بیس کوئی چھمرتبہ کمرے کی ساری لائیس آف کروائی کہروشنی اورسائے کے ذریعے بچھ'' خصوصی تا ٹرات' پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ نگ آگریں نے ایک پرانا لطیفہ قدرے تبدیل کر کے سنایا جس سے اٹھنے والے قبقیوں کے شورسے خدا خدا کر کے انہوں نے ہماری جان چھوڑی ۔ میں نے کہا۔ ''انہی صاحب (فوٹوگر افر) جیسے ایک فوٹوگر افر نے مردے کی تصویرا تاریے کے لیے اسے اتنی بار بلایا جلایا کہ جب تصویر کھینچتے وقت حسب عادت '' ذرامسکرائے'' کہا تو وہ مردہ بچ می مسکرائے لگا۔''

تیسری بات پروین کے پرس کی گمشدگی تھی جس میں اس کے سارے پیپوں کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ ٹالی امریکہ کا اندرون ملک کھمل ٹکٹ اورا ئیر فرانس کا واپسی ٹکٹ بھی تھا۔ ہوا یوں کہ رات ساڑھے بارہ بچے تفل کے اختتام پر پروین کرامت مرزااوران کی فیمل کے ساتھ آفاق حیدر کی طرف چلی گئی کہ اس کے قیام کا انتظام و ہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت پرس اس کے ہاتھ میں تھا۔ باہر برف بھی تھی اور برفباری بھی چٹانچے جب وہ مذہر لیپٹ کرموڑ نے نگی تو گھر کے اندر پہنے کراسے پرس کی فیرموجودگی کا احساس ہوا۔ باہر آدمی ووڑا یا گیا۔ کرامت ابھی موٹرموڑ بی رہے تھے چٹانچے وہی روک کر تلاثی کا عمل شروع کیا گیا۔ ہرمکنہ جگہ کودودو تین تین مرتبہ چیک کیا گیا گروہاں پرس کا نام ونشان تک نہ تھا۔ اس کے بعدگاڑی کے باہر اس کے رکنے کی جگہ پڑ آفاق حیدر کے دروازے تک کے سارے رہے پر خوشیکہ ہراس جگہ بھی تلاش کیا گیا جہاں پرس کا ہونا ناممکن تھا۔ پورے گھر میں تھابلی بچ گئی۔ موٹروں کی ہیڈراکٹش اور ٹارچیس جلا کر برف کے طوفان میں سب لوگ' پرس پرس' کرتے گھر ہے۔ تھے۔ نگٹوں اور یاسپورٹ کی گمشدگی سے پیش آنے والے متوقع کر برف کے طوفان میں سب لوگ' پرس پرس' کرتے گھر ہرے تھے۔ نگٹوں اور یاسپورٹ کی گمشدگی سے پیش آنے والے متوقع



مسائل پرایی روح فرسا گفتگوگی گئی که پروین دہشت اور پریشانی کے سبب آبدیدہ ہوگئی۔رات ڈھائی بچے پولیس کوفون کیا گیا کہ نے کا غذات کی تیاری کے لیے ایبا کرنا ضروری تھا۔ دس منٹ کے اندراندر پولیس کے متعلقہ لوگ پہنچ گئے۔رپورٹ کھی گئی۔اس دوران میں تقریباً ہرآ دمی نے ایک بار پھر موٹر کی تلاثی لی۔ وہاں ہے سارا قافلہ کوئی چار بچے کے قریب شبیر کے گھر پہنچا کہیں پرس وہیں شروہ گیا ہو۔ان تمام جگہوں کی جانچ پر تال کی گئی جہاں اس شام پروین بیٹھی 'رکی اٹھی یا کھڑی ہوئی تھی۔ مہمانوں کی فہرست پر نظر ڈالی گئی۔ ان کے ماضی کے کارناموں اور چوری کرنے کی صلاحیت اورام کانات کا جائزہ لیا گیا۔ مختلف مہمانوں کے بیچ اوران کی حرکات و سکنات زیر بحث آئی مگر اس سارے عمل میں پروین کے پاس پرس کا کوئی سراغ نیل سکا۔ہم نے اسے بہت حوصلہ دیا کہم میں پہلی مسافر نہیں ہوجس کا سامان گم ہوا ہے اور بید کہ مسئلے ای لیے ہوتے ہیں کہ آئیس حل کیا جائے مگر اس کے چیرے کی پریشانی اور آواز کی مسافر نہیں ہوجس کا سامان گم ہوا ہے اور بید کہ مسئلے ای لیے ہوتے ہیں کہ آئیس حل کیا جائے مگر اس کے چیرے کی پریشانی اور آواز کی مسافر نہیں ہوجس کا سامان گم ہوا ہے اور بید کہ مسئلے ای لیے ہوتے ہیں کہ آئیس حل کیا جائے مگر اس کے چیرے کی پریشانی اور آواز کی مسافر نہیں ہوجس کا سامان گم ہوا ہے اور بید کہ مسئلے ای لیے ہوتے ہیں کہ آئیس حل کیا جائے مگر اس کے چیرے کی پریشانی اور آواز کی مسافر نہیں ہوجس کا سامان گم ہوا ہے اور بید کہ مسئلے ای لیے ہوتے ہیں کہ آئیس حل کیا جائے مگر اس کے چیرے کی پریشانی اور آواز کی

بڑی مشکلوں سے اسے حوصلہ وغیرہ دے کروا پس آفاق حیدر کے گھر بھیجا گیا کہ اب سوجاؤ 'صبح دیکھی جائے گی مگر تچی بات بیہ ہے کہ اندر سے ہم لوگ بھی بہت پریثان تھے کیونکہ پاسپورٹ کی گمشدگی کا تعلق نہ صرف پورے پروگرام میں بنظمی سے بلکہ پروین کی شدید پریثانی سے بھی تھاجس نے اسے حواس باختہ کررکھا تھا۔

۔ بہت وہ سے کے قریب فائزہ نے میرے کرے کے دروازے پر دستک دی اور بتایا کہ کرامت مرزا کا فون آیا ہے کہ وہ مین کا پرس مل گیا ہے اور لطف کی بات ہیہ کہ ای گاڑی ہے ملا ہے جس کی ان سمیت کم از کم بیس آ دمی تلاثی لے بچے تھے۔ پتا خہیں کیسے وہ سیٹ کے استر ہے ہوتا ہواس کے نچلے جھے بیس ایسی جگہ چلا گیا تھا جہاں کسی کی نظر نہیں پڑکی۔ اب پروین کو اطلاع وین کیسے وہ سیٹ کے استر ہے ہوتا ہواس کے نجلے جھے بیس ایسی جگہ چلا گیا تھا جہاں کسی کی نظر نہیں پڑکی۔ اب پروین کو اطلاع دینے کے لیے آ فاق حیدر کی طرف فون کیا گیا۔ نہر Bengage تھا۔ دوبارہ کوشش کی گئی جواس کے بعد آئندہ ایک گھنٹے تک جاری رہی۔ بستر وں سے چونکہ ہم نکل بچکے تھے اس لیے وہیں بیٹے بیٹے ناشتہ بھی فرمایا گیا اور سے پورے سفر کا غالباً پہلا ناشتہ تھا جونا شتے کے مسلم کی اور شریفانہ وقت پر کیا گیا۔ نو بجے آ فاق حیدر کے گھر ہے کسی نے فون اٹھایا۔ معلوم ہوا کہ پروین کے پرس کے بارے بیس انکوائزیوں سے نگل آ کرریسیورفون سے ہٹادیا گیا تھا۔ اس دوران میں کرامت مرزا بمعہ پرس وہاں پہنچ بچکے تھے کیونکہ پروین کے ہوئی کہ وائن کے آواز (جوعام حالات میں اس کے قریب کھڑے ہوئے پر بھی نہیں آتی )صاف سنائی دے دہی تھی۔

گزشتہ دنوں میں کئی بار پنتظمین کے بچوم میں ایک چھوٹے قد کے چست و چالاک اور گورے چٹے نو جوان سے ملا قات ہوئی تھی ۔معلوم ہوا کہ موصوف کا نام رزاق ہے ٔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ کے رہنے والے ہیں اور یہاں کی سیاسی اور ساجی زندگی میں



بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آج کل میک گل یو نیورٹی میں سیاسیات پر ہاتھ صاف کررہے ہیں۔ آج ان کے ساتھ میک گل یو نیورٹی کے شعبہ اسلامیات جانے کا پروگرام تھا۔ جس کے لیے عالی چار پانچ بہت وزنی قاموسیں پاکستان سے لے کرچلے تھے۔

شعبداسلامیات کے سربراہ ڈاکٹرلفل کا کمرہ کم وہیش ویسائی تھاجیسااس طرح کے پروفیسروں کا ہواکرتا ہے۔ کتابوں ہے ہمری
ہوئی کچھالماریاں ایک میز چار پانچ کرسیاں اورایک سفید بالوں والاسر۔ عالی اور ڈاکٹرلفل میں چندمنٹ لسانیات کے حوالے ہے
رکی قسم کی نیم علمی گفتگو ہوئی۔ عالی نے اسے انجمن ترتی اردو کے کارناموں سے آگاہ کیا اوراس مردشریف نے کتابوں کے تخفے کے
لیے ہم سب کا شکر بیادا کیا۔ بیساری کارروائی کوئی ہیں منت میں ختم ہوگئی۔ ہم نے شیشوں والی بڑی کھڑی سے باہرد یکھا۔ بارش نے
دوبارہ برف سے اپنی پوزیشن تبدیل کرئی تھی۔ ہم نے سوگڑی " پیش قدی" کے بارے میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ ڈاکٹرلفل سے مزید
بات چیت کرنے میں کوئی ہرج نہیں۔

با بین رہے ہیں وں ہران ہیں۔
پتانہیں عربوں کا کوئی ذکرتھا یا عربی زبان کا میں نے محض گفتگو کی غرض سے فلسطینی مزاحمتی تحریک اور اس کے عربی اور بین الاقوا می ادب پراٹرات کے بارے میں بات چیت شروع کردی۔ چونکہ میرے پاس اس گفتگو کے لیے زیادہ تر مواوا پنی ترجموں کی ایک کتاب 'دعکس'' کا تھا اس لیے میں نے سید محمد کاظم صاحب کے لکھے ہوئے اس کتاب کے مقدمے کے حوالے سے سیہونیت اور اس کی تاریخ پر بڑی زورداراور پراعتماد گفتگو شروع کردی۔ ڈاکٹر لفل ایک دم ہمہ تن گوش ہوگیا اور بڑے دوستانہ اور مرعوبیت کے انداز میں مسکرایا۔ مجھے اور شیل گئی چنا نچہ میں نے یہودی ذہن اور امر کی یہودی لائی کے حوالے سے بین الملی اسلامی جذبات کا بحد بھر بورمظا ہرہ شروع کردیا۔ اس دوران میں عالی نے کئی باردانت کفائائے اور ہنکارے بھرے گرروانی تقریر میں میں نے



ان کی طرف تو جنہیں دی۔اب جود کھتا ہوں تو ڈاکٹرلفل کی کشادہ مسکراہٹ سٹ کراس کے ہونٹوں کے ایک گوشے میں پریشان می کھڑی ہے۔وہ بار بار بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتااور بھی اپنے کان کی لوملتااوراس کی گردن'' لیس لیں'' کی ٹیم مردہ آوازوں کے ساتھ بہت آ ہستہ آ ہستہ اُں رہی تھی۔ میں نے اپنی اپنی یہودی تقریر ختم کرنے اورا پنے ثم وغصے کے بھر پوراظہار کے لیے گفتگو کا آخری جملہ تھکیل دینا شروع کیا۔

So You see, Dr. Little, these Jews.... they are real....

اس سے پہلے میں کوئی''اسم صفت''استعال کرتا' عالی نے میرے کندھے پر ہاتھ دکھ کرزورہے دبایااور کھڑ کی ہے باہر پرزور برف باری کی اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' میرے خیال میں اب اجازت لیں۔ برف کا زور پچھ کم ہوا ہے۔'' ڈاکٹرلٹل کو بیآئیڈیاا تنا پہندآ یا کہ وہ ہم ہے پہلے ہمیں الوواع کہنے کے لیے دروازے کی طرف چل پڑا۔

کرے ہے باہرآتے ہی عالی اور پروین نے میری کھپائی شروع کردی اور مجھے پہلی بارپتا چلا کہ میں ایک اصلی اور نسلی یہودی کے سامنے اس کی قوم کو برا بھلا کہ رہا تھا۔ ایک لمجے کے لیے میں واقعی بہت شرمند و ہوالیکن جب عالی اور پروین کی ہوئنگ زیادہ ہی بڑھنے گئی تومیں نے دفاعی پینیٹر ابدلا اور ہنتے ہوئے کہا۔" آپ کا کیا خیال ہے مجھے اس بات کا پتانہیں کہ ڈاکٹرلنل یہودی ہے! بھی سیام تو ہوتا ہی یہود یوں کا ہے۔ میں تواصل میں بہانے بہانے سے اپنا غصر نکال رہاتھا۔ ذرااان کم بختوں کو بھی تو پتا چلے کہ ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔"

اس کے بعدایک ایسے بنگالی ہوٹل میں ایس جگہ بیٹے کر کھانا کھا یا جہاں ہے برف باری کا منظر بہت دورتک نظر آتا تھا۔ یہاں ہے پاکستانی قونصلیٹ گئے جہاں رزاق کے سسراکنا مک منسٹر تھے۔واپسی پرہم نے پروین کوآفر دی کہ ہم آفاق حیدر کے گھر ہے اس کا سامان اٹھا لیتے ہیں کیونکہ اس طرح ہم تینوں ایک ساتھ ائیر پورٹ پہنچ سکیس گے گر پروین بیگم کی پٹنے والی رگ پھڑک آٹھی۔ بولی ''دنہیں بھی 'ان الوگوں نے انتظام کر رکھا ہے۔ آپ چلیں' ہم پہنچ جا کیں گے۔''

جہاز کے ٹیک آف میں صرف پندرہ منٹ رہ گئے تھے اور عالی کا پارہ ایک سو پندرہ ڈگری ہے او پر او پر کی طرف جارہا تھا جب پروین دوڑتی' بھاگتی' ہانچتی' کا نیمتی' افغاں وخیز ال ڈیپار چرلا وُٹج میں داخل ہوئی۔اس کی حالت ایس تھی جیسے کوئی بچےرونے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا ہو۔ہم میں سے کوئی پچھیس بولا۔ جہاز میں سوانے ہونے اور حفاظتی بیلٹ باندھنے کے بعد پروین کا پیانہ صبر لبریز ہو گیا چنا نچہاس نے خود بی بتانا شروع کردیا کہ اس کی تاخیر کی وجہ بلکہ وجو ہات کیاتھیں۔



معلوم ہوا کہ کرامت مرزاصاحب نے (جن کے ذمہ پروین کوائیر پورٹ پہنچانا تھا) عین وقت پرفون کردیا کہ ان کی موٹر میں سنوٹائز نہیں اس لیے وہ بیضدمت سرانجام ہیں دے سکیس گے۔کوئی اورموٹرموجو ڈنہیں تھی۔ہم لوگ بھی ائیر پورٹ کے لیے نکل چکے تھے۔کسی اور نشتھم سے رابط نہیں ہور ہاتھا۔وغیرہ وغیرہ۔

يوں مونٹريال كا قيام كم ازكم پروين كى حدتك قطعاً خوشگوارنہيں تھا۔





# ٹورنٹو۔ ۲

ٹورنٹوائیر پورٹ پرانصاراپے اپنے مہاجرین کے انظار میں کھڑے تھے۔میرے میزبان جمال زبیری چونکہ خود ڈرائیونگ نہیں کرتے تھے اس لیے وہ عابد جعفری کوساتھ لائے تھے۔راستے میں جمال صاحب نے پہلے تو اپنی مزاحیہ شاعری کی غرض وغایت تاریخ اور پس منظر پرروشنی ڈالی اور اس کے بعد مشتے از خروارے کے طور پر پچھے کلام بھی سنایا۔ پتانہیں کیوں مجھے اس وقت مولانا چراغ حسن حسرت سے منسوب ایک واقعہ بہت یاد آیا۔

مولا ناحسرت کے پاس'' امروز'' کی ایڈیٹری کے دنوں میں سٹاف کا ایک آ دمی کوئی فکاہید مضمون بغرض اشاعت لکھ کر لا یا۔ حسرت صاحب نے سارامضمون پڑھااور پھراپنے مخصوص انداز میں بولے۔

- ''پیکیاہے؟..... مولانا!''
- ''مزاحیہ مضمون ہے جناب۔''مصنف نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا۔
- " تواس كے ساتھ او پرلكھ ديجئے نا' تا كەلوگوں كو پية توچل جائے۔ ''

جمال صاحب بڑے مزے کے آ دمی ہیں'ان میں سوائے اس کے کوئی خرابی نظر نہیں آئی کہ وہ اپنی مزاحیہ شاعری کو بہت سنجیدہ تر تھ

صبح ناشتے کے دوران شکا گوسے افتخار کیم کافون آیا۔ معلوم ہوا وہ اور عرفان صوفی بڑی شدت سے انتظار کررہے ہیں۔ اس فون کا ایک فائدہ بیہ ہوا کہ لاس اینجلس سے لندن تک کے درمیان جو تین چاردن ابھی تک مسئلہ زیر بحث ہوئے تھے ان کا فیصلہ ہوگیا۔
طبے پایا کہ بیس اور پروین شکا گوجا نمیں گئے عالی جی پچھ پرانے دوستوں سے ملنے کے لیے پٹس برگ روانہ ہوں گے اور جعفری صاحب براہ راست بمبئی کی فلائٹ پکڑیں گے۔ بیس نے افتخار ٹیم کواپنے پروگرام سے آگاہ کیا اوراس کے ساتھ ہی عرفان کو بھی فون پر اطلاع دے دی کیونکہ شکا گواس سفر کے دوران میں پہلاشہر تھا جہاں قیام وطعام اور سیر وتفری کا انتظام ہمیں خود کرنا تھا۔

نا شتے کے بعد جمال زبیری کے ساتھ ان کے گھر کے قریب ایک مقامی سٹور پر گئے جواپنے طول وعرض کشادگی اوراشیاء کی فراوانی کے اعتبار سے جمارے یہاں کی بڑی بڑی مارکیٹوں کوشر ما تا تھا۔اگر چہم برف میں سے چل کرآئے تھے گرا ندردرجہ حرارت



ایباخوشگوارتھا کہ ہم نے دود وبارآئس کریم کھائی تھی۔

سٹی ہال کے اردگر دکا علاقہ بہت گنجان آباد تھالیکن ٹریفک میں سہولت کے لیے زیر زمین رستوں اور پارکنگ لائٹس کا بے حد
معقول انتظام تھا۔ چنا نچہ شہر کی سؤکوں کے نیچ بھی اتنا ہی جوم تھا جتنا ان کی سطح پر تھا۔ اردو شاعری میں موت کے ساتھ زیر زمین
ہونے کے جتنے مضامین ہیں سب کے سب وہاں انگشت بدنداں نظر آتے ہیں کیونکہ یہاں'' صورتیں'' خاک میں پنہاں ہونے ک
بجائے وہاں سے نما یاں ہورہی تھیں اور اس شمن میں وہ'' لالدوگل'' کا بھیس بدلنے کا تکلف بھی نہیں کرتی تھیں۔ ایسے ہی ایک مقام پر'

زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف قاروں نے رائے میں لٹایا خزانہ کیا

یوں معلوم ہوتا تھا جیسے قارون اپنے خزانوں سمیت زیرز مین سفرکر تا ہوا کولمبس سے پہلے یہاں پہنچ چکا تھا۔

ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں ایک طرف آٹھ دی سینما ہال ہے ہوئے تھے جنہیں عرف عام میں من تھیڑ کہا جاتا ہے۔ ہر تھیڑ میں تقریباً دوسو پیٹیں ہوتی ہیں۔ ایک نکٹ خرید لیں اور اپنی پسندیدہ فلم والے تھیڑ میں بیٹھ کرمزے سے جب تک بی چاہ فلم دیکھیں کیونکہ فلم مسلسل چلتی رہتی ہے۔ اگر آپ فلم کے وسط میں آئے ہیں تو اس کے ختم ہونے پروہیں بیٹھے رہے ؛ ذراسے وقفے کے بعد فلم دوبارہ شروع ہوگی اور یوں آپ فلم کا ناویدہ حصدای فکٹ میں دیکھ سکیں گے۔ یہاں ہم نے ایک سائنس فکشن دیکھا نام تھا " العد فلم دوبارہ شروع ہوگی اور یوں آپ فلم کا ناویدہ حصدای فکٹ میں دیکھ سکیں گے۔ یہاں ہم نے ایک سائنس فکشن دیکھا نام تھا " Terminator" اس میں بتایا گیا تھا کہ ۲۰۳۹ء میں ہاری دنیا کس حال میں ہگی مستقبل سے سفر کر کے فیر وشری تو تیں ایک روبوٹ نما مشین اور گوشت پوست کے انسان کی شکل میں آج کے زمانے میں آتی ہیں۔ روبوٹ ہو کہ ہر لحاظ سے ایک نا قابل تنجیر مشینی تلوق ہے اپنی ساخت کے اعتبار سے تھیتی انسانوں جیسا ہے جس کے یاس دماغ بھی ہے اور جس کامشن بیہ ہے کہ وہ انسانوں



کے اس عظیم انبوہ میں سے اس اور کی کو تلاش کر کے ختم کرد ہے جس کے پیٹ سے وہ بچے پیدا ہونے والا ہے جو کرہ ارض کو تباہی بچانے کا باعث ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بچے جو مستقبل میں ایک جوان آ دمی بن چکا ہے زمین پر آتا ہے اور اس کے بعد قتل وغارت اور قلم کی لیمارٹری تکنیک کا ایک ایسا مظاہرہ شروع ہوجاتا ہے جوجد پدایکشن فلموں کا مخصوص انداز ہے۔ فلم کی کہانی میں Fantasy کا استعال الف لیلوی کہانیوں سے کم نہیں تھا۔ وہاں جادوگروں کی جان طوطوں میں ہواکرتی تھی جس پرسوائے ہیرو کے تیر کے اورکوئی تیزیس لگتا تھا اور یہاں وان کمپیوٹر کے بھیس میں تھا جس کی زد سے کہانی کی ہیروئین اور ہیرو کے سوالوری دنیا غیر محفوظ تھی۔

یروں کا مرکز اس ازلی اور ابدی کھکش میں خیر کی فتح یوں ہوئی کہ متعلقہ خاتون روبوث کی تمام کوششوں کے باوجود حاملہ ہونے میں کامیاب ہوگئی۔کہانی کا انجام الدبتہ بہت خوبصورت اور معنی خیر خیز تھا۔ستقبل سے آئے ہوئے دونوں کرداروں کی ہلاکت کے بعد لڑکی اپنے بہت واضح پیٹ کے ساتھ ایک دور دراز ریگتانی علاقے کے پٹرول پمپ پردکھائی جاتی ہے جہاں پٹرول بھرنے والا مسکسکن لڑکا گردآ لودآ سان کی طرف د کھے کراس سے کہتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے۔اور جواب میں لڑکی پہلے اپنی طرف اور پھرآ سان کی طرف د کھے کہتا ہے۔''ہاں' مجھے بتا ہے۔''

میں نے سوچا جب بیلم پاکستان میں ریلیز ہوگی تولا ہور کے زندہ دل تماشائیوں کے مخصوص گروہ میں سے یقینا کوئی بیمشہور فقرہ دہرائے گا۔''بس کہانی کہانی ہے'سٹوری کوئی خاص نہیں فلم کی۔''

اگلے ہیں روز اختر آصف اور عابدی جعفری نے ہمیں لینے آنا تھا۔ معلوم ہوا عابد کی طبیعت اچا نک خراب ہوگئ تھی اس لیے وہ ہپتال چلا گیا ہے۔ طے یہ پایا کہ پہلے اس کی تجارداری کی جائے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ موصوف راستے ہی لل گئے۔ عابد کو پیٹ میں السر کی شکایت تھی جس کی وجہ سے اکثر اسے گیس کی تکلیف رہتی تھی۔ میری زوجہ بھی اس مرض کے پرانے مداحین میں سے ہیا نچہ اس موضوع پر بڑی سیر عاصل گفتگو کی گئے۔ کھلا ہے کہ کم از کم اس میدان میں میڈیکل سائنس ہمارے تھیموں کی'' تبخیری گولیوں''''چورٹوں''''کاسوری'' اور''کار مینا'' وغیرہ کے قدم برقدم چل رہی ہے۔ ایک ای طرح کی دلی دوائی کے نام گیس گو پر ہم بہت دیر تک ہنتے رہے کہ انگریزی کے ان دولفظوں سے بیتر کیب شاید صرف ہمارے یہاں ہی بن سکتی تھی۔ میڈیکل سائنس کا تذکرہ چلاتو کئی نے ایک دلیسے واقعہ سنایا۔

چند برس قبل''ہارٹ افیک'' کے موضوع پر ایک ریسرچ شائع ہوئی جس میں اس کے ہر پہلو پر بہت تفصیل ہے بحث کی گئی تھی۔ ایک صاحب ہے اس پر رائے ما گلی گئی تو انہوں نے بہت سوچ سوچ کرجواب دیا۔'' اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا



مول كفيش كيزياده استعال سے بارث اللك موتا بكم استعال سے كينسر-"

عابد کی طبعیت ابھی تک مکمل بحال نہیں ہوئی تھی مگر اس نے بستر میں پڑنے کی بجائ ، ہمارے ساتھ گھومنے کوتر جیج دی۔میری فرمائش پر اس نے اپنی کچھفزلیس سنائمیں جس سے دوفا کدے ہوئے یعنی ہم نے کچھا چھے شعر سنے اور عابد کے پیٹ کا ایچار وختم ہو گیا۔

جمال زبیری حسب معمول اپنی باند بھاری اور گوجیلی آ واز کے ساتھ اختر آصف کو ایسے شارٹ کٹ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جن کے بارے بیں ان کی اپنی معلومات ہر لحاظ ہے بے صدنا کافی اور مشکوک تھیں اور لطف کی بات بیہ ہے کہ راستے کے فاط ہو جانے کے احساس کے بعد بھی ان کی آ واز اور لیجے بیں کی قشم کی تبدیلی رونمانہیں ہوتی تھی۔ایک فاط موڑ کٹو انے کے بعد وہ تقریباً دو میل تک اس شبح کا ظہار کرتے رہے کہ ان کا فیصلہ سمجے تھا البتہ بیسٹرک کے اردگر دکی عمارتیں کسی غلط بھی کی وجہ سے وہاں آگئ ہیں۔ اس ساری کو سمیست کا بھیجہ بیڈ نکا کہ ایشن سٹور کے جس جصے میں ہم نے افتقار عارف اور اشفاق کوسہ پہر تین بجے ملا قات کا وقت دیا تھا وہاں ہم شام ساڑھے پاٹی بجے پہنچے۔جائے مقررہ پر آئس کریم کھانے کے دوران جمال صاحب بڑی سنجیدگی سے اشفاق اور افتقار پرغا ئبانہ تنقید کرتے رہے کہ ان لوگوں کو وہیں رک کر ہمارا انتظار کرنا چاہیے تھا' کو مٹھنے بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔

۔ اختر آصف اس روز بہت خوش تھا۔ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کا لاٹری میں انعام نکل آیا ہے جس کی مالیت چار پانچ ہزار ڈالر کے لگ بھگ ہو کئی ہے۔ دودن پہلے مونٹر یال جاتے ہوئے اے ڈیڑھ سوڈ الرجر مانے کے لکٹ ملے بھے اور اس کے ساتھ ہی اس کے بارہ ڈرائیونگ پوائنٹس میں ہے دس پوائنٹ کٹ گئے تھے جو ایک انتہائی خطر ناک بات تھی۔ آئندہ تین برس تک اسے صرف دو پوائنٹس پرچلنا تھا کیونکہ اس کے ابعد ڈیرائیونگ لائسنس معطل کردیا جا تا ہے جس کا کم از کم امریکہ اور کینیڈ اکی زندگ میں سریجاً مطلب مفلوج ہوجانا ہے۔ اختر آصف نے بتایا کہ سات برس میں بیاس کا پہلا چالان اور پہلا ہی انعام ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ تھو پر کے دونوں رخ دن میں کے بعد دیگر سے سامنے آئے ہیں۔

اس گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ بیگم اختر آصف کی چند ماہ پہلے Open Heart Surgery ہوئی ہے اور انعام کی پیذہر ان کے اس ڈیپریشن کو کم کرنے کا باعث ہوئی ہے جوٹریفک چالان کے نتیج میں ان پرطاری تھی۔

امریکہاورکینیڈا میں بھی بھارے سلسلہ وارحادثوں کوچھوڑ کر'جن میں کسی ایک تیز رفنار کارے اچا نک رکنے کی وجہ سے پیچھے آتی ہوئی کاریں ایک دوسرے سے تکراتی چلی جاتی ہیں۔ٹریفک کے حادثوں کی اوسط ہمارے پہاں کی سڑکوں سے بہت کم ہے اس کی



وجوہات اچھی کشادہ اور ہموار سؤکیں ٹریفک سگنل بہتر گاڑیاں اور ست رفتارٹریفک کی عدم موجودگی بتائی جاتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ ہاتھان بارہ ڈرائیونگ پوائنٹس کا ہے جو ہرائسنس یا فتہ ڈرائیورکود بے جاتے ہیں۔ٹریفک قانون کی ہر خلاف ورزی پر جرم کے مطابق نفذ جرمانے کے ساتھ ساتھ ان میں سے پچھ پوائنٹس بھی کائے جاتے ہیں اورا گریڈتم ہوجا کیں تو تین سال تک ڈرائیونگ لائسنس معطل ہوجا تا ہے۔اب اس تیز رفتار زندگی میں موٹرایک ایس مجوری نماضر ورت بن پچی ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا تمام کا روبار شھپ ہوجا تا ہے۔اب اس تیز رفتار زندگی میں موٹرایک ایس مجوری نماضر ورت بن پچی ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا تمام کا روبار شھپ ہوجا تا ہے سو ہرکوئی ان پوائنٹس کو بچائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور یوں حادثات کی شرح پرایک خود کا رفتم کا کنٹرول قائم رہتا ہے۔

لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ قانون بنانے والوں سے قانون توڑنے والے زیادہ تقمنداور تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں تو یہ پھے فلط خہیں کہا جاتا۔ وہاں کے لوگوں نے اس صورت سے بچنے کے لیے طرح طرح کے طریقے ایجاد کرد کھے ہیں۔ مثلاً اختر آصف کے کیس میں اس کے وکیل نے اسے بیمشورہ دیا کہتم اپنا کیس میں مونٹریال کی بجائے ٹورنو کی عدالت میں منتقل کروالواور جوازیہ بناؤ کہ تمہاری بیوی کی اتنی خطرناک سرجری ہوئی ہے اورتم اسے اس حالت میں اکیلانہیں چھوڑ کتے۔ عدالت نے یہ درخواست مان لی تو تمہاری بیوی کی اتنی خطرناک سرجری ہوئی ہے اورتم اسے اس حالت میں اکیلانہیں چھوڑ کتے۔ عدالت نے یہ درخواست مان لی تو تمہارے سارے کئے ہوئے ڈرائیونگ پوائنٹس بحال ہوجا تمیں کیونکہ زیادہ ترکیسوں میں دوسرے علاقے کا متعلقہ پولیس آفیسر عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور چونکہ اس کیس میں دوسری تاریخ نہیں پڑتی اس لیے عدالت اپیل کنندہ کے تن میں یک طرفہ فیصلہ دے عدالت میں چیش نہیں ہوتا اور چونکہ اس کیس میں دوسری تاریخ نہیں پڑتی اس لیے عدالت اپیل کنندہ کے تن میں یک طرفہ فیصلہ دے دیتی ہے۔

دیں ہے۔

واپسی پر کچھد پراختر آصف کے اپار شمنٹ ہیں رکے۔ مزیدار چائے پی اورٹو رنوٹیلیو پڑن کے اس پروگرام کی ریکار ڈنگ دیکھی

جس ہیں ہم سب مہمانوں کے انٹرویودکھائے گئے تقے۔ اختر آصف کا گھر بھی ای کی طرح خوبصورت اور دھیے سروں والاتھا۔

رات کا کھانا ٹورنٹو کے معروف اردوہ خت روزہ'' پاکیزہ انٹر بیشتل'' کے ایڈیٹر جبیجے الدین منصور کی طرف سے تھا۔ اس تقریب کا

اہتمام انہوں نے سمیر ہوٹل میں کیا تھا۔ وطن سے بارہ ہزار میل دوریہ نام دیکھ کر مجھے اپنا چوک برف خانے والا سمیر ہوٹل بہت یاد آ یا

جو فیمنگ روڈ اور ریلوے روڈ کے سکم پرواقع تھا اور جس کی ایک پہچان مبارک پلیٹر کا نام ہوتا تھا جس کے بڑے بڑے بورڈ مختلف جو فیم کی رہتا تھا۔ اب نہ وہاں ہوٹل ہے نہ وہ بورڈ اور نہ مبارک پلیٹر گئے۔ اب نہ وہاں ہوٹل ہے نہ وہ بورڈ اور نہ مبارک پلیٹر ۔۔۔۔۔۔ اللہ اللہ ا

ہوٹل کاسٹاف دو تین پاکستانی نو جوانوں پرمشمتل تھا جوآ قا اور ملازم کی تمیزے بے نیازمہمانوں کی دیکھ بھال کررہے تھے۔ان



میں سے ایک خوش پوش سے نوجوان نے بار ہار میری طرف کچھ بہت مانوس مسکراہٹیں ارسال کیں جن کی طرف لوگوں کے جوم اورمیل ملاقات کے شور کی وجہ سے میں تو جہ نہ دے سکا۔ تقریروں اور جوافی تقریروں کے بعد جب کھانا شروع ہوا اور لوگ ایک دوسرے سے زیاد واپٹی اپنی پلیٹوں کی طرف متو جہ ہوئے تو وہ میر سے پاس آیا اور اس مانوس مسکرا ہٹ کے ساتھ بولا۔ '' آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ کا پرانے محلے دار ہوں۔''

میں نے دوبارہ خورے اس کی طرف دیکھا' ذبن اور یا دداشت پر زور دیا مگر اس سے ملتی جلتی صورت کہیں نظر ندآئی۔ اس نے غالباً میرے تاثر کو بھانپ لیاتھا' بولا'' میہ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ میں فلاں صاحب کا داما دبوں اور میری بیوی آپ سے پڑھتی مجھی رہی ہے۔''

''فلال صاحب'' کے حوالے سے جھے یادآ یا کہ بی اے کے دنوں پی بیں اپنے کزن کے ایک دوست کی دو بیٹیوں کو پھے دن
پڑھا تا رہا تھا مگر سے بات پورے بیس برس پرانی تھی۔اس وقت وہ پچیاں دس دس گیارہ گیارہ برس کی تھیں اور اس کے بعد سے بیس
نے انہیں آئ تک دیکھا بھی نہیں تھا چنا نچیان کے شوہروں کوتو کیا اگروہ خود میرے سامنے آ جا تیں تو شاید بیس انہیں بھی پیچان نہ پا تا۔
اس کے بعدوہ اپنے بارے بیس بتانے لگا کہ وہ یہاں کب سے ہے' کیسے آ یا اور اب اسے کیا مسائل در پیش بیس۔اس کے بعد بم
اس کے بعدوہ اپنے بارے بیس بتانے لگا کہ وہ یہاں کب سے ہے' کیسے آ یا اور اب اسے کیا مسائل در پیش بیں۔اس کے بعد بم
اپنے محلے سے متعلق دکا نوں 'لوگوں' مکانوں اور دوسری مختلف چیزوں کو یا دکرنے لگے۔اس دوران بیس نہمعلوم کب پروین ہمارے
قریب آ کھڑی ہوئی اور ہماری با تیں سنے گئی۔ اچا تک میری نظر اس پر پڑی میں نے کہا۔'' جمہیں ہماری با تیں سمجھ نیس آئی ۔ بیہ
شمیشلا ہوری پنجابی ہے' اصلی والی۔''

پروین بولی۔ ''میں وی چھ مہینے لا ہورر بی آل۔''

میں نے کہا۔''جس طرح میرامن کواردود کی کاروڑ ابن کرآئی تھی ای طرح پنجا بی بھی غیروں سے بے تکلف ہونے میں وفت کیتی '''

بولى-" پنجابى زبان كاتو مجھے پتانبيس البته پنجابي لوگ تواس اصول پر عمل نبيس كرتے-"

جملہ برجتہ بھی تھااورزوردار بھی اس لیے میں نے کھسک جانے میں اپنی عافیت تھجی اور ماہرنفسیات ڈاکٹرر کیس بیموّل سے گفتگو کرنے لگا جو ۱۹۵۰ء میں پاکستان سے پہال آئے تھے اور اس وقت کے لوگوں کے بارے میں مجھ سے اس طرح پوچھ رہے تھے جیسے ہم سب اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔



اس شام کی سب سے دلچیپ بات عالی کے گرد ہے کی پتھری کا اخراج تھاجس کے بارے میں وہ کئی برسوں سے پریشان تھے۔ اور حالیہ چیک اپ سے پہلے تک بلکہ آج میج تک اس سے ہونے والی تکلیف بلکہ تکالیف کا ذکر بڑے پرسوز لیچے میں کرر ہے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ اس پتھری کوٹوٹ کر خارج ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہیں۔عالی نے کہا۔عالی نے کہا۔''اس خوثی میں میں دوسوڈ الرتک خرچ کرنے کو تیار ہوں گرید آفر آج رات بارہ ہے تک ہے۔''

ہم نے کہا۔'' بیتو فاؤل ہے عالی جی' کیونکہ اس وقت رات کے ساڑھے دس ہیج ہیں اور باہر برف پڑ رہی ہے' کھانا ہم پیٹ بھر کر کھا چکے ہیں۔ آپ اس مدت میں توسیع کیجئے۔'' بڑی مشکلوں سے عالی نے اس مدت میں ایک دن کا اضافہ کیا مگر ساتھ ہی ریجی کہد دیا کہ اگرکل رات تک اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھا یا گیا تو پھر جر مانے میں ہماری طرف ڈالر نگلنے شروع ہوجا کیں گے سوسطے یہ پایا کہ اس رقم کامصرف کل نیا گرہ آ بشار کی میر کے دوران سوچا اور عمل میں لا یاجائے گا۔

آٹوا سے چلتے وقت ڈاکٹرانورٹیم نے دوعدد خالی ٹیپ بجھے اور پروین کو دیتے ہوئے فرماکش کی تھی کہ ہم اس پران کے لیے اپنا

'' کلام بلاغت نظام' ریکارڈ کردیں تا کہ وہ بعد بیس اسے سنتے اور سرد صنتے رہیں۔اگلی تبج بیس نے اپنی کتا بیس کھولیس اورنظمیس غزلیس

ریکارڈ کرنا شروع کیس۔ایک گھنٹے کی اس مشقت کے بعد جب بیس نیچے ڈرائنگ روم بیس آیا تو بیگم زبیری کے چہرے پرشدید
پریشانی کے آثار پائے۔ کہنے گئیس' میں دو تین بارآپ کونا شتے کے لیے کہنے گئی تھی گرآپ کے کمرے سے بجیب بجیب آوازیں آرہی
تھیں سومیس پلٹ آئی۔ نیریت تو تھی ؟'' میس نے انورٹیم کی فرمائش کا احوال سنایا تو جمال بے طرح ہننے گئے ہوئے۔'' بھی ہماری

بیگم صاحبہ تو بہت پریشان ہورہی تھیں۔ بار بار بچھ سے کہتی تھیں اسے میاں! ذرا بیتا تو کرؤ کہیں ہمارے مہمان کا دماغ تو نہیں چل

گیا۔'' بیگم جمال ذرا جھینپ گئی گریش نے اسے حوصلہ دیا کہ اس میں آپ کا قصور نہیں۔آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی بہی بجھتا۔

اب پریۃ چلا کہ خالب نے'' بچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے'' کیوں کہا تھا۔

نیاگرا کی سیر کے لیے پروگرام بنتا شروع ہوا تو یکے بعد دیگر ہے بہت سے پارٹیاں میدان سے بھاگ گئیں۔ سردار جعفری اور عالی نے طبیعت کی خرابی کا بہانا بنایا۔ عابد جعفری اختر آصف جمال زبیری اور خالد سہیل بھی کسی نہ کسی وجہ سے تیار نہ ہوسکے۔ لے دے کے پروین میں اشفاق اور بزمی صاحب رہ گئے۔ پروین نے اشفاق کی بیگم نرجس کوساتھ چلنے کے لیے تیار کرلیا چنانچہ بزمی صاحب بھی غائب شدگان کی فہرست میں شامل ہو گئے۔

مجھےاشفاق کےٹریول ایجنسی والے دفتر پہنچنا تھااور جمال صاحب میرے گائیڈ تھے۔انہوں نےمشورہ دیا کہ بس اورزیرزمین



چلنے والی سب وے ٹرین کے ذریعے سفر کیا جائے۔ چنانچہ پہلے مرسلے میں ان کے گھر کے زدیک واقع بس سٹاپ ہے بس پکڑی گئی۔ آرام دہ اورخوبصورت بس کے داخلی دروازے کے ساتھ ڈرائیور کی سیٹ کے چیچے ایک خود کارقتم کا کلٹ کا وُنٹر سابنایا گیا تھا جس میں مطلوبہ کرابیڈا لیے ہی نگٹ ہے۔ اس میں مطلوبہ کرابیڈالیے ہی نگٹ ہے۔ اس کی مطلوبہ کرابیڈالیے ہی نگٹ ہے۔ اس میں سوار ہو سکتے تھے۔ یہ بھولت غالباً اس لیے رکھی گئی تھی کہ بس اور سب و سے بیش سے دو بارہ بس میں سوار ہو سکتے تھے۔ یہ بھولت غالباً اس لیے رکھی گئی تھی کہ بس اور سب و سے کے روٹس میں جوفرق ہے اس کی وجہ سے مسافروں کو تکلیف ند ہو۔ اس پر ججھے وطن عزیز کی دھواں اڑاتی 'شور بھاتی 'کھائستی اور کو کھڑاتی ہوئی میں جہنم کی یا دتازہ کر دیتا ہے۔ بس میں ہمارے کو کھڑاتی ہوئی میک شخص بسیں بہت یا وآ کی جن میں سوار ہو تا اور سفر کرنا زندگی میں جہنم کی یا دتازہ کر دیتا ہے۔ بس میں ہمارے قریب ایک سردار ہی بی میٹھے تھے جو بار بارا اسی نظروں سے دکھر رہے تھے جسے بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈ رہے ہوں گرآفرین ہے جمال صاحب پر کہانہوں نے اپنی گفتگو کے درمیان وقفہ تام کی کوئی چیز آنے ہی ٹہیں دی۔ ایک باردہ سانس لینے کے لیے ذراسا رکھو میں نے سردار ہی کی طرف اشارہ کر کے ایک بہت مزیدار لطیفہ جڑد یا۔ لطیفے کا ختام پر انہوں نے کسی قسم کارڈمل ظاہر کے بینے راہنا جملہ وہیں سے شروع کردیا۔ جہاں سے میں نے کا ٹاتھا۔ لطیفہ البتہ یوں تھا۔

ایک سردارصاحب ہانیتے کا نیتے 'پینے میں شرابورگھر میں داخل ہوئے۔ بیوی نے پوچھا'' خیرتو ہے آج آپ دفتر سے دو گھنے لیٹ آئے ہیں؟''

سردار جی نے ناراضگی ہے کہا۔'' بیسب تمہاری مہر بانیاں ہیں۔ میں نے سیحتمہیں کہاتھا کدمیری شلوار کا نالہ (ازار بند) گندا ہو رہاہے'اے بدل دو۔''

بیوی نے کہا۔'' میں بھول گئی تھی مگراس نالے کا تمہاری تا خیراور حالت سے کیا تعلق ہے؟''

سردار بی نے سر جھنگ کرکہا۔''تعلق ہے ہے کہ میں دفتر سے نکل کر بس میں بیٹھا' تھوڑی دور بس چلی پھررک گئی اورکلینز میر ہے قریب آ کر بلند آ واز میں بولا۔''گندے تالے والی سواریاں اتر جا کیں۔'' ابتہ ہی بتاؤ میں کیا کرتا ؟ مجوراً وہاں سے پیدل آ نا پڑا۔'' اشفاق جسٹر یول ایجبنی میں کام کرتا تھا اس کا نام Big Ben تھا۔ اس سے میرا دھیان فوراً اپنے لا ہور کے عزیز دوستوں محمود قریش اور استاداختر کی طرف گیا جو انارکلی میں بگ بین واچ کمپنی کے نام سے گھڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں اور پنجابی محاور سے کے مطابق اپنے '' جگرجان' ہیں۔ ایجبنی کی مالکہ زمبابو سے کی رہنے والی ایک ہندوخاتوں تھی جس کے بارے میں اشفاق نے بتایا کہ وہ کاروباری معاملات میں بہت تیز اور ہوشیار ہے۔ میں نے خاتون کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا۔'' یہ توخود چلتی پھرتی ''معاملہ



بندی"ہے۔"

اشفاق نے میراہاتھ دباتے ہوئے سر گوشی کی۔'' ذرااحتیاط ہے۔اس کی اردو کمزور ہے لیکن نظر بہت تیز ہے۔''

پروین کوگیتو کے لیے پچھشا پنگ کرناتھی میں بھی ضبح فون پر بیوی بچوں سے بات کرنے کی وجہ سے خاصا''گھریلو' ہور ہاتھا سو
ہم نے بزی صاحب کی موٹر مختلف پیکٹوں اور بنڈلوں سے اس طرح بھر دی جیسے پاکستان پہنچتے ہی جزل سٹور کھولنے کا پروگرام ہو۔
اس سارے عمل میں وقت تیزی سے گزرتا گیا اور شام کے چار ہے ہم نے نیا گرا کا رخ کیا جواگر چہ وہاں جانے کے لیے انتہائی
احقانہ وقت تھا گرچونکہ اس کے بعد کوئی اور وقت نگلنے کا امکان نہیں تھا اس لیے ہم نے اس مماقت کو یہ بچھ کر خندہ پیشانی ہے تبول کرلیا
کہ اگر دوستوں کو یہ بتا چلا کہ ہم نیا گراسے بچاس میل کے فاصلے پرآٹھ دس دن رہ کرآئے ہیں اور ہم نے آبشار نہیں دکھی تو وہ ہمیں
بہت ذکیل وخوار کریں گے۔

حسب توقع آبشارتک پینچتے تینچتے شام رات میں گڈیڈ ہو چکی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے درختوں کی شاخوں پرجمی ہوئی برف اڑا ڑکر سوئیوں کی طرح چہروں پرلگ رہی تھی۔ باقی جسم اور ہاتھ اگر چپڈ میر سارے گرم کپڑوں کی بناہ میں تھے لیکن سردی پچھاس طرح سے مزاج یو چھر ہی تھی کہ پروردگار کا شکراد اکرنے کے لیے بھی منہ کھولنا محال ہور ہاتھا۔

### کھ اس اوا ہے آپ نے پوچھا مرا مزائ کہنا پڑا کہ شکر ہے پروردگار کا

نیا گرا آبشار کے بارے ہیں اتنا پجو لکھا جا چکا ہے کہ اب اس ہیں کی شم کا اضافہ بہت مشکل ہے اور پھر جس وقت اور موسم ہیں

ہم نے اس کی زیارت کی وہ ہر لحاظ ہے اس قدر نامعقول سے کہ اصولاً آبشار کو ہم سے پر دہ کر لینا چاہیے تھالیکن فطرت کے حسن ہے

پر داہ کی بہی تو خوبی ہے کہ وہ اپنی موج ہیں مست رہتا ہے اسے نہ چٹم بینا کی پر دا ہوتی ہے اور نہ چٹم تماشائی کی بلکہ دہ تو نظر انداز

کرنے والوں ہے بھی کوئی گلہ نہیں کرتا۔ اشفاق نے بتایا کہ بیآ بشار انسان اور فطرت کی مشتر کہ کاوش ہے یعنی ایک بنی قدرتی قشم کا

معجزہ ہے۔ اس قدر بلندی سے بیدم پانی کا اس نشیب ہیں گرنا ایک قدرتی عمل ہے لیکن انجینیر زنے اس کے کناروں کوٹوٹ پھوٹ

سے محفوظ رکھنے اس کے حسن میں اضافہ کرنے اور اسے سیاحوں کے لیے زیادہ دلچسپ بنانے کی خاطر یہاں پچھ تبدیلیاں کی ہیں جس

ہے آبشار کے مقام محل وقوع اور شکل وصورت میں خاصافرتی پڑگیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا ایک حصدا مرکی ریاست بفیلو ہیں

واقع ہے۔ ایک پل کے ذریعے دونوں ملکوں کو ملاد یا گیا ہے۔ گویاس وقت ہم امریکہ سے Walking Distance پر کھڑے



تھے۔اشفاق نے بتایا کہ نیا گرا کا زیادہ خوبصورت حصہ چونکہ کینیڈا کی طرف واقع ہےاس لیے امریکہ کی طرف ہے آنے والے سیاح بھی عام طور پریل یارکر کےادھرآ جاتے ہیں۔

آبشارے کافی فاصلے پرریکنگ کے ساتھ کھڑے ہوکر کم روشنی میں ہم نے اس کے حسن کودیکھنے کی کوشش کی۔ دور کہیں سے پچھ روشنیاں یانی کی اس عظیم جھالر پر ڈالی جار ہی تھیں جوایک پرشوراور قدرے دہشت انگیز آ واز کے ساتھ کئی سوفٹ گہرے نشیب میں گر ر ہی تھی۔ یانی کی اس دیوار کے پیش منظر میں چکرائی ہوئی روشنیوں کے درمیان بے شارآ بی پرندے پتانہیں کے ڈھونڈتے پھرر ہے تھے۔شایدانہیں بھی ای حسن ازل کی تلاش تھی جس کے اس سحرا تگیزروپ نے میرے دل کوایک ایسے عجیب وغریب احساس ممنونیت ' ہے بسی اور روشن سے بھر دیا تھا جس کے اظہار کے لیے میرے یاس کوئی لفظ اور استعارہ نہیں ہے۔میرا جی جاہا کہ میں وہیں کہیں برف کے کئی ڈھیر پر بیٹھ جاؤں اوراپنے اس گمشدہ وجود سے کلام کروں جوساز ازل سے ایک نفحے کی طرح پھوٹا تھااورجس کی گونج میرے باطن سے لے کرنیا گرا آبشار کے اس شور تک تھیلی ہوئی ہے۔ میں تمسم وہاں کھڑا تھا۔ پتانہیں کتنی دیر بعد کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے پلٹ کردیکھا تو جیے ساراطلسم ایک لمح میں ٹوٹ گیا۔ ہوا ہے لہراتی ہوئی ایک برف یوش شاخ میرے چہرے ہے کرائی اور میں نے دیکھا کہ اشفاق کا چارسالہ بیٹاصفی ہم سب اور سردی سے بے نیاز پوز بنا کرتصویراتر وار ہاہے اوراس کے ہونٹوں پرایک ایی مسکراہٹ تھی جے دیکھ کرنیا گرا آبشارا دراہے بنانے والے کے درمیان کئی گمشدہ کڑیاں جیے جزتی چلی جار ہی تھیں۔ رات کا کھانا بیدار بخت کے ہاں تھا۔جمیل الدین عالی نے (جن کا اپناتعلق غالب کے سسرالی خاندان لوہاروہے ہے اور جو د بلی اور د بلی والوں کےمستند محقق ہیں ) بتا یا کہ بیدار بخت مغل بادشاہ اکبرشاہ ثانی کی اولا دے ہے اوراس حوالے ہے''شهزادے'' ہوتے ہیں۔ بیدار بخت بیشے کے لحاظ سے انحینیر ہیں اور بھارتی مسلمانوں کے اس محدود گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں با قاعدہ

دبلی اور دبلی والوں کے مستفر محقق ہیں) بتا یا کہ بیدار بخت مغل بادشاہ اکبرشاہ ثانی کی اولا دسے ہے اوراس حوالے ہے' دشیز اد ہے' ہوتے ہیں۔ بیدار بخت پیشے کے لحاظ ہے انحویٹر ہیں اور بھارتی مسلمانوں کے اس محدود گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں با قاعدہ خوشحال کہا جاسکتا ہے۔ ان کی بیگم اندیا ہندو فدہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ بیٹی کا نام نتا شاہے جو اس کم عمری ہیں بی تھک اور کلاسیکل رقص میں خاصی مہارت رکھتی ہیں۔خوش رو'خوش مزاج اور ذبین بیدار بخت نے ایک اجتھے مہذب میز بان کی طرح بھارے دیر سے چنچنے کواس طرح درگز رکیا جیسے ہم وقت سے دس منٹ پہلے بچتی گئے ہوں۔ کمرے کے ایک کونے میں فرش پر کچھ گاؤ تکئے گئے تھے اور بہت میں روشنیوں کے درمیان سر دارجعفری پر ایک وڈیوفلم بنانے کی تیاریاں ہور بی تھیں۔ مجھے اور پروین کو بھی گفتگو کرنے والے پینل میں بٹھا دیا گیا۔مختلف او بی نظریات کے حوالے سے ترتی پہند ادب اور پھر اس حوالے سے علی سر دارجعفری کے خیالات'

نظریات عمل اورکومٹمنٹ کے حوالے سے بہت ی باتیں ہوئیں۔ایک سوال یہ یوچھا گیا کہ'' آپ کے خیال میں''لمحہ موجود'' کی



شاعری ہے کیا مراد ہے؟ ترقی پسندادیب کے حوالے ہے آپ لوگ ؛ جومستقبل کے نقیب ہیں اس مسئلے کو کس طرح ہے دیکھتے ہیں؟'' جعفری صاحب گفتار کے مردمیدان ہیں اور دلیل دینے اور کا نئے کا ہنر جانتے ہیں۔ چنانچے انہوں نے بڑی مہارت ہے پہلے تو اس سوال کوخوب الجھایا اور پھراپنی مرضی کے موڑ پر لاکرایک ایسا گول مول بیان دیا جس میں سوال کے جواب کے علاوہ ہر چیز موجود متھی۔

انہوں نے میرابائی کے جموں کے اپنے پچھ تراجم بھی سنائے جو بہت اچھے تھے۔ریکارڈنگ کے فاتنے پر میں نے ایک مترجم کا واقعہ سنایا جس نے حلقہ ارباب ذوق لا ہور کی ایک مجلس میں ہیروارث شاہ کے انگریزی ترجے کے پچھ اقتباسات پڑھ کر سنائے۔ ترجمہ بے حدثاقص ٔ غیر تخلیقی اور گمراہ کن تھا۔ چنانچہ حاضرین نے ان کے بہت لتے لیے۔مترجم صاحب نے ساری تنقید سننے کے بعد اپنے قریب بیٹھے ہوئے کسی صاحب سے کہا۔'' بھٹی اب اگروارث شاہ انگریزی میں آکر expose ہوگیا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟''

جعفری صاحب نے بنس کر کہا۔'' بیگویا آپ مجھ پر چوٹ کر رہے ہیں۔''

میں نے کہا۔''نہیں' آپ کر جے واقعی بہت اچھے ہیں۔البندان میں میرابائی کتنی ہے؟ بیہندی اور میرابائی کوجانے والے ی بتا کتے ہیں۔''

ترجموں سے بات چلتے چلتے پتانہیں کیسے عبدالعزیز خالد تک پینچے گئی۔ خالد صاحب نے گزشتہ چند برسوں میں ہو چی منۂ ماؤزرے ننگ سیفو 'قیگوراور پتانہیں کس کے منظوم اردوتر جے کئے ہیں۔ان کی اپنی نظموں میں مختلف زبانوں پرعبور کا جومظاہرہ ہوتا ہے اس سے بھی اہل ادب بخو بی واقف ہیں۔ایک بارایک محفل میں 'جوخالد صاحب کے ترجموں کی کسی کتاب کے بارے میں تھی' سیرخمیر جعفری نے ایک بہت مزیدار جملہ اپنے مضمون میں لکھا تھا۔

'' خالدصاحب کےان خوبصورت ترجموں کود کچھ کر ہماراجی چاہتا ہے کہ انہیں بیمشورہ دیں کہاب پچھوفت نکال کروہ اپنی نظموں کابھی اردومیں ترجمہ کر ہی ڈالیں۔''

کھانے کے بعد جعفری صاحب نے تمام حاضرین کو کاغذ قلم تھاتے ہوئے کہا کہ ہرآ دمی غالب کے پانچ ایسے شعر لکھے جواسے سب سے زیادہ پسند ہوں۔ غالب جیسے شاعر کے حوالے سے صرف پانچ شعروں کا انتخاب بہت مشکل تھالیکن جعفری صاحب نے ہمارے اصرار کے باوجود تعداد میں اضافہ نہیں کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے بیہ پانچ شعر ککھے۔



دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا وا ماندگی شوق تراشے ہے پناییں

پوچے ہو کیا وجود و عدم اٹل شوق کا آپ ابنی آگ کے خس و خاشاک ہو گئے

پھونکا ہے کس نے گوش مجت میں اے خدا افسون انتظار تمنا کہیں جے تیری وفا سے کیا ہو تلافی کہ دہر میں تیرے سوا بھی ہم یہ بہت سے ستم ہوئے

ہر نفس ہر یک نفس جاتا ہے قبط عمر میں حیف ہے ان پر جو کہویں "زندگانی مفت ہے"

پتائییں اس آزمائش ہے جعفری صاحب کا کیا مقصد تھا گراس بہانے غالب کے چند بے مثال شعروں کی یاد پھر سے تازہ ہوگئی جو آدھی رات ادھراور آدھی رات ادھر ہونے تک برقر اررہی۔واپسی پر مجھے وڈیوفلم کے کیمرہ مین اور پروڈیوسرعبداللہ کھنڈوانی کی موٹر میں بیٹھنا تھا جس کا ایک دروازہ بندئییں ہور ہاتھا۔ہم لوگ بیدار بخت کے گھر کے باہر برآ مدے میں کھڑے تھے کیونکہ اس سے آگے او پر نیچے اور دا گیں بائیں ہرطرف برف ہی برف تھی۔ بیچارے کھنڈوانی ڈکی میں سے مختلف اوز ارتکال ٹکال کراس نا ہنجار دروازے پرآ زمار ہے تھے۔ مجھے صحفی کا ایک شعریا دا آگیا۔

> مجلا دوی اعضائے پیر کیا ہووے کہ جیے ری سے ٹوٹا کواڑ باندھ دیا

بیدار بخت نے کہا کہ آپ رات بیبیں رہ جا نمیں۔ میں جمال صاحب کوفون کر دیتا ہوں یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو



جھوڑ آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بید دونوں ہاتیں قابل قبول نہیں کیونکد ایک تو بید کد آپ نے ضبح صبح پاکتان کے لیے روانہ ہونا ہے دوسرے بیدکہ جمال صاحب کا گھریہاں ہے کم از پون گھنٹے کے فاصلہ پر ہے اور پھر بیجی ہے کہ عبداللہ کھنڈوانی صاحب جس محبت سے مجھے لفٹ دینے پراصرار کیا تھااس کا نقاضا ہے کداب اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا جائے۔

میں اگر چیکنیکل مسئلوں میں بالکل صفر ہوں' بجلی کا فیوز تک نہیں لگا سکتا' لیکن وہ جوہم پاکستانیوں خصوصاً پنجابیوں کو ہرفن مولا بننے کا شوق ہے اس کے باعث میں بھی ہرچہ بادا باد کہہ کرروئی کے گالوں جیسی مسلسل برف میں کود پڑا۔ایک دو بار درواز جلایا اور پھرز ورہے بندکیا' کھٹاک کی ایک آ واز آئی اور دروازہ بند ہوگیا۔

کھڈوانی نے اے زورے ہلاکردیکھااورمسرت بھری چیخ کے ساتھ بولا۔''ییتو پچ مج بند ہو گیا ہے۔''

و و تین بار در دازے کو کھول اور بند کرکے دیکھا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس میں کبھی کوئی خرابی تھی ہی نہیں۔ کھڈوانی نے تعریفی نظروں سے میرے پھیلتے ہوئے جسم کو دیکھا اور اپنے مخصوص گجراتی کیجے میں کہا۔'' ہم نے آج تک ایسا Strong Poet نہیں دیکھا۔''

میں نے اپنی اورا پنی شاعری کی تعریف میں اس طرح کامعصوم اور نو کیلا جملہ بھی نہیں سنا تھالیکن چونکہ کوئی اور سننے والانہیں تھا اس لیے پی گیاا ورکہا کہ بیرسب دلیں تھی کی طاقتیں ہیں۔

" دلی گھی کی طاقتیں؟..... مطلب نہیں سمجھاہم۔"

میں نے کہا۔"اب اس کامطلب مجھنے کے لیے آپ کوایک عددلطیف سننا پڑے گا۔"

بولے۔سناؤسناؤسناؤ..... ہم توخود Joke مارنے کا بہت شوقین ہے۔''

میں نے پہلے تواہے دلیں تھی کے کوائف اور خصوصیات ہے آگاہ کیا اور پھر بتایا۔ '' ایک دیہاتی دلیں تھی کا کنستر یعنی ڈبہ لے کر
پہلی بارر بل گاڑی میں سوار ہوا۔ ڈبر کھنے کے لیے جگہ ڈھونڈی 'نہیں ملی تواہے گاڑی رو کنے والی زنجیر کے ساتھ لاکا دیا۔ ڈب کے
بوجھ سے زنجیر تھینے گئ گاڑی رک ۔ چند لمحوں بعدر بلوے کاعملہ پہنچ گیا۔ دیہاتی کو بلاضرورت گاڑی رکوانے کے جرم میں پچاس روپ
جرمانہ ہوگیا۔ دیہاتی نے جرمانہ توادا کردیا مگر بار بارخوثی سے ہنتا اور فخر سے موفچھوں کوتا وُدیتا تھا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو بولا۔ '' دیکھا
اصلی تھی کی طاقتیں 'ٹرین روک دی ہے۔''

اگلی صبح ابھی درواز ہ خاور پوری طرح کھلا بھی نہیں تھا کہ جمال زبیری صاحب نے کمرے کا درواز ہ کھٹکھٹادیا۔ کہنے لگے'' ہملٹن



ے آپ کے لیے کسی اختر نواز صاحب کافون ہے۔

'' ہمکٹن سے اختر نواز؟''میں نے حیرت سے پوچھا۔

" يبي نام بنايا ہے۔" جمال صاحب نے اپنی گونجیلی آ واز میں کہا۔

'' میں شاعراختر آصف اورکرکٹرسرفرازنوازکوجانتا ہوں۔ ہملٹن کے بارے میں اتنامعلوم تھا کد بیٹورنٹو کے قریب ہی واقع ایک شہر ہے جہاں ہماری سابقہ ہمیرو ئین اور حالیہ گلوکار ومسرت نذیر رہتی ہے لیکن ان سب چیز وں کا بیہ Combination اس وقت میرے لیے بالکل نیا تھا۔ آنکھیں ملتے ہوئے فون اٹھا یا۔ادھرہے آ واز آئی۔''میں اختر نواز بول رہا ہوں' واہ کینٹ والا۔''

اختر نوازے گزشتہ تین چار برسوں ہے واہ فیکٹری والوں کے سالانہ شاعرے میں ملاقات ہوتی ہے جہاں وہ تعلقات عامہ کے شعبے کا بڑا افسر ہے۔معلوم ہوا کہ موصوف آرڈیننس فیکٹری کی طرف ہے مصرا ورسین کی اسلحہ نمائشوں میں پاکستانی وفد کے ساتھ آئے تصے اور اب چند دنوں کے لیے یہاں اپنے بھائی کے پاس رکے ہوئے ہیں۔

اختر بڑا کھلا ڈلا اور مزیدار آ دمی ہے۔شاعروں اور شاعری دونوں کا رسیا ہے۔ کہنے لگا کہ ملاقات آج ہی ہونی چاہیےاور جب تک آپ یہاں ہیں مسلسل ہوتی رہنی چاہیے۔ مجھےا پناایڈ ریس سمجھا ئیں۔ میں بھائی اورگاڑی لےکرآ رہا ہوں۔

میں نے کہا۔''ایڈریس توخمہیں میرے میز بان جمال زبیری صاحب سمجھا تھی گے۔البتدان سے صرف جگہ کا پتا ہو چھنا' راستہ پوچھا تو ہوسکتا ہے وہمہیں کسی اورشہر میں پہنچادیں۔''

لیکن وہی ہواجس کا مجھے ڈرتھا۔ جمال صاحب نے پہلے تواختر نواز کوراستہ سمجھانے کی کوشش کی' جب وہ اچھی طرح کنفیوژ ہو گیا تو اس کے بھائی لیافت سے بذا کرات شروع کئے جو تقریباً دس منٹ تک جاری رہے اس دوران میں استے'' رائٹ اور لیفٹ'' ٹرن آئے کہ حلقہ ارباب ذوق میں ہونے والی نظریاتی بحثیں بھی ماند پڑگئیں۔

لیافت نے بتایا کہ وہ کیچوؤں کا کاروبارکرتا ہے۔ جھے یہ تومعلوم تھا کہ کیچوے مجھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کئے جاتے ہیں۔
لیکن بیجان کر بے حدجیرت ہوئی کہ اس کے سب سے بڑے گا ہک میک اپ کا سامان تیار کرنے والے کارخانے ہیں۔ عورتوں کی
آ رائش خوبصورتی اوردکشی میں کیچوؤں کی شمولیت کا تصوراییا عجیب اور غیر متوقع تھا کہ میں کئی سیکڈ تک جیرت سے لیافت کا منہ دیکھتا
رہا۔ گو یا لب ورخسار کی ساری خوشنمائی اور آ راکش کے پیچھے اصل میں کیچوے حضرات کلبلارہے ہیں الاحول ولاقو ۃ!
لیافت کیجھاور تفصیلات بتانا چاہ رہا تھالیکن میں نے اے منع کردیا۔



ایک دفعه شفق الرحمٰن صاحب نے گراؤ چو مار کس کے حوالے سے ایک لسانی تفکیلات کی حامل مہمل نظم سٹائی جو پچھ یول تھی۔ I use to adore a sinora, Once I heard her snora I adora no mora.

حسین عورتوں کے خرافے تو شاید برداشت ہو سکتے ہیں لیکن بیقصور کہ سرخی پاؤڈ را کریم شیمپواور لوشن سب میں کیچوؤں کا خون ناحق شامل ہے' بہت ہی حوصلہ شکن تفامین نے اختر نواز ہے کہا۔'' ذراسوچوا گرغالب آج کے زمانے میں ہوتااوراس حقیقت سے آگاہ ہوتا جوابھی ابھی مجھے پرآشکار ہوئی ہے' توبیشعر کس طرح کہتا۔

> غنی ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کہ ہوں بوے کو پوچھتا ہول میں منہ سے مجھے بتا کہ بول

> > غالباًوه بچھاس طرح کی ترمیم کرتا.....

غنی نافکلفت کو دور سے بی دکھا کہ یوں بوے کو اپنے رکھ ویے بھی بتا کہ یوں

پورے سفر کے دوران یہ پہلا دن تھا جب میں نے حسین سے حسین چبرے پر بھی دوسری نظر نہیں ڈالی۔لیافت ہمیں ٹورنٹو کے Planetarium کے سامنے ڈراپ کر کے چلا گیا کہ آپ لوگ نیچرل ہسٹری اور سائنس کے اس میوزیم کے مزے لوٹیس اور میں ذراا پنے کیچوؤں کے بزنس کی مزاج پری کر آؤں۔

داخلۂ کمٹ کے کاؤنٹر پرایک عفیفہ جے ضعیفہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا'انتہائی گہرے میک اپ سے مزین چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے اختر نواز کے کان کہا۔''میراخیال ہے ریم از کم چار کیچوؤں کا خرچہہے۔''

"زیادهٔ 'اخترے مسکراتے ہوئے کہا۔" ویسے آپ بیتھرہ با آواز بلندیھی کر سکتے ہیں اے اردونییں آتی۔"

بڑی بی نے نکٹوں کے ساتھ Planetarium ہے متعلق کچے معلوماتی بروشر بھی ہمارے حوالے کئے اور ایک اور کا وُ نٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر ہم کچھ سووینیرز وغیرہ خریدنا چاہیں تو ہماری خدمات کے لیے وہاں عملہ موجود ہے۔ بیٹملہ ایک ایسا ضعیفہ پرمشمتل تھاجس کے سامنے پہلے والی کل کی پچی معلوم ہور ہی تھی۔

یہ ممارت غالباً ہم جیسوں کی حیرت اور احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ زمین کی تہوں سے لے کرخلا کی

### KitaabPoint.blogspot.com



وسعتوں تک کون تی چیز ایسی ہے جس کامستنداور قابل فہم حوالہ یہاں موجوز نہیں۔ہم نے ایک چیوٹے سے ہال میں بیٹھ کراس کی چیت پر بنا ہوا مصنوعی ستاروں اور سیاروں کا جال دیکھا جو ہو ہو ہو ہارے نظام شمسی Replical تھا۔ ہمارے علاوہ وہاں دس ہے بارہ برس کی عمر تک کے بہت سے بچے ہتھے۔معلوم ہواوہ سب کسی سکول سے آئے ہیں اور بیان کی پڑھائی کا حصہ ہے۔ ستاروں کی سیر کے بعد سوال جو اب کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو اب و ہے والا ایک ہیں بائیس سالہ نو جوان تھا جس کی آ واز میٹھی آ آ کھی ذہین البجہ دوستا نہ اور شافوا نہتائی واضح اور معلومات افزائقی۔ بیاس کاروز کا کام تھا مگر نہ اس کے ماتھے پر بیز اری اور یکسانیت کی شکن تھی اور نہ ہی اس

ہم پچھے کیے ہے باہر نکلے۔ ہمارے پاؤں تو زمین پر تنھے گراس'' خلانوردی'' کے باعث ذہن پچھڈانواں ڈول ساہور ہا تھا۔ میں نے اختر نواز کی طرف دیکھا' وہ میری طرف دیکھ رہاتھا۔

ایک بڑے ہال میں پانچ سے سات برس تک کی عمر کے بیچے ایک ایسے انسانی مجسے کے گر دجمع تھے جس میں انسانی جسم کے اندرونی نظام کی مکمل میکا کئی تصویر موجود تھی۔ ایک پانچ سالہ ڈاکٹر کر حیون برنارڈ' انسانی دل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا اور ایک نوجوان سائنس گر یجویٹ اسے اس خضوع وخشوع اور سنجیدگ کے ساتھ دل کے مختلف فنکشن سمجھار ہاتھا جسے سلیکشن بورڈ کے سامنے اس کی پہلی پہلی پیلی بیلی بیٹری ہو۔ میں نے سوچا' جس معاشر سے میں پانچ سال کے بیچ کووہ با تیں سمجھادی جاتی ہوں جن کا شعور مارے یہاں شاید (ماہرین طب کے علاوہ) لوگوں کو عمر کے آخری جسے تک نہیں ہوتا تو پھروہ چاند پر کمندین نہیں ڈالے گا تو اور کیا کرے گا۔

جب سے ٹورنٹو آئے تھے کا این ٹاورکا ذکر بار بار ساتھا کہ بیجد یدن تعمیر کا جیرت آنگیزشا ہکار ہے اوراس وقت و نیا کی بلند ترین عمارت ہے جس کی کل بلندی پانچ سوتر بین میٹر ہے بعنی تقریباً تین فرلانگ کا زینی فاصلہ عمودی رخ پر ایستاوہ کر دیا گیا ہے۔ بڑی افٹی سیاحوں اور سیر بینوں کو لے کرمسلسل آمد ورفت میں مصروف رہتی ہیں۔ پانچ سو بیالیس میٹر کی بلندی پر ایک گھو منے والا ریستوران ہے جو تقریباً ایک گھنے میں اپنا چکر کھمل کرتا ہے۔ اس ریستوران میں صرف واضلے اور ایک ڈرنگ کی فیس اٹھارہ ڈالڑھی۔ کھا تا کھانے کا موڈ ہوتو پینیتیس ڈالرمز پر اختر نواز کے بھائی لیافت نے بتایا کہ کھٹ خرید نے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ' ضرورت نہیں اٹھارہ دائی منزل ایجاد کی ماں ہے'' کے حوالے سے بیہاں دوستوں نے پچھ مقامی طریقے اختیار کرر کھے ہیں۔ اس نے ہمیں ریستوران سے ایک منزل بیچے لفٹ سے اتار اور ' ابھی آیا'' کہد کر ایک میر حیوں والے درواز سے میں داخل ہوگیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خوبصورت نو جوان



کے ساتھ آیا جس نے اگر چرویٹرز کی وردی پہن رکھی تھی مگراس وردی کی قیمت ہم تینوں کے لباسوں کی مجموعی قیمت سے زیادہ تھی۔اس نے اکبرعلی کہدکرا پنا تعارف کروایا۔معلوم ہوا کہ موصوف اساعیلی ہیں۔ آ دھا خاندان ہندوستان میں ہےاور آ دھا پاکستان میں۔خود نیرونی میں پیدا ہوئے تھے اور پوری دنیا تھومنے کے بعد آج کل اس ہوٹل میں بطورسینئر ویٹر ملازم ہیں اور ہوٹلنگ کے بہت سارے کورس بھی کرد کھے ہیں۔

ا كبرنے جميں اپنے پیچھے آنے كا اشارہ كيا۔ چند سيڑھياں چڑھنے كے بعد ايك اور دروازہ آيا جہاں ہے انواع واقسام كی خوشبو ئيں آر بی تھيں معلوم ہوايہ ہوئل كا کچن عرف مطبخ ہے اور ہم يہيں ہے گز ركر ہوئل ميں داخل ہوں گے۔ مجھے بيطريقة اچھانہيں لگا۔ اكبرعلی نے شايد ميرے چبرے ہے ميرى دلی كيفيت كو پڑھ ليا تھا' مسكراكر بولا۔'' فكرنه كريں' اس چور دروازے ہے داخل ہونے والے آپ پہلے آدى نہيں ہيں' بيسلسلہ چلتا ہى رہتا ہے۔''

'' پھر بھی ......''میں نے متذبذب سے لیجے میں کہا۔''اگراس ہوٹل میں بیٹھناا تناہی ضروری ہےتو ہم ...... میرامطلب .....''

، ''مطلب وطلب پچینبیں بھائی صاحب..... ان سالوں نے بھی تولوث مچار کھی ہے۔آپ آ رام ہے بیٹھیں۔''

ا کبرعلی کی میمن انداز کی اردواور ہوٹل کے ماحول کا کچھالیا خوشگوارا ثر ہوا کہ ناجائز دا ضلے کا احساس جرم اور خج جوس کے پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی ہوا گیا۔ا کبرعلی نے قریبی میز پر بیٹھی ہوئی ایک بی بی کی طرف اشارہ کیا جو بڑے انہاک سے پکچر پوسٹ کارڈ پر کچھلکھ دہی تھی۔

"اگرمیری ڈیوٹی ختم ہونے تک اس کوکوئی کھا نا کھلانے والا نہ ملا تومعلوم ہوتا ہے آج میراخر چے ہوجائے گا۔"

" کیامطلب؟"

''مطلب بیر کہ بیسیاحوں کے اس مخصوص طبقے سے تعلق رکھتی ہے جوشام کے بعد پلے سے پچھ خرچ نہیں کرتے۔خوب پیٹ بھر کے کھاتے پیتے ہیں'حق نمک اداکرتے ہیں اور پھر سوجاتے ہیں۔''

''مگر...... اکبرصاحب! پیتوبژی معقول اور Well to do قشم کی خاتون دکھائی ویتی ہے۔''

"ارے بھائی ادھرسب چلتا ہے۔"اس نے بڑی بے تکلفی ہے آ تکھ مارتے ہوئے کہا۔

میں نے ایک بار پھراس بی بی کا جائز ہ لیا عمرتیس پنیتیس برس صورت معقول صورت کےعلاوہ معقول تر لباس انداز میک اپ



دی بیگ سب میں سلیقے اور تمول کی جھلک۔ میں نے یقین نہ کرنے کے انداز میں اکبرعلی کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک چیمیئن کی ی بے نیازی کے ساتھ میرے تذبذب پر ایک اچٹتی کی نظر ڈالی اور پھر بغیر پچھ کیج پڑوئن کی میز کی طرف مڑ گیا۔ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ' کر سیال نزدیک تر ہوئیں اور اس سے پہلے کہ میر ااور ٹج جوس کا گلاس ختم ہوا کبرعلیٰ اکبراعظم بن چکا تھا۔ پچھو پر بعدوہاں سے اٹھا اور جاربہت خوبصورت گلاس لے کرآیا۔

معلوم ہوا پیتحفہ عموماً تین سوڈ الرسے زیادہ کا بل دینے والے گا ہک کو ہوٹل کی طرف سے بطور یادگار پیش کیا جاتا ہے۔ دوگلاس اس نے مجھے دیے اور بقیہ دواس عزیز ہ کو پیش کئے جواس دفت تک سارے پکچر کارڈ وغیرہ بھول کر ہمدتن اس کی طرف متوجہ ہو پکل تھی۔

لیافت نے بتایا کہ اکبرعلی صرف دو تین برس پاکستان رہاہے گراہے پاکستانیوں سے بہت محبت ہے اور وہ ان کا خصوصی خیال رکھتا ہے۔ پنجابی کے بہت سارے لطیفے اس کو یا دہیں۔ پاکستانی فلم سٹاروں میں ندیم اور شینم سے اس کی بہت دوئ ہے اور ایک بار اس نے ہندوستانی اداکاروں ونو دمہرہ اور شتر وگھن سنہا کو ہوٹل سے نکل جانے پرمجبور کر دیا تھا کیونکہ ان دونوں نے نشے کی حالت میں اس کے ساتھ بدکلامی کی تھی۔

دیوار گیرشیشوں کے اس پارشام رات کورستہ دے رہی تھی۔ اکا دکا ستارے چک رہے تھے۔ میں نے اس بلندی سے بیچے د کیھنے کی کوشش کی ۔ٹورنٹو کاشپر کی فلم کے سیٹ کی طرح ایک ڈمی معلوم ہور ہاتھا۔ کبی کبی امریکن کاریں ڈنکیوں کی طرح رینگ رہی تھیں اور تیس تیس چالیس منزلہ تھارتیں وحدت کا لونی کے فلیٹوں جیسی دکھائی دے رہی تھیں۔ یگا نہ کا ایک شعربہت یادآیا۔

# بلند ہو تو کھے تھے پ راز پیتی کا بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا

میں نے سوچا'اس ذراہے بلندی ہے جب مجھے یہ چیزیں اتنی حجھوٹی اور بے وقعت نظر آ رہی ہیں تو پھراللہ تعالیٰ کو یہ دنیا کتنی نظر آتی ہوگی! اور پھراس دنیا میں جرثو موں کی طرح کلبلاتے ہوئے انسان' اور پھران انسانوں کے دلوں میں بھھری ہوئی آ رزو نیمن حسرتیں' نفرتیں اور پتانہیں کیا کیا۔۔۔۔۔ ہے وقعتی کے ایک تھم بیر اور شدیدا حساس نے میری روح پرڈیرا جمانا شروع کر دیا تھا۔ ایلیٹ کی ایک ہی نظم کی دومختلف لائنیں جیسے ہرمنظر پرسپرامپوز ہونے لگیس۔

I have measured my life with coffee spoons.

I have seen horror in a handful of dust.



خوشبو کا ایک جمونکا سا آیا۔ اکبرعلی اس بی بی کو ہماری میز پر لے آیا تھا۔ باہر ستاروں کی تعداد اور چیک بڑھ گئی تھی اور اس کی آگھوں میں بھی ستارے دمک رہے تھے مگر مجھے بچھ بھی اچھانہیں لگ رہا تھا۔ اکبرعلی نے خاتون سے ہمارا اور ہم سے اس کا تعارف کرایا اور شاید پچھ مزیدار با تیں بھی کیس کیونکہ وہ لوگ بار بارہنس رہے تھے مگر مجھ پرادای کا وہ مخصوص حملہ شروع ہو چکا تھا جوگزشتہ کئی برسوں سے ہرسال ایک یا دو بار ہوتا ہے اور ہفتوں جاری رہتا ہے مجھے نداس عورت اسے کوئی دلچپی رہی تھی اور ندا کبرعلی کی باتوں سے ۔ شادنے چیکے سے کان میں سرگوشی کی۔

اسیر جم بین معیاد تید نامعلوم

رہا ہے وہم' کہ ہم بین سو وہ بھی کیا معلوم

کی شیشے کے برتن کے گرنے اور ٹوٹنے کی آ واز آئی اور ای کے درمیان سے کہیں میرصاحب دھیرے سے بولے۔

کہا بیں نے کتا ہے گل کا ثبات

کہا بیں نے کتا ہے گل کا ثبات

کلی نے ہے من کر تبہم کیا

غالب نے میرے بھاری ہوتے ہوئے کندھوں پرایک دوستانہ کھی دی اور ہلاشیری کے انداز میں کہا۔

گل شخگی میں غرقہ دریائے رنگ ہے

گل شخگی میں غرقہ دریائے رنگ ہے

اے آگی فریب تماشا کہاں نہیں؟

اپنے اشفاق احمد خاں کے'' بابوں' سے لے کر کیپ کینیڈی کے پیس سنٹر تک گمان اور عقل کی جلتی بجھتی شمعوں میں روشنی کہاں ہے اور دھواں کس طرف! اور بید دونوں چیزیں ہیں بھی یانہیں؟ اس از لی اور ابدی سوال کے تیمر میں گم نجانے کس وقت ہم لوگ وہاں سے اٹھے اور کس طرح اس ٹاور سے بینچ آئے' مجھے بچھ یا ذہیں بس اتنا یاد ہے کہ بینچے کھلے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور ہمیں زمین پریاؤں جمانا دشوار ہور ہاتھا۔

ٹورنٹو میں شاعروں کی تعداداس قدر بڑھ بچک ہے کہ تین چار گھنٹے کا مشاعرہ تو وہ لوگ مقامی وسائل ہی ہے تر تیب دے سکتے ہیں اور شاعر بھی وہاں ہرطرح کا ہے۔ کلا سکی نیم کلا سکی جدید جدید تر نین اور جدید ترین تر۔ چنانچہ باوزن کے وزن اور کم وزن ..... ہرطرح کے شعر سننے کو ملے۔ایک صاحب نے جوش کے انداز کی ایک بہت گھن گرج والی نظم سنائی جس میں وزن کی ہرکی کو جوش خطابت سے پرکیا گیا تھا۔میرے قریب بیٹھے ہوئے ایک مقامی دوست نے سرگوشی کی۔



''جس طرح انسانوں کے اوسان خطا ہوتے ہیں ای طرح ان کی نظموں کے اوز ان خطا ہوتے ہیں۔''

میں نے اس رعایت لفظی پر انہیں دل کھول کر داد دی مگر پچھ دیر بعد جب انہوں نے اپنی غزل سنائی تو اس کے اوز ان بھی با قاعدہ خطا تنے۔اپنی سیٹ پر واپس آ کرانہوں نے داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بی تو بہت چاہا کہ بچ بولوں مگر مروت آڑے آگئی اور میں نے مجبوراً ہجو لیے کاسہارا لیتے ہوئے کہا۔

''ماشاءالله بزى ادق بحر چنى ہے آپ نے!''

اس مشاعرے کا بنیادی مقصد چونکہ یہی تھا کہ مقامی شاعرمہمانوں کواپنا کلام سنالیں اور یوں اگلے روز ہونے والے مشاعرے میں مہمانوں کوزیادہ سے زیادہ وقت دیا جاسکے اس لیے ہم لوگ زندگی میں پہلی بار'' سامعین خصوصی'' کے طور پر کسی محفل میں شریک ہوئے۔ پروین کو پتانہیں کیے ایک بھولا بھٹکا شعریا دا آگیا۔ جوہم نے کئی برس پہلے فیصل آباد کے ایک مشاعرے میں گھڑا تھا' کہنے کئی۔

امجد بھائی! دوسرامصرعہ کیا کہ

## "آ جائے کہیں پھرنہوہ مہمان خصوصی"

میں نے کہا۔ دوسرامصرعة ویجی ہے جوتم نے پڑھا ہے البتہ پہلا کچھ یوں ہے۔ " رکھے ہوئے سریر کئی دیوان خصوصی"

مشاعرے کے بعد کرتل انوراحدے گھر پر کھاناتھا جہاں سردارجعفری کوان کی سالگرہ کے حوالے سے تحفہ پیش کیا گیااورہم سب سے روپہلے اور سنبرے مارکروں سے مختلف یا دگاروں پر دستخط کروائے گئے۔انوراحمد صاحب کی شخصیت میں جوسلیقۂ رکھ رکھاؤاور Grace تھی اس کے تو ہم پہلے ہی قائل ہو چکے تھے گراب ان کی محبت 'علم دوئ' کتاب بینی اور جدت پہندی کے جو ہر بھی آشکار ہوئے۔

وہ عقید تا قادیانی ہیں اور غالباً یہی ان کے ترک وطن کی بنیادی وجہ بھی ہے کہ گربطور انسان وہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کے انسان ہیں اور ان جیسے لوگوں کود کیچہ کر مجھے ہمیشہ اپنے معاشر ہے کی اس مذہبی تھٹن اور خانقا ہی جن سنگھیت سے مزید نفرت پیدا ہوتی ہے جس نے اسلام جیسے روثن خیال اور زندہ مذہب کوایک بوسیدہ فرسودہ اور انسان دھمن نظام میں بدل دیا ہے۔ مذہب کے حوالے سے اگر چ میں ذاتی طور پر اکبرالہ آبادی کے اس نظریے کا قائل ہوں۔



نہ بی نہیں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں

گراس کے باوجود بھی بھی میں مرمر کےان سلول کےمجاوروں سےاس قدر ناخوش و بیزار ہوجا تا ہوں کہ خواہ مخواہ جھکڑنے کوجی اے۔

. یہاں میری ملاقات شاعرہ نز ہت صدیقی ہے بھی ہوئی۔ وہ بھی قادیانی تھی۔اس کی گفتگو میں اس حوالے ہے بہت زیادہ تلخی تھی۔میں نے اے کہا۔'' دیکھو بی بی پاکستان میں چند مخصوص لوگوں کو چھوڑ کر جن کا پیشہ ہی فی سبیل اللہ فساد ہے کوئی بھی تمہارے وجود اور بقا کا دھمن نہیں۔اس معاشرے میں اگر عیسائی' بدھ ہندؤ سکھ دہر ہے اور پاری رہ سکتے ہیں توتم لوگ کیوں نہیں رہ سکتے ؟''

جواب میں نزہت نے پچھالی با تیں کیں کہ مجھے مجبوراً اسے منیر نیازی کا ایک پنجابی شعرستانا پڑا جوا تناواضح اورموثر تھا کہ نہ صرف گفتگو کارنگ بدل گیا بلکہ پیستعلیق اردواہل زبان کی سمجھ میں بھی فوراً آگیا۔

کج انج وی راہوال اوکھیال سن کج گل وچ غم واطوق وی سی کج شروے میں وا موق وی سی کج شیر وے لوک وی ظالم سن کج مینول مرن واشوق وی سی

اس شعر میں اگر پچھکا' کے کی تبدیل کر لیے جائیں تو پیسیدھاسادااردو کا شعر بھی بن سکتا ہے۔

کچھ یوں بھی را ہیں مشکل تھیں ' کچھ گلے میں غم کا طوق بھی تھا

كيجه شهرك لوگ بھي ظالم تنظ كيجه بميں موت كاشوق بھي تھا

شعرکا ترجمہ شعر میں کیا جائے تو مفہوم سے ماوراء جوزبان کا ایک اپنالطف ہوتا ہے وہ عام طور پر رہ جاتا ہے۔ جھے احساس ہے کہ

اس ترجے میں بھی وہ''لطف خاص'' رہ گیا ہے گرکا' ک' ک' کے حوالے سے صوفی تبسم مرحوم کا ایک بہت پرلطف جملہ یاد آ گیا۔
صوفی صاحب گورنمنٹ کا لجے ہے ریٹا کر ہونے کے بعد پچھ عرصہ ریڈ یو پاکستان میں بطور'' ماہر'' کے بھی ملازم رہے ۔ کسی نے ان
سے ان کے کام کی سچھ نوعیت اور تفصیل پوچھی توصوفی صاحب نے اپنے ''میرے جیے'' مر پر ہاتھ پچھیرتے ہوئے کہا۔'' میں یہاں کا'
کے کی شمیک کرتا ہوں۔''

اب مشکل بیہ ہے کداس کا'ک کی' سے لطف اندوز ہونے کے لیے پنجابی کا اہل زبان ہونا ضروری ہے یعنی یہاں بھی ترجے سے بات نہیں ہے گی۔

### KitaabPoint.blogspot.com



انوراحدے گھرعبدالرحیم انجان سے ایک بار پھر ملاقات ہوئی۔ان کی زبانی معلوم ہوا کہ فیض احرفیض مرحوم جب بھی ٹورنٹو آتے تھے انہی کے طرف قیام کرتے تھے اوران کی آخری آمدے موقع پرتو انجان صاحب کو پوراایک مہیندان کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ کسی نے کہا۔'' یہ بات زیادہ عام نہ بیجئے انجان صاحب! کہیں لوگ آپ کوفیض کی یادگار کے طور پرمحفوظ نہ کرلیں۔''

ہوں کے جہاں سے جہاں سے ہوں اور میں ہے ہے، جن میں سب بیل وت اپ وہ من یادہ رہے دور پر موطوعہ رہیں۔ اس پر مجھے دلدار پر ویز بھٹی کا وہ مشہور جملہ یادآ گیا جواس نے لیافت ہال پینڈی کے اسٹیج سے نامور قوال غلام فرید صابری پر کسا تھا۔ ہوا یوں کہ صابری صاحب کو مفل میں بیٹے کراپئی قوالی کے مخصوص انداز میں با آواز بلند'' اللہ'' کہنے کی عادت ہے۔ ان کے اس بار بار'' اللہ'' کہنے سے دلدار بہت اپ سیٹ ہور ہاتھا کیونکہ لوگوں کی توجہ اس طرح سے ہٹ جاتی تھی۔ ایک باراس کے کسی لطیفے کے میں درمیان صابری صاحب نے زور سے ' اللہ'' کہا۔ دلدار نے فور اُلطیفہ روک کران سے کہا۔

"الله كواتنا ياونه كرين صابري صاحب!اس في ياوكرلياتو يجهتا كي كي-"

واپسی پر پھر بھال زبیری نے گائیڈ کے فرائض سنجال لیے جس کا نتیجہ سے ہوا کہ آ دھے تھنے کاراستہ پانچے منٹ کے شارٹ کٹ ک تلاش میں ڈیڑھ تھنے میں طے ہوا۔ اس ضمن میں ان کا آخری جملہ سنہرے حرفوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ ڈیڑھ تھنے کی مسلسل مشقت اور بوریت کے بعد جب ہم نے ایک ایسا موڑ کا ٹاجو واقعی ان کے گھر کی طرف جانے والی سڑک پر نکلتا تھا تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا۔

"و يكها..... و يكها..... مين نه كهتا تها ادهر كوكا لو..... مجصرت كايتاب-"

ٹورنؤ کامشاعرہ یو نیورٹی کے ایک ہال میں تھاجی میں سات سوسے زیادہ کرسیاں تھیں جب کہ ہال میں موجودا فراد کی تعداد کم و
ہیں آٹھ سواور'' سامعین'' کی تعداد دوسوتھی ابقیہ چھوسوخوا تین وحضرات غالباً مشاعر ہے کوایک Outing اور تفریح سمجھ کرآئے تھے
جس کا اندازہ ان کی بے موقع داداور اس سے بھی زیادہ بے کل خاموثی سے بخوبی ہور ہاتھا۔ ڈاکٹر انورٹیم آٹو اسے بطور سامع اور حمیر ا
جس کا اندازہ ان کی بے موقع داداور اس سے بھی زیادہ بے جم کسی نہ کسی محفل میں ال بچکے تھے جمیر ابہت اچھی شاعرہ ہے اور پروین
کے بعد آنے والی نسل میں یقیناوہ بہت نام پیدا کرے گی۔ یہاں سب سے زیادہ دادافتخار عارف کو بلی جو بلا شبہ اس کا مستحق تھا۔
پڑھنے کا ڈھنگ تو اسے پہلے بھی آتا تھا گر پچھلے چند برسوں میں اس کی شاعری بھی بہت بہتر ہوگئی ہے۔ اردوفکشن میں انتظار حسین اور
شاعری میں افتخار عارف نے بجرت کے تجربے کوجس تسلسل اور مہارت سے استعال کیا ہے اس کی مثال عصری ادب میں اور کہیں نہیں
مثاعری میں افتخار عارف نے بجرت کے تجربے کوجس تسلسل اور مہارت سے استعال کیا ہے اس کی مثال عصری ادب میں اور کہیں نہیں



میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے ہیں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے ہے سائیں حضرت بابا میر علی شاہ بابا ہم نے گھر نہیں دیکھا بہت دنوں سے بابا ہم نے گھر نہیں دیکھا بہت دنوں ہے



# ایدمنش

ایڈمنٹن تک ہماری فلائیٹ کل چار گھنٹے کی تھی مگر چار گھنٹوں کے سفر میں بجیب بجیب گھیلے تھے۔ مثلاً ہم مین ناشۃ کرنے کے بعد آٹھ نگا کر پچاس منٹ پرروانہ ہوئے۔ ہارہ پچاس پرایڈمنٹن پہنچ مگر چونکہ وہاں کا وقت دو گھنٹے چیچے تھااس لیے وہاں کی گھڑیوں پر دس نگا کر پچاس منٹ ہور ہے تھے یعنی ہم اپنی طرف سے لیچ ٹائم پر پہنچے اور وہاں ابھی ناشتے کے برتن سمیٹے جارہے تھے۔ بجیب صورت حال تھی کہ میز بان ناشتے کانہیں پوچھ سکتے تھے اور مہمان وو پہر کے کھانے کے بارے میں متذبذب ستھے کہ گیارہ بجے دو پہر کا کھانا کیے کھا تھی اور نہ کھا تھی تو کہاں جا کمیں۔

ائیر پورٹ پر عالی کے پیشنل بنک کے پرانے ساتھی فریدصاحب اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہے۔ ان کی بڑی بیٹی طلعت وہاں
کام کرتی تھی۔ اس کامیاں ملازمت کی تبدیلی کے چکر میں کسی دوسرے شہر میں تھا۔ فریدصاحب ان کی بیٹم مچھوٹی بیٹی ماریہ اور بیٹا جے
پیار سے سب بو بی کہتے تھے طلعت کے گھر سے قریب ہی ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ تینوں بچے بڑے خوش رو نفیس اور مجت کرنے
والے تھے اور ان کے والدین بھی انتہائی ملنساز مخلص اور مہمان نواز تھے چنا نچے طلعت کے گھر اس دن جو کھانا ہم نے کھا یا اس میں سے
مسب چیزیں شامل تھیں اور پچھ خالص دیسی ڈشیں مثلاً قیمہ بھرے کریلے (جنہیں ہم بت کریلے کہتے ہیں) زگسی کو فتے 'مجنڈی قیمہ'
مخلف طرح کے اچار چندیاں اور مرب ان پرمستزاد تھے۔

ماریہ نے جین اور جیکٹ پہن رکھی تھی چنانچہ عالی نے فوراً اس کا نام بوائے سکاؤٹ رکھ دیا جوابیا چلا کہ اس کے گھروالے بھی اس میں شریک ہو گئے۔ کھانے کے بعد پروین اندر'' زنانے'' میں چلی گئی جو ہماری نشست کے کمرے کے بالکل سامنے تھا اور کس بھو کے کے منہ کی طرح کھلا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہاں وی تی آر پر ماریہ عرف بوائے سکاؤٹ کی منگنی کی فلم دیکھی جارہی ہے۔ پروین نے بتایا کہ وہ لڑکے اور اس کے گھروالوں کواچھی طرح جانتی ہے' وہ لوگ کراچی میں ان کے ہمسائے تھے اور بیلڑ کاعقلا شکلا ماریہ کے لیے موزوں ہے۔

میں نے کہا۔'' کو یابہت خوبصورت ہے۔''

پروین نے مجھےشرار تا آمیزنظروں ہے گھورکر دیکھا۔ میں نے فوراَ جملہ آ گے بڑھایا۔''اورمعقول حد تک بیوتو ف مجی۔''



پروین نے مجھے چھیڑنے کا تہید کرلیا تھا۔ بولی'' یہ بیوتو ٹی آپ نے غالباً اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیےاضافہ کی ہے۔'' میں نے کہا۔'' نہیں تو' تمہارے ہی کسی انگریزی مار کہ فلسفی کا مقولہ ہے کہ خوبصورت سروں کے اندر عام طور پر بھوسا بھرا ہوتا ''

ڈاکٹرسلیم قریثی جواس دوران میں بڑی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہماری نوک جھونک دیکھے اور سن رہے تھے' بولے'' آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے ایک فائدہ ہوا ہے اور وہ بیا کہ اب آپ دونوں میرے مہمان ہوں گے اور میرے غریب خانے پرتشریف پہ رہیں گے!

میں نے کہا۔'' جناب!اس سفر میں ہم تو سرمہ مفت نظر ہیں اوراس کی قیت کے طور پرچٹم خریدار پیاحسان بھی نہیں رکھتے' یہ تو آپ میز بانوں کا مسئلہ ہے جس کو جہاں چاہیں رکھیں' مسافروں کے ٹھ کانے تو بہر حال بدلتے ہی رہیں گے۔''

سلیم قریش تاریخ کے پروفیسر ہیں اور یو نیورٹی آف البرٹامیں آرش فیکلٹی کے ڈین کی سینئر پوزیشن پرکام کررہے ہیں لیکن ان کی علیت 'خوش مزاجی اور بخن فہمی کے علاوہ بہت می خصوصیات ہم پرآ ہت آ ہت کھلیں اور بوائے سکاؤٹ ماریہ کے بارے میں گفتگو کا اضافی فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں آئندہ تین دن ایک ایسے مثالی جوڑے کے ساتھ رہنے کا موقع ملا جواس سفر میں ہمارے بہترین اور با کمال ترین میزبان شخے شاید!

ڈاکٹرسلیم قریش کی پیگم ریگولاقریش پہلی نظر میں بالکل متا ترنہیں کرتیں۔ تپلی دبلی طویل قامت عمر چالیس سے اوپر چہرے کے نقوش امر کی ایکٹر جیمز کو برن سے ملتے جلتے اور ...... میرے خیال میں اس خاتون سے متعلق معمولی با تیں بس اتنی ہی ہیں باتی سب کی سب با تیں اسے ایک غیر معمولی خاتون بنانے والی تھیں۔ ریگولانسلا سوئس جرمن ہے گراردوالی با محاورہ اور نتعیلی بولتی ہے کہ اسپ کی سب با تیں اسے ایک غیر معمولی خاتون بنانے والی تھیں ۔ ریگولانسلا سوئس جرمن ہے گراردوالی با محاورہ اور نتعیلی بولتی ہے کہ اپنی کے موضوع پر پی اپنی ٹور کی کر چک کے ایس کے اس کے موضوع پر پی اپنی ٹور کی کر چک ہے۔ '' ترخم'' اس کے مطالعے کا مخصوص موضوع ہے چنا نچ کسی مترخم شاعر کوایک بارس لے تواس کی آ واز اور گا تیکی کے انداز کی ایس کا اتار تی ہے کہ سننے والوں کو اپنے کا نوں پر یقین نہیں آتا۔ فانی ' جگر ساغر' مجروح اور شکیل کا ترخم تو میں نے نہیں سنا لیکن حفیظ' ناصر جالب اور عالی کو بہت سنا ہے لفظوں کی اوا کی تی مرحوم یا زندہ ہندوستانی شعراء کے ترخم کی ریگولائے نقل اتاری ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ریگولائی ریسرج کا زیادہ تر نامہ جندوستانی شعراء کے ترخم کی ریگولائے نقل اتاری ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ریگولائی ریسرج کا زیادہ تر نامہ جندوستانی شعراء کے ترخم کی ریگولائی ریسرج کا زیادہ ترن مرحوم یا زندہ ہندوستانی شعراء کے ترخم کی ریگولائی ریسرج کا زیادہ ترن مرحوم یا زندہ ہندوستانی شعراء کے ترخم کی ریگولائی ریسرج کا زیادہ ترن مرحوم یا زندہ ہندوستانی شعراء کے ترخم کی ریگولائی ریسرج کا زیادہ ترن ماندوستان میں گزراہے۔



ابت کسی اور طرف نکل گئ تذکرہ ہور ہا تھاریگولا قرای کا 'جس کی اردواور موسیقی ہے دلچیں اور دسترس نے جھے اور پروین کو مہروت کر دیا تھا۔ ڈائنگ روم میں ایک طرف ڈیک رکھا تھا جس ہے ملحقہ الماری مختلف کیسٹوں ہے بھری ہوئی تھی۔ کلا سیکی فلمی غیرفلمی لوک اور انسسٹر ومینٹل ہر طرح کے میوزک کا بہترین انتخاب وہاں موجود تھا۔ میں نے یوں ہی غلام علی کا کیسٹ نکالا۔ آئٹمزکی فہرست میں میری دوغز لیس بھی تھیں۔ خوشی سے زیادہ جرت ہوئی کیونکہ جھے خود علم نہیں تھا کہ غلام علی نے میری بیغز لیس مجھی گائی ہوئی ہیں چنا نچہ وطن سے دس ہزار میل دور بیٹھ کرمیں نے اپنی ہی غزل پہلی بارسی۔ غزل اور گائی دونوں میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی گراس ''انکشاف'' کا مزا بہر حال این جگہ تھا۔ ریگولا کین کے دروازے پرآ کرتقریباً ایک منٹ تک منتی رہی پھر بولی بات نہیں تھی گراس ''انکشاف'' کا مزا بہر حال اپنی جگہ تھا۔ ریگولا کین کے دروازے پرآ کرتقریباً ایک منٹ تک منتی رہی پھر بولی ''فلام علی اچھاگا تا ہے'اگراستاد بننے کی کوشش نہ کرے تو اور اچھا ہوسکتا ہے۔''

بیایک ایسا جامع تبحرہ تھا کہ طبیعت پھڑک آٹھی۔ میں نے محض امتحان کی خاطر اپنی پہندیدہ گلوکارہ عابدہ پروین کا ایک کیسٹ لگا دیا۔ ریگولائے داد دینے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' بیلڑ کی بہت اچھی ہے راگ داری اورفوک دونوں کوخوب جانتی ہے' بہت involve ہوکر گاتی ہے اور بیخو بی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ سلیم بھی اس کو بہت پہند کرتے ہیں۔''

### KitaabPoint.blogspot.com



ملحقہ ڈرائنگ روم میں بیٹے ہوئے سلیم قریش نے اخبار سے سراٹھایا'ا ثبات میں ہلا یااور پھرمسکرا کر بولے۔'' مجھےاس وقت روح سے زیادہ جسمانی غذا کی ضرورت ہےاس لیے فی الحال میں عاہدہ پروین پرنا شتے کوتر جے دوں گا۔''

سب لوگ ایک ساتھ ہنس پڑے۔ریگولا دوبارہ کچن میں چلی گئی اور پروین نے کہیں ہے ڈھونڈ کرلٹا کا وہ مشہور بھجن لگادیا جے سن کر بقول ہمارے ایک دوست کے'' دیوی دیوتاؤں پریقین سا آنے لگتا ہے۔''لٹا کہدر ہی تھی۔

### ايري مين تو پريم دواني ..... ميرادردنه جانے كوئى

نا شتے کے بعد تہہ خانے کی سیر کی جوسلیم قریشی کی سٹڈی کا کام بھی دیتا تھا۔ایک طرف اردو کے جدیداور قدیم مشاہیر کی تصاویر ا یک بڑے سے بورڈ پرنہایت خوبصورتی ہے جی تھیں ۔سلیم قریشی خود بھی بہت اچھے فوٹو گرافر ہیں چنانچہ یہاں ان کی تھیخی ہوئی کئ تصویریںموجودتھیں۔دیواروں پر بچھ پینگلزتھیں سلیم قریش نے بتایا کہ بیان کی بیٹی کے کمالات ہیں جوفائن آ رٹ کی طالبہ ہیاور بیہ اس نے تیرہ سے اٹھارہ برس کی عمر کے درمیان بنائی تھیں۔ میں بھی تصویروں کواور بھی ڈاکٹر قریش کے منہ کو دیکھتا تھااور چیپ ہوجا تا تفا کہ میرے دل میں مشرق اورمغرب کے تہذیبی تصورات کا فرق پھرا یک سوال بن کرا بھرآیا تھا۔مغرب میں جنسی تعلیم نصاب تعلیم کا حصہ ہے اور ہمارے بیہاں ایک سربستہ راز' وہاں اظہار کی زیادتی ہے اور بیہاں اخفاء کی' وہاں جنسی آ زادی کا مسئلہ ہے اور بیہاں جنسی گھٹن کا۔میں اعتدال پہندوا قع ہوا ہوں اورمحسوں کرتا ہوں کے جنس کے بارے میں ہمارامعاشرتی اوراخلاقی روپہ بہت ناقص ُغیر فطری اورضرر رساں ہے لیکن اس کے باوجودیہ بات میرے حلق ہے نہیں اتر تی کہ کوئی باپ (خصوصاً مشرقی اخلا قیات کا پروردہ) ایک اجنبی مردکوا پنی نوجوان بیٹی کی بنائی ہوئی الیمی تصاویر دکھائے جن میں انسانی وجود کی تصویر کشی لباس فطرت کے ساتھ کی گئی ہو۔ ہوسکتا ہے میں انفساتی مسئلہ یا کمپلکس ہو گر پتانہیں کیوں میں ایسے کمپلکس کوختم کرنے کی بجائے اس کی حفاظت کرنا پہند کرتا ہوں۔ رات کوائ تہدخانے میں ڈاکٹرسلیم کی طرف ہے ایک پرتکلف کھانے اورنسبتاً کم تکلف مشاعرے کا پروگرام تھا۔ غایت اس ا کھ کی ایڈمنٹن کے برصغیریوں ہے ہماری اور ہماری ان ہے ملاقات تھی۔ زیادہ تر لوگ یونیورٹی یا شعبہ تعلیم ہے متعلق تھے۔ پچھ شاسا چېرے بھی نظرآئے۔ملتان کا نوجوان زاہدمخر وم اوراس کی بیوی قلبت سلیم طالب علمی کے زمانے سے اپنے ترقی پسندانه خیالات کی وجہ سے معروف تھے۔ بڑی محبت سے ملے ۔ گلبت کی ہاتوں سے وطن کی محبت اور دوری کے دکھ کا احساس بری طرح جھلک رہا تھا۔ زاہداس کے برنکس پاکستانی معاشرے کی تھٹن' خراب سیاسی صورت حال' فوجی آ مریت اوراجتا عی زوال کے حوالوں سے تنقید کے ذریعے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ میں بحث میں پڑ کرمحفل کا ماحول خراب نہیں کرنا جاہتا تھااس لیے طرح دیتار ہا مگر جب جار

### KitaabPoint.blogspot.com



پانچ احباب اس کی ہمنوائی میں بولنے گئے تو مجبوراً مجھے کہنا پڑا کہ پاکستان اور وہاں کی صورت حال کی جتنی خرابیاں آپ نے بتائی ہیں میں انہیں بغیر بحثے تسلیم کر لیتا ہوں لیکن یہ بتائے کہ جب آپ جیسے لوگ جن کاعلم 'فکر'احساس اور عمل کسی ملک میں اقداری تبدیلی کا محورہ وتا ہے وامن بچا کروہاں ہے تکل آئی گئے گئے اس '' کچیز'' ہے اپنے اجلے لباسوں سمیت کنارہ کشی کرلیں گئے تو پھروہاں کی صورت حال کس طرح بدلے گی! آپ پاکستان پر اس لیچے میں تنقید کرتے ہیں جیسے وہ آپ کا اپنانہیں کسی اور دنیا کا ملک ہے! مانا کہ پاکستان میں انسانی حق تلفی کی ہے۔

اس پر بحث کارخ بدل گیا کی گولوگ زم پڑ گئے اور پھھا بناد فاع کرنے لگے کہ کس طرح معاشی تحفظ اور ترقی کے لیے انہیں ترک وطن کا فیصلہ کرنا پڑا۔عالی نے کہا۔

'' میں گزشتہ پچپس برس سے دنیا بھر میں گھوم رہا ہوں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا کے بے شارملکوں کواپنی صلاحیت اور محنت سے بہتر اور قوی تربنار ہے ہیں۔اگران کی بہی صلاحیت اپنے ملک میں استعال ہوتی تو آج پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا۔ ۱۹۲۲ء میں کوریا والے پاکستان کواپنا آئیڈیل مانتے تھے گرآج صنعتی اعتبار سے کوریا ہمارا آئیڈیل بن چکا ہے۔اس زوال کی بہت کی وجو ہات ہیں اوران میں سے ایک بہت بڑی وجہ خود آپ لوگ ہیں اس لیے کم از کم آپ تو تنقید کرتے وقت ذراحتیا طامحوظ رکھا کریں۔''

اس جوابی کارروائی کا نتیجہ بیڈنکلا کرتھوڑی ہی دیر میں کم وہیش تمام حاضرین دردمندی اورایک احساس شراکت کے ساتھ پاکستان کے بارے میں اس طرح سے باتیں کرنے گئے جیسے کسی محبوب مریض کے بارے میں اس کے عزیز واقر باء گفتگو کرتے ہیں۔

زاہداور گلبت مجھ سے مشتر کہ دوستوں کے بارے میں سوالات کررہے تھے۔ گلبت اپنے نفسیات والے پروفیسرامتیاز چیمہ کی شاگر درہ چکی تھی۔اس نے سلام کے ساتھ اظہارافسوں بھی بھیجا کہ چیمہ صاحب اب محکمہ تعلیم میں ڈائر یکٹر ہو گئے ہیں اور یوں ایک اچھا استاد فائلوں کی صحبت میں واخل دفتر کر دیا گیا ہے۔زاہد نے سرمہ صببائی کی کافیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے کہا۔ ''سرمد میں خوبی بیہ ہے کہ وہ بلیک کافی اور صوفیانی کافی دونوں کوساتھ ساتھ چلالیتا ہے۔ خیر 'بیتو مذاق کی بات تھی۔کافیاں اس نے بہت اچھی کھی ہیں اوراپے ہم عصروں میں وہ ہمیشہ میرے پہند میدہ شاعروں میں رہاہے۔''

زاہدنے شرارت آمیزانداز میں سرمد کی غیرسرمدی سرگرمیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ میں گلبت کی وجہ سے ذرا بھیکچایا۔وہ مسکرا کر بولی۔'' آپ مردکوگوں کے پاس کتنکیم موضوع ہیں گفتگو کے لیے۔''



زاہدنے ہنس کر کہا۔''امجد صاحب اورعطاء الحق قامی کوتومنیر نیازی نے''خواتین پیند مصنفین'' کا خطاب دے رکھاہے۔'' ''اور وہ خوداس الجمن کے تاحیات صدر ہیں' بیشایدتم لوگوں کو پتانہیں۔''

اس طرح کی دلچیپ نوک جھونک جاری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اورایک معقول صورت 'معقول لباس'ادھیڑعمر کے صاحب بڑے فلمی انداز میں لڑکھڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ایک بے معنی مسکراہٹ کے ساتھ چندھی چندھی آ تکھوں سے حاضرین کو گھورنے گئے۔ مجھے یوں محسوس ہواجیے ابھی لپس منظرے موسیقی شروع ہوگی اور بیٹھر رفیع کے بیلے بیک گانے پر ہونٹ ہلانا شروع کر دیں گے۔'' مجھے دنیا والوشرانی نہ مجھوڑ میں بیتانہیں ہوں بلائی گئی ہے''

آزیرصاحب سے ہمارا تعارف کرایا گیا۔ کھلا کہ جناب فلفے کے پر وفیسر ہیں اور ایک مدت سے پہیں مقیم ہیں اورای طرح مقیم ہیں۔ میں نے زاہد مخدوم سے کہا۔''لا ہور میں ہمارا ایک ٹی وی پروڈیوسر دوست زاہدازیر نامی ہے۔ یہاں تم دونوں ٹل کراس کی کی پوری کر رہے ہو۔''

مخدوم نے ازیرصاحب کی بدمست نگاہوں اور بے طرح پڑتے ہوئے قدموں کی طرف دیکھا اور ایک بھگی می لے کر کہا۔ ''شراب پینا بھی کر کٹ کی انگ کھیلنے کی طرح ہے۔ جب تک آپ ناٹ آؤٹ ہیں گراؤنڈ میں ہیں' آؤٹ ہوئے اور کام ختم' اب پویلین میں جائے آرام کریں۔''

میں نے کہا۔''اس سلسلے میں تمہارے خیالات برادرعزیز منیر نیازی ہے بہت ملتے جلتے ہیں۔ایک دفعدان ہے کسی نے پوچھا کہ کیابات ہے جب میں ذرای بھی پیتا ہوں تو میرے جسم پرآ ملے پڑجاتے ہیں جب کہ لوگوں کوڈرم پی کربھی پھھنیں ہوتا؟ منیر نیازی نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا تھا کہ بات ہیہ کہ برخور دار شراب کوبھی پتا ہوتا ہے اسے کون پی رہاہے۔''

یاری سے بری ہے بیاری سے بواب و یا ھا کہ بات میہ ہے کہ بر کوروار مراب و سی پیا ہونا ہے اسے کون پی رہا ہے۔
مشاعرہ شروع ہوا تو از یرصاحب نے بھی اپنا کلام سنایا مگر'' پاؤں رکھتے ہیں کہیں اور کہیں پڑتا ہے'' کی طرح ان کے شعر بھی
قابو سے باہر ہور ہے تھے۔ایک ہندو شاعر نوشاد جو نپوری نے ترنم سے کلام سنایا۔کلام تو بس ٹھیک ٹھاک تھا مگران کی آ واز اور ترنم کا
انداز بہت عمدہ تھا۔غزل کو وہ بچھ بچھ ٹھری اور داور سے کے رنگ میں گاتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے منا ڈے مظفر وارثی کی آ واز میں گا
رہا ہے۔ یہاں میز بانوں کے جیٹے سے بھی ملاقات ہوئی۔سترہ اٹھارہ برس کا خاموش حال مست مہذب سانو جوان اس' نغیز''محفل
میں ایسے بیٹھے تھا جیسے'' تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ'' سوئس جرمن ماں' پاکستانی باپ' کینیڈین شہری' ہیسویں صدی کا آخری رابع
میں اور چے لگا'ہم اپنچ کچرکوروتے ہیں' کوئی اس بچارے کو بھی دیکھے!



ہر شہر کی طرح یہاں بھی عالی صاحب کی رشتے کی ایک بھانجی نکل آئی۔ سیدہ نامی ایک خاتون ہمیں کئے کے لیے لینے آئیں۔
معلوم ہواوہ رشتوں کی بہت می ضرب بجع اور تقییم کے بعد عالی کی بھانجی گئی ہیں۔ پہلی نظریس بہت نک چڑھی محسوں ہوئیں گر پچھ دیر
بعد پتا چلا کہ موصوفہ کو دراصل شدید فتم کا زکام ہور ہا ہے۔ ہندو ہوئی ''انا پورنا'' میں پہنچے۔ سردی منفی انیس در ہے سنٹی گریڈ تھی اور ہوئی
کے درواز سے کے اردگرواس قدر برف تھی کہ وہاں با قاعدہ سکیٹنگ کی جاسکتی تھی۔ عالی صاحب نے پروین کے جوتوں پر ایک تنقید کی
نظر ڈالی اور برف پر چلنے کے آ داب سے متعلق ایک عمومی لیکچر کا آغاز کیالیکن ابھی انہوں نے تمہید ہی باندھی تھی کہ ان کا برت الث
گیا۔ بھاری جہم پر بہت سے کپڑوں کے اوپر بہت بھاری روی اوور کوٹ میں عالی کا تجم بہت بڑھ چکا تھا چنا نچے جب وہ پھسلے تو یوں
لگا جیے کوئی پہاڑا پٹی جگہ چھوڑ رہا ہے۔ فوری روئی کے طور پر سب لوگ پہلے بنے اور پھر آئیس اٹھانے کی کوشش کرنے گئے۔ اگر چہوہ خاصے زور ہے گرے گئے ہوگیا۔ ہوئی میں پہنچ کر کری پر پیٹھنے کے بعد
خاصے زور ہے گرے سے محمولور پروین کو تخاطب کر کے کہا۔ '' لوجھی تم بھارے کوٹ کی وباز سے پر تنقید کرتے تھے اب ویکھوکام
عالی نے اپناجائزہ لیتے ہوئے جھے اور پروین کو تخاطب کر کے کہا۔ '' لوجھی تم بھارے کوٹ کی وباز سے پر تنقید کرتے تھے اب ویکھوکام
عالی نے اپناجائزہ لیتے ہوئے جھے اور پروین کو تخاطب کر کے کہا۔ '' لوجھی تم بھارے کوٹ کی وباز سے پر تنقید کرتے تھے اب ویکھوکام

میں نے کہا۔ ''کیوں نہیں کیکن روی کوٹ ہے تا۔ اس ہے کام لینے کے لیے پہلے گرنا پڑتا ہے۔''
دنیا کے شلف ملکوں کے مقامی کھانے کھانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کی دوسرے ملک کی خوراک کے مخصوص ڈاکئے سے مانوس ہونے کے لیے کچھ وقت در کار ہوتا ہے۔ پہلی ملا قات پر بہت کم کھانے آپ کو'' پکڑتے'' ہیں۔ جھے یا دہے ۱۹۸۲ء میں ہندوستان سے واپسی پر جب میں نے اپنے میز بان راجندر ملہور ہ کے ڈز کا تذکرہ اپنے سفر نامے میں کیا تھا تو میں نے ہندوستانی کھانوں کے کھانوں کے کھانوں کے داکئے پر پچھ تقید کی تھی۔ بعد میں وقت اور تیجر بے سے معلوم ہوا کہ میری مایوی کی وصل وجہ ہندوستانی کھانوں کے بارے میں بزرگوں سے تنی ہوئی بے حد تعریفیں اور ڈاکئے کی تبدیلی تھی۔ سب سے زیادہ پر بیٹانی مجھے اس وقت ہوئی جب راجندر ملہور ہ نے میر بزرگوں سے تنی ہوئی بے حد تعریفیں اور ڈاکئے کی تبدیلی تھی۔ سب سے زیادہ پر بیٹانی مجھے اس وقت ہوئی جب راجندر ملہور ہ نے میر کیا۔ اس دن سے میں اپنی رائے محفوظ مجہد کرایا ہے کہ اب ایسے کسی موقعے پر فوری روغل کا اظہار نہیں کرنا لہذا میں ''انا پورنا'' کے کھانے کے بارے میں اپنی رائے محفوظ رکھوں گا' ہوسکتا ہے آئندہ بھی ایڈ منٹن جانا پڑ جائے یا''انا پورنا'' کی انتظامیہ کے کوئی رکن کہیں مل جانمیں اور انہوں نے میری میتجر پر مجوں گا جو روز کی ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ ہونے کوئی نہیں ہوسکتا۔

تشور قریشی کا ذکر میں کیلگری کے مشاعرے اور اس کے قبقہے کے حوالے ہے کر چکا ہوں۔ ایڈ منٹن میں وہ مشاعرے کی منتظم اعلیٰ



تھیں اور''انا پورنا'' کے کھانے میں ہمارے ساتھ شریک تھیں۔ پروین نے بتایا کہ کشور یو نیورٹی میں ان سے چند سال سینر کھی اور بڑے معرکے کی مقررہ تھیں۔ کشور کی آ واز کا مخصوص کرارہ پن جملوں کی صوتی ساخت اوراوائیگی میں اب بھی مقرروں کے مخصوص کرا معرف کے معرف کی مقررہ کی مقررہ کی مقررہ کی خصوص کے معرف کی جھلک پائی جاتی تھی مگراس دوران گزرا ہوا وقت اس کے چرے اور آ واز دونوں میں اپنی نشانیاں چھوڑ گیا تھا۔ دو بچوں ایک ٹوٹے ہوئے ول اور ناکام شادی نے مل جل کرا ہے کھا یہا کردیا تھا کہ معتبرراوی ( بیعنی پروین شاکر ) کے بیان کے باوجود' اعتبار'' کا یا نسہ کمزور پڑر ہاتھا۔ قائمی صاحب کا ایک شعر بہت یاد آیا۔

## پوچھ بیٹھا ہوں بیں تجھ سے ترے کوپے کا پتا تیرے حالات نے کیسی تری صورت کر دی

کھانے کے بعد کشورہمیں اپنے ساتھ و نیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال کی سیر کے لیے لے گئی۔ پانچ آرمینین نژاد بھائیوں کا تغمیر کردہ میہ مرکز خرید وفر وخت مارکیٹ یا شاپنگ سنشرایک جیران کن عمارت ہے۔ اس میں بلا مبالکہ سینکڑوں دکا نیں اور بڑے بڑے سٹور ہیں۔ چڑیا گھرہے مجھلیوں کا ایکو پریم ہے جگہ جگہ خوبصورت فوارے سیڑھیاں اوور ہیڈپل اور راستے ، حجت کی جگہ لوہے اور شیشے کا ایک طویل اور خوبصورت اسٹر کچر۔ غرض ہرجا کہی چنم

### كرشمدوامن ول ي كشد كه جااي جاست

پرندے اور مجھلیاں پروین کی مسلمہ کمزوریاں ہیں چنانچہ ایکویریم پرنظر پڑتے ہی اس کی آتھھیں چک اٹھیں اور وہ ایسے انہاک اوراشتیاق سے مچھلیوں کود کیھنے لگی جیسے باتی عمرانہی کی صحبت میں گزارنے کاارادہ ہواور سچی بات بیہ ہے کہ ایسی خوبصورت اور انو کھی محچلیاں میں نے بھی آج تک بھی نہیں دیکھی تھیں۔ایکویریم کے شیشے کے دوسری طرف ایک شعلہ سالیکا۔رنگ برنگی مچھلیوں 'پانی اور شام کے جھٹیئے میں ایک لمجے کے لیے جیسے وقت تھہر ساگیا' اپناایک بھولا ہواشعریا دا آگیا۔

لہریں اٹھ اٹھ کے گر اس کا بدن چوتی شمیں وہ جو پانی میں گیا اور بھی دریا چکا استعربلکہ پوری غزل کا سلسلہ نسب مصحفی کی اس خوبصورت غزل سے ملتا ہے۔ پانی میں نگاریں کف پا اور بھی چکا پانی میں نگاریں کف پا اور بھی چکا کھیا ہے۔ ترا رنگ حنا اور بھی چکا



میں نے بہانہ بنا کر دونوں شعرسنائے 'کشور نے داد کے طور پر دو چھوٹے چھوٹے تھقیے مارے مگر پروین شاید میری نظروں کا تعاقب کررہی تھی'شرارت ہے مسکرا کر بولی۔ یہاں تو آپ کومیر کاوہ شعر پڑھنا چاہیے تھا کہ

> ربی نہ گفتہ مرے دل میں داستاں مری نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں مری

میں نے کہا۔ "بہرحال ایک بات تو طے ہوگئ ہے کہ تمہارادھیان بھی مچھلیوں کی طرف نہیں تھا۔"

ہماری آگلی منزل فریدصاحب کا گھرتھا جہاں ہے چائے پی کرہمیں اپنے اصلی میزبان کی طرف پینچنا تھا۔ کشورنے بتایا کہ چائے کے مقرر وقت میں صرف دس منٹ باتی ہیں اور راستہ کم از کم ہیں منٹ کا ہے اور اس میں مزید تا خیر کا امکان یوں ہے کہ اس نے متعلقہ گھر صرف ایک بارد یکھا ہوا ہے اور رستوں کے بارے میں اس کی یا دواشت اور پچھ بھی ہوتا بل فخر بہر حال نہیں ہے۔

بہت کم لوگ اپنے بیانات کواس طرح ثابت کر سکتے ہیں جیسے اس دن کشورنے کیا۔ تقریباً سوا گھنشاس شیر کی بنگی نے طلعت کے گھر کے اروگر دکی سڑکوں پر موٹر دوڑ ائی۔ ہمیں ۵۵ نمبر سڑک پر جانا تھا۔ ۳۹ سے ۱۵ اور پھر ۵۹ سے ۱۰ تک ساری سڑکیں اپنی اپنی جگہ موجود تھیں بھی میں سے ۵۵ نمبر ہر بارغائب ہوجا تا تھا۔ بارش برف بھسلن کشور کی ڈرائیونگ بدحوائ تا خیر کا احساس اور بین جگہ موجود تھیں بھی میں سے ۵۵ نمبر ہر بارغائب ہوجا تا تھا۔ بارش برف بھسلن کشور کی ڈرائیونگ بدحوائ تا خیر کا احساس اور بے معنی بوریت کا دباؤجب نا قابل برداشت ہوگیا تو پروین کوآئیڈ یا سوجھا۔ اس نے کہا۔ ''اگر تمہیں فرید صاحب کے فلیٹ کا پتا ہے تو ادھر چلتے ہیں وہاں سے طلعت کے گھر کا پتا چل جائے گا۔''

کشور نے خالص پنجابی انداز بیں اپنے سر پر دوہتر مارا کہ اسے بیہ خیال پہلے کیوں نہ آیا اور گاڑی ہڑی سڑک پر ڈال دی۔ ابھی ہم چندی قدم چلے تھے کہ اس نے دوہتر دہرایا اور ایک دم ہر یک مار کر موٹر ایک سائیڈ کی سڑک پر ڈال دی اور ہماری سوالیہ نظروں کے جواب بیں انگی سڑک کے کنارے گئے ہوئے بورڈ کی طرف اٹھا دی جس پر ۵۵ کا ہند سہ واضح طور پر نظر آر ہاتھا۔ طلعت کے گھر ہم ٹھیک ساڑھے چے بہنچ ۔ وہ لوگ ہمارے آنے سے مالیوں اور نہ آنے سے سخت پر بیٹان تھے۔ بوائے سکاؤٹ ماریہ کے چہرے کو پہلی بار مسکراہٹ سے خالی دیکھا۔ پروین طلعت سے با توں بیں مصروف تھی اس لیے وجہ بھی پوچھ کی معلوم ہوا موصوف ہے کہ چہرے کو پہلی بار مسکراہٹ سے خالی دیکھا۔ پروین طلعت سے با توں بیں مصروف تھی اس لیے وجہ بھی پوچھ کی معلوم ہوا موصوف ہے نے ٹھیسٹ کی وجہ سے زیادہ پڑھائی کر لی جس کی وجہ سے سر میں در دشروع ہوگیا۔ گھر بیں گردے کے در دکی گولیاں پڑی تھیں اُنہیں سر در دکی بچھ کرایک ساتھ چار کھا ڈالیں اور معاملہ سپتال تک پہنچ گیا۔ واپسی ہمارے آنے سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے۔ پچھ دیر اس بات در دکی بچھڑ رہوتی رہی گرایک دم بوائے سکاؤٹ کی آئکھوں بیں شرم اور ندامت کی وجہ سے آنو چھکئے گئے تو موضوع بدل گیا۔



ایڈ منٹن کا مشاعرہ اس لحاظ سے خصوصاً قابل ذکر ہے کہ پہال سامعین اگر چہ تعداد میں بہت زیادہ نہیں سے گرکم وہیں سب کے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور محتلف علوم کے پروفسیر سنے بیٹھیٹر نما آڈیٹوریم میں ویڈیو کیمرہ نصیتھا اور سامعین کی صفوں میں خواتین اور مرد تقریباً برابر تعداد میں شریک ہے۔ مشاعرے کی نظامت ڈاکٹرسلیم قریبی نے کی اور اپنی دلچپ باتوں سے مشاعرے کو ایک امتریباً برابر تعداد میں شریک ہے۔ مشاعرے کو ایک Intimate محفل کاروپ دے دیا۔ کیلگری سے اقبال حیدر ان کی بیگم بہنیں اور بہنوئی بھی آئے ہوئے سنے یہاں مجھے زندگی میں پہلی بارسی کمل اردومشاعرے میں پنجابی کلام بھی سنا تا پڑگیا کیونکہ سامعین کا تقاضا بہت پرزور تھا اور پنجاب کا پہلا اور آخری نمائندہ میں بی تھا۔

عالی کے دو ہے حسب معمول مشاعر ہے کی جان تھے تگر اس مشاعر ہے میں ان کا ایک جملہ محفل کولوث لے گیا یتحریر میں شاید اس جملے کی برجستگی طرز اوب اور بے ساختگی نمایاں نہ ہو سکے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ عالی نے پہلے تو ایک چھوٹی سی تقریر کی جو کچھے پول تھی۔

'' حضرات دو ہابازی اور گلے بازی تو ہم کرتے رہتے ہیں گریہاں جومضمون با ندھا گیا ہے اس کالپس منظر کچھے یوں ہے کہ ساری دنیا اس بات پرمتفق ہے کۂشق مشک اور جو بن ایس چیزیں ہیں جوچھیائے نہیں چھپتیں۔''

> اس کے بعدانہوں نے ذراوقفہ دیااور پھر بڑے دلچسپا نداز میں کہا۔'' ٹاچیزاس کےخلاف عرض کرتا ہوں۔'' اور پھر بے شارقبقہوں کےشور میں بیدو ہاپڑھا۔

عشق چھے اور مشک چھے اور جوبن تک جھپ جائے سے اور جوبن تک جھپنے بائے سے اور جھپنے پائے

مشاعرے کے بعد سلیم قریش کے گھر میں ریگولا اور عالی ہے مختلف مشاعروں کے ترنم کی نقلیں سی گئیں۔ تین بجے رات اپنے کمرے میں پہنچاتو نیندآ آگر جا چکی تھی۔سائیڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی ایک کتاب یونہی اٹھالی کتاب کا نام بڑا چونکا دینے والا تھا۔

Three Days and a Child

کتاب کامصنف ایک نوجوان میرودی افسانه نگارتهاجس کانام A. B. Yeho Shua تھا۔ مندرجات کی فہرست دیکھی تو پہلی کہانی کانام کتاب کے نام سے بھی زیادہ دلچسپ تھا۔

A Poet's continuing Silence



پروفیسرموکلز بھی بیشتر اساتذہ کی طرح یہودی تھا۔اسرائیل کی دہشت گردی اوراسلام دھمنی سے قطع نظریہ ضرور مانٹا پڑے گا کہ گزشتہ دوصدیوں میں انسان ترتی کے مرکزی افراد میں سے یہودیوں کو نکال دیا جائے تو ہاتی بہت کم بیچے گا۔اقبال نے تشمیریوں کو نجیب' چرب دست اور تر دماغ کہا تھا۔ یہودیوں کے ہارے میں''نجابت'' کا فیصلہ تو شاید مشکل ہو گر جہاں تک چرب دتی اور تر دماغی کا تعلق ہے دنیا کی کوئی قوم فی زماندان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

عالی نے پروفیسرموکلز کواپنی کچھ نظموں کے انگریزی ترجے نظر ثانی کے لیے دیے جو پٹیالہ یو نیورٹی کے پروفیسر راجندر سنگھ درما نے کئے تھے۔ درماصاحب نے میری چند نظموں کے تراجم بھی مجھے بھجوائے تھے جو بس ٹھیک ہی تھے۔ میں نے عالی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا توانہوں نے کہا۔''ای لیے تو پروفیسرموکلز کو تکلیف دے رہا ہوں۔''

میں نے کہا۔''مگراہے کیا پتا کداور پجنل نظم کیاتھی؟''

'' نہ ہو؟'' عالی نے مخصوص انداز میں ہنکارا بھرنے اور دانت کٹکٹانے کے بعد کہا۔''انگریزی تواس کی مستند ہوگی نا؟ ترجے کے



فيچاس سالے كانام آئے گاتوبات كہاں سے كہاں بين جائے گ۔"

ایڈمنٹن میں ہماری آخری شام بہت اداس کردینے والی تھی۔دورے کے اس سردترین شہر کے بارے میں اشفاق ہے ہم نے قیام کی مدت کم کرنے کی فرمائش کی تھی مگراب میں عالم تھا کہ وہاں ہے جانے کو بی نہیں چاہتا تھا۔ بوائے سکاؤٹ ماریا اوراس کا بھائی بولی تصویریں اتارر ہے تھے۔رخصت کے وقت سب لوگوں نے فرداً فرداً ہمیں مختلف تحفے دیے اوراکی محبت سے رخصت کیا جیسے ہم ان کے بہت ہی اپنے تھے اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جذبات بھی ان سے مختلف نہیں تھے۔

۔ انگلی سے ہمیں لاس اینجلس روانہ ہونا تھا جس کے بارے میں بتا یا گیا تھا کہ وہاں موسم خاصا گرم ہوگا۔لیکن کیاایڈمنٹن کی تخ بستگی میں جوحرارت ہمیں ملی تھی اس کا مقابلہ باہر کا کوئی موسم کرسکتا ہے؟

ميراخيال ب..... نبين!





# لاس الينجلس

لاس اینجلس ریاست کیلیفور نیا کا وہی مشہور شہرہے جہاں ۱۹۸۴ء میں المپکس ہوئے تنے جہاں محمدعلی با کسر رہتا ہے جہال قلمی دنیا کا مرکز ہالی وڈواقع ہے جہاں ڈزنی لینڈ ہے شارواک ہے روشن ہے رنگ ہے خوشبو ہے اوران کے علاوہ وہ سب پچھ بھی ہے جس کی بدولت دوزخ میں داخلہ آسانی سے مل جاتا ہے۔

ریاست کیلیفور نیااس اعتبارے قدرت کا ایک بجوبہ ہے کہ اس کی جغرافیائی حدود کے اندر کم وہیش دنیا کا ہر موہم اور زینی کیفیت مل جاتی ہے۔ پانی' پہاڑ' برف' صحرا۔ لاس اینجلس شہر کے گر داگر دوسومیل قطر کا ایک دائر ہ کھینچا جائے تو ایک ہی موہم میں سیسب منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے کہالاس اینجلس ایک بگڑا ہوالفظ ہے اصل میں سیہ Where Angeles Lost (جہاں فرشتے کھوجاتے ہیں یا کھو گئے تھے ) اور غالباً بہی وہ جبگہے جہاں ہاروت و ماروت اترے تھے اور پھرواپس جانے سے انکاری ہو گئے تھے۔

ایڈ منٹن کے منفی ۱۹ در ہے منٹی گریڈ درجہ حرارت ہے جب ہم لاس اینجلس کے مثبت ۳۱در ہے ٹمپریچر میں داخل ہوئے تو عالی کا اوورکوٹ ایک بار پھر لطیفے کی شکل اختیار کر گیا کیونکہ یہاں شرفاء ٹی شرٹیس پہنے پھر رہی تھے اور اشرفیاں (خواتین کے حوالے ہے شرفاء کی میہ جمع ایسی غلط بھی نہیں)غالب کامصرعداوڑ ھے گھوم رہی تھیں۔''سید شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا''

ائیر پورٹ پر فارغ بخاری کے صاحبزاد سے ظفر عہاں اور نیر جہاں ہمار سے منتظر سے۔ نیر جہاں چند برس پہلے پاکستانی آئی تھیں اور اخبارات میں ان کے مختلف پروگراموں کے بارے میں بہت پچھ چھپا بھی تھا۔ ان کی شاعری میڈیکل سائنس کے ایک جدید شعبے میں خصوصی قابلیت بیوگی غریب الوطنی اور حالات سے بہاورانہ مقابلے کی تفصیلات بھی مختلف حوالوں سے ہمیں ہل پچی تھیں چہانچے کسی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ نیر جہاں کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی متین سے جو بھو پال (ہندوستان 9 سے آئے سے پہٹے کے اعتبار سے بائیومیڈ یکل انحبیر سے اور بہت می چیزیں ایجاد کر چکے سے۔ ان کا ایجاد کردہ ایک آلداس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کا تعلق شیرخوار بچوں کی الی بھاری ہے جس کے باعث سینکڑوں بھول کھلنے سے پہلے شاخوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ متین نے بتایا کہمل کے دوران بعض بیچید گیوں کی وجہ سے بچے کے سرمیں پانی جمع ہوجا تا ہے جسے مختلف طریقوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ متین نے بتایا کہمل کے دوران بعض بیچید گیوں کی وجہ سے بچے کے سرمیں پانی جمع ہوجا تا ہے جسے مختلف طریقوں سے ٹکا لئے یا خشک

### KitaabPoint.blogspot.com



کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں کامیابی کا اوسط ایک فیصد ہے جس کم ہے۔ ان کے ایجاد کردہ آلے کی مدد سے بچے کا سرکا پائی

اس کے کانے کے اندر سے ایک نالی کے ذریعے گزار کردل تک پہنچا یا جا جہاں وہ خون میں حل کرصاف ہوتا ہے اور یوں بچے چند

دنوں میں مکمل طور پرصحت یاب ہوجا تا ہے۔ ای طرح بڈیوں کے اندر گود ہے کے سو کھنے ختم ہوجانے بیانہ بنخ کا علاج بھی انہوں

نور یافت کیا ہے۔ بیا یک ایسی خوف ک بیاری ہے جس کا تعلق بلڈلیکومیا اور کینر سے بہت گہراہے اور جس کی وجہ سے بے شارجا نیس

نلف ہوجاتی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے ٹی وی کی ایک بہت اچھی اور پیاری فذکارہ طاہرہ نقوی ہومیری ذاتی دوست بھی

خویں اس نوع کی بیاری کے باعث مین عالم شباب میں ہم ہے رفصت ہوگئی۔ متین نے بتایا کہ اس نے بڈیوں کا گودا بنانے اور

اسے دوبارہ بڈیوں میں بھرنے کے سلط میں بہت سے کا میاب تجربے کئے ہیں۔ نیر جہاں کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے

اسے دوبارہ بڈیوں میں بھرنے کے سلط میں بہت سے کا میاب تجربے گئے ہیں۔ نیر جہاں کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے

اسے دوبارہ بڈیوں میں بھرنے کے سلط میں بہت سے کا میاب تجربے گئے ہیں۔ نیر جہاں کے بارے میں اور اس وقت وہ ایک بہت

وئی عضو کی جم کے خون اور ٹشوز کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوسکتا ہے بانہیں؟

نیر جہاں کے چھوٹے سے گربا سلیقہ فلیٹ میں چائے پینے کے دوران ہم لوگ ان بہن بھائیوں کی قابلیت پررشک کرنے کی کوشش ہی کررہے بھے کہ نیر جہاں نے بتا کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکال دی کہ وہ دونوں توسیطا بیٹ ہیں اُصلی سیارہ تو ان کا ایک اور بھائی ہے جس نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں تبلکہ مچار کھا ہے اور جس کی قابلیت سے امریکہ جیسے ترتی یافتہ ملک کے ماہرین بھی خاکف رہتے ہیں۔ متین کے انداز اور طرز گفتار میں نسوانیت کی ایک جھلک ی تھی موقع ملتے ہی پروین نے میری تو جہاں طرف مبذول کروائی میں نے آہت ہے گہا۔ ''میں کیا عرض کروں' تمہارے یو پی کا کیس ہے البتداس سے ایک بات ثابت ہوگئ ہے کہ ہم بخاب والے اگرزیا دہ ستھلی تنہیں ہیں تو بیکوئی ایس بی بیات ہوگئ ہے کہ ہم

نیز جہاں بڑی حوصلے والی خاتون ہیں۔ زندگی کے اس جوار بھاٹا میں انہوں نے جس طرح اپنی شخصیت کی اکائی کوقائم رکھا ہے اور جس غیر معمولی جرات اور مسلسل محنت ہے اس گیند کی طرح لڑھکتی ہوئی زمین پراپنے اکھڑے ہوئے پاؤں دوبارہ جمائے ہیں اس کی داستان بہت عجیب خوفنا ک اور زندگی آ موز ہے۔ آ زادی کے بعد یو پی کے بہت سے مسلمان گھرانوں کی طرح ان کا خاندان بھی تقسیم ہوگیا۔ انہوں نے بی اے تک تعلیم حاصل کی۔ شادی ہوئی۔ شوہر سابقہ مشرقی پاکستان اور حالیہ بنگلہ دلیش میں اچھے سرکاری عہدے پر فائز جھے۔ تین بچیوں اور میاں بیوی پر مشتمل ہے چھوٹا ساگھرانہ در میانہ در ہے کی عزت دارانہ زندگی گزار رہا تھا کہ مشرقی



پاکستان کی زمین غیر برگالیوں پر ننگ ہونا شروع ہوگئ۔ نیر جہاں کا خیال تھا کہ فم وغصے اور نفرت کا بیطوفا سیاست کی سطح پر اپنا راستہ بنائے گا مگر جب دریا کناروں سے باہر لکلا تو اس نے سب سے پہلے انہی کے گھر کا رخ کیا۔ فسادیوں نے اس کے شوہر کوشہید کر دیا اور گھر کولو شخے کے بعد بجلی پانی کاٹ دیا۔ آٹھ روز تک نیر جہاں کو تین معصوم بچیوں اور شوہر کی لاش کے ساتھ اپنے خوابوں کے گھر میں اس طرح سے رہنا پڑا کہ ہر کھے موت کا پیغا مبر بن کر آتا اور روح کو کا شاہوا گزرتا تھا۔ نیر جہاں نے بتایا کہ اس کے مرحوم شوہر کوموم بتیاں جمع کرنے کا عجیب وغریب شوق تھا۔ کی دوسرے ملک جاتے تو وہاں سے موم بتیاں ضرور خرید کرلاتے تھے۔ یوں ان کے گھر میں ہر طرح کی موم بتیاں ضرور خرید کرلاتے تھے۔ یوں ان کے گھر میں ہر طرح کی موم بتیوں کا ایک اچھا خاصا ذخیر وجع ہو چکا تھا جس پر احباب کے دلچ سے تبعرے ہوا کرتے تھے۔ کون کہ سکتا تھا کہ میں ہر طرح کی موم بتیاں اس روشتی سے محروم تاریک گھر میں اس مرحوم کے سریانے جلنے کے لیے جمع ہور ہی تھیں۔

اس وافتح کو تیرہ برس بیت بچے ہیں۔ بی اے پاس گھر بلو بیوی اب سرجیکل سائنس کے ایک مخصوص شعبے میں خصوصی مہارت حاصل کر چکی ہے۔ان کی معصوم' بےسہارا بچیاں اعلی تعلیم کے مختلف مدارج طے کرے ڈھا کہ سے دس ہارہ ہزارمیل دورا یک مکمل اجنبی معاشر سے میں آزادی اورخوداعما دی کے ساتھ زندگی بسر کررہی ہیں اوران کی مال کے سامنے ان تینوں کے متنقبل کی فکر ہے اور پیچھے اندھیرائی اندھیرا ہے اس کے باوجوداس کے چیرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایسااعماد ہے کہ زندگی کی معنویت پر یقین آنے لگٹا

-4

ناشتے کی میز پر میں نے نیر جہاں کی شخصیت کا ایک اور روپ دیکھا۔ وہ ایک گھریلوعورت کا سلیقداور سکھڑین تھا۔ مزیدار ناشتہ اور کھلانے والے کا خلوص بکجا ہوجا نمیں توبیعام طور پرمہمانوں کے معدے کے لیے کوئی اچھی صورت حال نہیں ہوتی چنانچے ہم لوگوں نے ناشتے کی شکل میں لیج ہے بھی فراغت حاصل کرلی۔ نیر جہاں اس کی موجود دو بیٹیاں اور متین سب لوگ ندصرف متواضع اورخلیق تھے بلکہ غیر معمولی طور پر ذہین بھی تھے چنانچہان سے گفتگو کا مزاا پٹی جگہ تھا۔ میں نے نیر جہاں سے پوچھا۔

'' آپ نے شاعری سے سید ھے میڈیکل سائنس میں کیے جست لگالی؟ اس طرف نہ تو آپ کا ذہنی رجحان تھااور نہ ہی ماضی میں اس تبدیلی کی طرف ہلکا سااشارہ نظر آتا ہے۔''

" پیسب نقد پر کے کھیل ہی بھیا۔ میں توایک سیدھی سادی گھریلوعورت تھی۔ مجھے تواپنے شاعرہ ہونے کا گمان بھی نہیں تھا۔ کیا پتا لکھنے والے نے میرارز ق اس جگہ بھی لکھ رکھا ہے۔"

ظفرعباس ہمارے بزرگ دوست اورتر تی پیندشاعر فارغ بخاری کابڑا بیٹا ہے اور برسوں سے پہیں مقیم ہے۔سیدھاسا دا محبت

### KitaabPoint.blogspot.com



کرنے والا نوجوان۔ شروع میں اس کا ارادہ تھا کہ فارغ ہے دوئی کے حوالے ہے مجھے پچھے پچھے '' بچپا'' کے بطور دیکھے گر میں نے چھوٹتے ہی اے احساس دلا دیا کہ میری اوراس کی عمروں میں زیادہ ہے زیادہ ایک دوبرس کا فرق ہوگا اور وہ بھی پتانہیں کس طرف ہاس لیے وہ میری عزت بے شک کرے گرید پچپاوچا کا تکلف نہ کرے کیونکہ اس صورت میں مجبوراً مجھے فارغ کو پچپابنا تا پڑے گا۔ ظفر عباس کی مجموعی اوراس کی عمر کے عین مطابق تھا۔ اس پر میں ظفر عباس کی مجموعی اوراس کی عمر کے عین مطابق تھا۔ اس پر میں نے اے فارغ صاحب کا ایک دلچپ مصرعہ سایا۔ ''اس عمر میں بھی بخاری بڑا شرارتی ہے'' طفر عباس نے مسکرا کر کہا۔ '' یہ مصرعہ '' خاری'' کا ہے' میرانہیں۔''

رات کا کھانا پروین کی بچپن کی بیکی امید عرف' و پیچو' کی بہن کے گھر تھا جوا یک معتک 'سادہ شکل اور ملنسار خاتون تھی۔ اس کا میاں الیاس او نیچا لمباخوشما نو جوان تھا۔ اس کی ہاتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے شاعری یا شاعروں سے کوئی خاص واقفیت اور دلچپی نہیں۔ وہاں عارف صاحب سے ملاقات ہوئی جو میرے اور پروین کے مجوزہ میزبان تھے۔ پروین پیچو سے ملاقات پر اتنی Excited تھی کہ اس ہم نے کو یکسر فراموش کر دیا اور ای طرح کی احتقانہ ہاتیں کرنے گئی جیسی خواتین عام طور پر ایسے موقعوں پر کیا کرتی ہیں بعنی کی بات کا گزشتہ اور آئندہ بات سے تعلق نہیں ہوتا بس ایک رویس ہولے چلی جاتی ہیں' بغیر وجہ کے بنس پر ٹی ہیں' ایک دم چھر سوچ کر سنجیدہ اور پچر زخیدہ ہوجاتی ہیں کیکن دوسرے بی لمجے کی اور بھولے بسرے واقعے یا سیلی کے ذکر کرکے ہننے لگ جاتی ہیں۔ پچو بہت زیادہ امید سے تھی' اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہور ہا تھا۔ اس کا میاں سعید ایک اجتھا در سعادت مند شوہر کی طرح اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے الیاس کو چھیڑنے اور پچھوا سے گھورنے میں خاصی آسانی پیش آر دی

کھانے اور گپشپ کے دوران میں کب پروین اور پیچو کا پروگرام بٹااس کا مجھے علم نہیں لیکن پروین کا بیاعلان کہ وہ عارف صاحب کے گھر کی بجائے پیچو کے ساتھ تھمبرے گی اس محفل میں ایک بم کی طرح پھٹا۔ ہرشہر کی طرح بہاں بھی پہنظمین کے درمیان مقامی سیاست چل رہی تھی۔ بحث و تحجیص کے بعدمہمانوں کو گھبرانے کا نے لے جانے اور مشاعرے کے انعقاد کے سلسلے میں تقسیم کار کے مختلف مسائل طے پاچکے تھے۔ نیر جہاں اپنی منضبط طبیعت کے باعث پروگرام میں کی تندیلی کے جق میں نہیں تھے۔ کم و میش کی تندیلی کے جق میں نہیں تھے۔ کم و میش کی خیال ظفر عہاں کا تھا۔ ہمارے مجوزہ میزبان عارف صاحب بظاہر بالکل نیوٹرل تھے جب کردیجوا پیڈ کمپنی اپنے پی طرفہ فیصلے کے لیے منتظمین کی رسی اجارت سے بے نیازی کا مظاہرہ کررہے تھے۔ ماحول میں بیکدم Tension پیدا ہوگئی۔ میرا خیال ہے اگر



اس وقت پروین ذرا سمجھداری سے کام لیتی اورا پنی طرف سے تھوڑی سے معذرت اور ندامت کا اظہار کردیتی تو معاملہ خوش اسلو بی سے طے ہوجا تا مگروہ بھی یو پی کی تھی سیدھی پیچو ٹیملی کے گروپ میں جا کھڑی ہوئی اور فیصلہ سنادیا کہ ہم تو پیچو کے ساتھ جا تھیں گے۔
میری پوزیشن بہت نازک ہوگئ ۔ پچھ بھی میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خواہ مخواہ بدمزگ سے کیسے لکلا جائے۔ عارف صاحب نے بڑے رکی لیجے میں مجھ سے میرا پروگرام پوچھا۔ میں نے کہا۔'' بیچو پروین کی تبہلی ہے' میری نہیں۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ دونوں سہیلیاں آج جی بھر کے باتیں کرلیں اور فیبتوں کے شامیانے تان لیں' کل پروین بھی آپ کی طرف آ جائے گی۔''

ا پنی طرف ہے تو میں نے یہ بات صورت حال کی تلخی ختم کرنے کے لیے کی تھی مگر پروین نے غالباً نیر جہاں کو چڑانے کے لیے کہا۔' دنہیں بھٹی ہماری مرضی' ہم تو پیچو کی طرف ہی رہیں گے۔مہمانوں کو بھی چوائس کاحق ہونا چاہیے۔''

جملے کارخ نیر جہاں کی طرف تھا گریدلگا سیدھا عارف صاحب کو انہوں نے گھڑی دیکھی اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ ''میں نے اور میرے بیوی بچوں نے آپ لوگوں کے لیے دودن لگا کر کمرے تیار کئے تھے' ہبرحال آپ کی مرضی!''

نیر جہاں اورظفرعباس مجھے سمجھانے گئے کہ پروین کواپیانہیں کرناچاہیے۔ میں نے عالی کی طرف مددطلب نظروں ہے دیکھا جو ایک مہمان سے انتہائی انہاک کے ساتھ عالمانہ اوراپنے کالموں جیسی اعداد وشارز دہ گفتگو کررہے تنے اورانہیں غالباً پتاہی نہیں تھا کہ وہاں گفتگو کا موضوع اور مزاج کیسا چل رہا ہے۔ بڑے سرسری انداز میں بولے۔'' بھٹی رہیں آپ لوگ جہاں مرضی مگراس امر کا خیال رکھیں کہ میج دیں ہے جمیس یو نیورسل اسٹوڈیو پہنچنا ہے۔''

اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوگیا۔ پیچ کے گھر سے عارف صاحب کا گھر تقریباً سترمیل کے فاصلے پر تھااور یو نیورسل اسٹوڈیوان کے گھر سے چالیس میں اور پیچ کے گھر سے تقریباً ساٹھ میں تھا' ظفر عباس کا گھر (جس نے ہم لوگوں کو یو نیورسل اسٹوڈیو لے کرجانا تھا)

ایک اور سمت میں کوئی تیس میں دور تھا۔ فاصلوں اور سمتوں کے اس چکر نے پچھ ایسا پریشان کیا کہ بالا تر نیر جہاں کے گھر کو مقام
ایک اور سمت میں کوئی تیس میں دور تھا۔ فاصلوں کے تقریباً درمیان میں پڑتا تھاالہتہ عارف صاحب کا گھر وہاں سے بھی بہت دور تھا۔
انسال کھم رانا پڑا جوا تھاتی سے ان سب فاصلوں کے تقریباً درمیان میں پڑتا تھاالہتہ عارف صاحب کا گھر وہاں سے بھی بہت دور تھا۔
جیچ نے مشورہ دیا کہ آئ تا رات کے لیے (جواس وقت آ دھی سے زیادہ بیت چکی تھی ) میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں' جب سعید جھے اور پروین کو نیر جہاں کے گھر ڈراپ کرد سے گا' اسٹوڈیو سے واپسی پروہ لوگ اسے وہیں سے لیس کے میں اگر چا ہوں تو بے شک کل عارف صاحب کی طرف منتقل ہوجاؤں۔

اس ساری بک بک جھک جھک کا نتیجہ بید کلا کہ پروین اور نیر جہاں میں ایک الیی سرد جنگ کا آغاز ہو گیا جو ہماری وہاں سے



روا کلی تک مسلسل ترتی پذیرری به پروین کی ناراضگی کا اندازه اس بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ اس نے کلثوم اعجاز محمدی کو نیر جہاں پر ترجیح دینا شروع کردی اور میری ہرمصالحتی کوشش کا ایک ہی جواب دیا۔'' آپ چھیس نہ بولیس'امجد بھائی''

عام حالات میں پروین بڑی معقولیت اور سمجھداری کا ثبوت دیتی ہےاور خاص طور پرمیری با تیں شدیدا ختلا فات کے باوجود بڑے خل سے سن لیا کرتی ہے میں آج بھی جیران ہوں کہ دواتنی اچھی اور معقول خواتین کے درمیان بیتناز عہ کیوں اور کس طرح پیدا ہوا۔ایسے موقعوں پر مجھے مشہور کر کٹ بٹن کا کا ایک تاریخی جملہ بہت یا دآتا ہے اس نے کہیں لکھا ہے۔

Cricket pitches are like women, always unpredictable.

ہالی کا نام لیتے ہی ذہن فورا فلم کی طرف نعقل ہوجاتا ہے۔ لاس اینجلس کے مضافات میں واقع پیشہر فلی و نیا کا ہیڈ کوارٹر ہے۔

یہاں و نیا کا (غالبًا) مہنگاترین رہائش علاقہ بیور لے ہلز بھی واقع ہے جوامریکہ جیسے امیر ملک میں بھی اسٹیٹس سبل ہے۔ کی بھی فلم سٹار
کی کا میابی اور مالی حیثیت کا انداز واس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس بیور لے ہلز میں ذاتی مکان ہے یانہیں! گلیم فیشن
اور حسن کے اس گہوار سے میں یوں تو کئی اسٹوڈ یوز ہیں گر یو نیورسل اسٹوڈ یوکو اپنی قدامت وسعت وسائل اور تخلیقات کی وجہ سے
خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ بیاسٹوڈ یوا تنا ہڑا ہے کہ اس کے اندراز منہ قدیم کی وحثی بستیوں سے لے کرخلائی شہروں تک کے سیٹ
نگائے جاسکتے ہیں۔ یہاں کا دُہوا نے کریڈ انڈین اور Wild West سے متعلق اس قدر فلمیں تیار ہوئی ہیں کہ ستر ہویں اشار ہویں
صدی کے پورے پورے نیورے شہروں کے مختلف سیٹ یہاں مستقل طور پر لگا دیے گئے ہیں۔ یعنی ایکٹر اور کیمر و لے آئے وصوسال قبل کا
پوراما حول اپنی مکنہ جزئیات سمیت آپ کی شوئنگ کے لیے حاضر ہے۔

امریکہ والوں کا ایک کمال میہ ہے کہ انہیں چیزیں بیچنے کافن آتا ہے۔ لاس اینجلس آنے والے سیاحوں کے لیے یو نیورسل اسٹوڈیو کی یاتراایک اہم فریضے کی حیثیت رکھتی ہے سوانہوں نے اس یاترا کوسیاحوں کے لیے دلچیپ اور اپنے لیے مفید بنانے کا باضابطہ انتظام کر دیا ہے۔ چودہ عدد امریکی ڈالرخرچ سیجئے اور اسٹوڈیو والوں کے مہمان بن جائے جو آپ کو Guided Tour کے ذریعے اسٹوڈیو کے تمام اہم حصوں اور قابل ذکر مقامات کی Audio Visual سیرکروادیتے ہیں۔

خوبصورت کمبی کمبی ائیر کنڈیشنڈ بسیں آپ کوالی جگہ لے جا کرا تارتی ہیں جہاں ایک گائیڈ مائکروفون کے ذریعے اسٹوڈیو کے بارے میں آپ کو بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے۔ آپ کی مخصوص بس اورسیٹ کے بارے میں ہدایات دیتا ہے۔ سیر کے مختلف مراحل ہے آگاہ کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چھوڑ تا ہے۔ ماضی کی مشہور فلموں اورادا کاروں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا

### KitaabPoint.blogspot.com



ہے کہ کس کا ڈریسنگ روم کہاں واقع ہے یا تھا۔ مختلف بین الاقوامی شہرت کی حامل فلموں میں استعال ہونے والاخصوصی سامان (Props) کہاں کہاں رکھاہے وغیرہ وغیرہ۔

عموی بریفنگ کے بعداس گائیڈ نے ہمیں ایک دوسرے گائیڈ کے حوالے کیا جوایک سیاہ فام' پھر تیلا اور سخرہ نو جوان تھا۔اس کے لطیفے س کر مجھے اپنا ولدار پر ویز بھٹی بہت یاد آیا۔ مجھے بھین ہے اگر یو نیورسل اسٹوڈ یو کے نتظمین ایک بار بھٹی کو بولتے ہوئے سن لیس تواس گائیڈ غریب کی نوکری پر کاری ضرب لگ سکتی ہے۔افریقی مسخرے کے ذکر پر مجھے بھٹی کا ایک بہت زندہ اور پھڑ کتا ہوا جملہ یاد آر ہاہے۔ پنجاب میں اکثر تشمیری'' بٹ' کہلاتے ہیں اور اپنے سرخ وسفیدرنگ کی وجہ سے الگ پہچانے جاتے ہیں۔ایک بارکس شخص نے دلدار بھٹی کے سانو لے رنگ جملہ کساتو اس نے بڑی بے ساختگی سے کہا۔'' جمہیں شاید اس بات کاعلم نہیں اگر میں سوڈ ان میں ہوتا تولوگ مجھے بٹ صاحب کہ کر بلاتے۔''

ہم ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہوئے جہاں بیٹھنے کے لیے لیے لیے ڈیک ٹما تختے بچے ہوئے تھے۔معلوم ہوا یہاں چند برس پہلے تک مشہور سینوں کی پکچرائزیش کی اور Ten Commandments کے پچے مشہور سینوں کی پکچرائزیش کی اصلیت دکھائی جاتی تھی 'اب زمانہ بدل گیا ہے اس لیے ان کی جگہ Star Wars نے لے لی ہے۔مشہور امریکی اواکار اصلیت دکھائی جاتی تھی ہو تا ہے جسے وہ براہ داکار اکست ان سے بات چیت کر ہا ہے۔ اس نے سار وارز میں استعمال ہونے والے مختلف کیمر وٹرکس' سامان اور اپیش افیکش پر راست ان سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس نے سار وارز میں استعمال ہونے والے مختلف کیمر وٹرکس' سامان اور اپیش افیکش پر روشنی ڈالی اور اس کے ساتھ ساتھ ان مناظر کی فلمی صورت اور اصل حقیقت ایک فلم کے ذریعے دکھائی گئی۔ اس سارے کا رو بار کی حسن کارئ کاریگری اور چیزت انگیزیاں اپنی جگد کیکن تمام عرصہ بیخوفناک خیال میرے ذہن میں سانپ کی طرح سرسرا تا رہا کہ انسان کی وقدر تیزی سے اپنی جگد ہے حسم مشینوں کے لیے خالی کرتا جا رہا ہے۔

اس گائیڈٹور کے دوران اسٹوڈیو والے ناظرین کی تفریک طبع کے لیے چار لائیوشوبھی پیش کرتے ہیں۔ پہلے شو کا نام A تصف Team تھااوراس میں موٹرسائیکلوں اور ڈرائیونگ کے مختلف سٹنٹ دکھائے گئے تھے جن میں سے بعض واقعی بے حد خطرناک اور رو نگئے کھڑے کردینے والے تھے۔اصلی و بیکلؤاصلی بندے اورتقلی اسلحے پر جنی پندرہ بیس منٹ کا بیشوایک وسیج میدان میں پیش کیا گیا۔وہ دن خلاف معمول خاصا سردتھا اور تیز ہوا میں کھلے میں بیشنا خاصا مشکل ہور ہاتھا۔اس کے باوجود جب شوک آخر میں حصہ لینے والے فذکار الودائی سلام کے لیے ناظرین کے سامنے آئے تو ان کے چیرے اور لباس لیسینے سے تربیتر ہورہے تھے۔اقبال نے کیا



خوب کہاتھا۔'' ہیں تکنی بہت بندؤ مز دور کے اوقات''

دوسرا شوا یک مشہور فلم کونان دی بار بیرین کے ایک سین پرمشتل تھا جس میں ماقبل تہذیب کی انسانی زندگی کا منظر پیش کیا گیا تھا۔ اس شو پر پروین کار بیارک بڑے مزیدار تھا' بولی' بیغالباً اس لیے دکھا یا گیا ہے کہ یہاں بری فلمیں کس طرح بنائی جاتی ہیں۔'' تیسرا شوسدھائے ہوئے جانوروں اور ان کے مختلف کر تبوں پر مبنی تھا۔ میں نے عالی سے کہا۔'' اس شوکا نام تو تیسری و نیا ہونا چاہے۔وہاں بھی توسدھائے ہوئے جانور ہی کر تب دکھاتے رہتے ہیں۔''

" ہال..... کیکن انسان ذرامشکل جانور ہے۔" عالی نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔

ا سے میں ایک کتا اسٹی پر آیا۔ کرتب دکھانے والی لڑکی نے اپنے دونوں باز و پھیلائے 'کتا اس سے بغل گیر ہوااور دونوں برسرعام بوس و کنار کرنے لگے۔ پروین نے مند دوسری طرف پھیرلیا' حاضرین نے خوش ہو کر بھر پور تالیوں کی مدد سے ان دونوں''مجت کرنے والوں'' کو داد دی۔ ہم سے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک''لوکل''نے زور سے بنس کر کتے کوایک رقیباندانداز کی گالی دی۔ ایک دم بلہے شاہ کی مشہور کافی میرے کانوں میں گونج سی گئی۔

# اٹھ بلہیا' اٹھ کے یار منا لے نہیں تال بازی لے گئے کئے' تیں تنے اتے

(بلبے شاہ!اٹھاوراٹھ کے اپنے یارکوراضی کرورنہ کتے بازی لے جائمیں گےاور تجھے بلندتر رہے پر فائز ہوں گے )

بعض اوقات علامت جب محوس حقیقت بن كرسامني آتى ہے توكتني گھناؤنی اور نا قابل برداشت ہوجاتی ہے۔

س اوفات علامت بہب موں سیعت بن مرساسے ہی صفاوی اورنا قابل برداست ہوجاں ہے۔ چوتھااورآ خری شوبھی مختلف قسم کے سٹنوں پر مبنی تھاالبتہ یہاں زیادہ زورا پیشن کے سینوں میں استعال ہونے والے کرتیوں پر تھا۔ چاقو زنی' دست بدست اڑائی' عمارتوں ہے گرنااوران پر چڑھنا' گولی چلانااور کھانا' جسم میں تیریا نیزہ پیوست کرنا' کسی کوزندہ زمین میں فن کرنایا کسی مشن کے ذریعے ہے کچل دینااورائی نوع کے دیگرا پیشن دکھائے گئے مگران سب سے زیادہ دلچپ ایک نقل چار لی چپلن تھا جو مختلف مزاحیہ حرکتوں کے ذریعے لوگوں کو ہنسار ہا تھا اور لطف کی بات سے جس آ دمی کے ساتھ وہ کوئی شرارت کرتا بعض اوقات اے آخر تک پتانہیں چلتا تھا کہ لوگوں کے قبقہوں کا ہدف اس کی این ذات ہے۔

سردی اور تیز ہوا کے باعث عالی نے اس آخری شو کے بارے میں باحسرت و پاس اپنااستعفیٰ پیش کر دیااوراسٹوڈیو کے کا وُنٹر کے سامنے واقع ایک کیفے میں ملنے کا کہدکر ہم سے رخصت ہولیے۔اس وقت تو ہم نے ان کے اس اقدام کوغیر کھلاڑیا نہ قرار دے کر



ان پر بہت جملے بازی کی مگراب جوسر دی نے ہڈیوں کا مزاج پوچھنا شروع کیا تومعلوم ہوا کہ تجربہ( چاہے عالی بھی کا ہی کیوں نہ ہو ) بڑی چیز ہوتا ہے۔

ہم نے کیفے میں داخل ہوکر چاروں طرف نگاہ ڈائی مردوزن کا ایک جموم آتش سیال سے فیض یاب ہور ہاتھا۔ عالی ایک دوردراز

کو نے میں کافی کا مگ سامنے رکھے مزید سامنے دیکے در ہے تتھے۔ چنانچہ کچھ دیر انہیں ہمارے آنے کا پینٹہیں چلا۔ میں نے عالی کی
نظروں کا تعاقب کیا اور اس نیتج پر پہنچا کہ ان کی وہ خود فراموشی پچھاتی بے گل بھی نہیں تھی۔ عالی نے اطلاع دی کہ کافی اگر چہا بھی
مہیں گر اس سردی میں سیواحد جائز مشروب ہے اس لیے ای سے گزارہ کرو۔ ہم نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور کافی کی جتنی برائی
انہوں نے کی تھی اسے اس سے پچھ زیادہ ہی پایا۔ میں نے ایک گھونٹ لیا اور کہا۔ '' پنجابی میں مجبوری کے عالم میں کسی چیز کے
برداشت کرنے کو ''گر ڈا گھٹ' ( کر وا گھونٹ ) کرنا کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ تسمیدا کی طرح کی کوئی کافی رہی ہوگی۔''
برداشت کرنے کو ''گر ڈا گھٹ' ( کر وا گھونٹ ) کرنا کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ تسمیدا کی طرح کی کوئی کافی رہی ہوگی۔''
جب سے ہم نے لاس اینکس میں قدم رکھا تھا مختلف حوالوں سے کوئی چار بارسٹارواک کانام من چکے تتھے۔ سعید نے کہا۔''لاس

جب ہے ہم ہے لاں اسس میں فدم رکھا تھا محلف موانوں سے یوی چار ہارستاروا ک کام کن مچھے سے یہ سعید سے انہا۔ لال اینجلس میں ڈزنی لینڈ اور یو نیورسل اسٹوڈیو کے علاوہ تیسری قابل دید چیز سٹار واک ہے۔ آپ چونکہ ڈرامے اورفلم وغیرہ رکھتے ہیں لہٰذا آپ کے لیے تو اس نہ دیکھنا گناہ کبیرہ ہوگا۔''

میں نے کہا۔''اےعزیز ہاتمیز'اس اجمال کی پچھٹفصیل عرض کرو۔''

بولا۔'' پیسننے کی نہیں دیکھنے کی چیز ہے۔''

ہم نے کہا۔" تو پھر چلو۔"

سعید نے ایک جگہ موٹر روکی' جتنی دیر میں کار پارک ہوئی اس سے چار گنا وقت پیچوکو اس میں سے نگلنے میں لگا۔عورتوں کے آ دھے گناہ توصرف حمل کے دورائے اور وضع حمل کی تکلیف کے باعث معاف ہوجانے چاہئیں۔ ماں بننے کی خوشی' راحت اور درجہ اپنا جگہ گرایسے عالم میں کمی عورت کود کھے کر ہمیشہ مجھے اس پیچاری پر انتہائی ترس آتا ہے۔کیسی کیسی پھولوں میں تلنے والی عورت ڈینو سار کی شکل اختیار کرجاتی ہے۔

Star Walk اصل میں ایک فٹ پاتھ کا نام ہے جو پھر کی بڑی بڑی سلوں سے بنایا گیا ہے۔ ہرسل یا سلیب کے درمیان ایک ستارہ ہے جس کے اندر شوبزنس کی کسی بہت اہم شخصیت کا نام کنندہ ہوتا ہے۔ آسان شہرت کی بلندی کوچھونے والی امریکی فنون لطیفہ کی چیدہ چیدہ نامور جستیاں یہاں سے گزرنے والوں کے پیروں میں ہوتی ہیں۔عزت اور مقام وینے کا بیانو کھا طریقہ غالباً



امریکی ذہن ہی ایجاد کرسکتا تھا۔سعیدنے بتایا کہ اسٹارواک کا تازہ ترین ستارہ مشہور پاپ سنگر مائکیل جیکسن ہے جس کا نام ابھی حال ہی میں ایک خالی ستارے میں لکھا گیا ہے۔ہم مختلف ناموں کو پڑھتے اور اپنی معلومات عامہ کا امتحان لیتے ہوئے ایک سینما ہال تک پہنچے جہاں سے بیرواک شروع یاختم ہوتی تھی۔ بیا یک قدیم سینما گھرتھا جس کے حق میں فلمی دنیا کے مشہور ستاروں کے ہاتھوں اور پاؤس کے نشانات اور دستخط سیلے گارے میں اس طرح لیے گئے تھے کہ سینٹ وغیرہ سو کھنے کے بعد ان کے نشش ہمیشہ کے لیے پتھروں میں محفوظ ہو گئے تھے۔ میں نے وہاں رک کر دور تک جاتی ہوئی سٹارواک کو دیکھا اور پروین سے کہا۔" بھی مصطفی زیدی کے ایک بہت مشہور شعرے معنی یہاں آگر بدل گئے ہیں۔"

بولی''وہ کیے؟''

"اس كاشعرب نا!

# انبی پھروں ہے چل کے اگر آ سکو تو آؤ مرے گھر کے رائے میں کوئی کہکٹاں نہیں ہے

اب دیکھو بیابیا عجیب وغریب راستہ ہے کہ کہ آ دمی آتا تو پتھروں پہ چل کر ہی ہے مگر دیکھوتو بیہ پتھر کسی کہکشاں سے کم بھی نہیں یں۔''

سینما کے حن کے دائی جانب ایک کونے میں کھڑی کے ایک پرانے سے اسٹینڈ پر بہت کی تصویریں گئی تھیں۔ میں نے سوچا شاید یہاں بھی ہمارے یہاں کے سینما گھروں کی طرح فلموں کے فوٹو سیٹ لگانے کا رواج ہو گرقریب جاکر دیکھا تو ایک خوشگوار حیرت ہماری منتظر تھی۔ ابتدا سے لے کراب تک کے تمام آسکراانعام یافتگان (بہترین ایکٹراورا یکٹرس) کی تصویریں ترتیب کے ساتھ وہاں چہاں تھیں اور پنچے درج تھا کہ متعلقہ فنکار کو بیا نعام کس سال اور کس فلم پر ملاتھا۔ سب سے زیادہ جرت انگیز چیز کیتھرین مہیرن کی دوتصویریں تھیں جسے 1917ء میں پہلا اور 1972ء میں دوسرا آسکراالوارڈ ملاتھا۔ اس سے آپ اس بے مثال فنکارہ کے درمیانی پنیتیس برسوں کے کارناموں کا اندازہ بخو بی لگاسکے ہیں۔

سعید نے مشورہ دیا کہ کھانا چینی اسلامی ریستوران میں کھایا جائے۔ چین میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں توہمیں پتاتھا گرلاس اینجلس میں اس نوع اور نام کا کوئی ہوگا ہو ہوگا 'یہ بات ہمارے سان گمان میں بھی نہتھی چنانچے ہم نے اس عجوبے کو دیکھنے کے لیے فوراً ہاں کر دی۔ راستے میں ایک جگہ سعید نے گاڑی روک کر بتایا کہ یہ تمارت یہاں کا اسلامک سنٹر ہے اور یہاں ہر جعد کو



مشہور با کسر محموعلی کلے اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھنے آتا ہے۔ اکبرنے برسوں پہلے کہا تھا۔

# سدھاریں شخ کعے کؤ ہم انگلتان دیکھیں کے وہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے

لاس اینجلس کے اسلامی سنٹر کے درواز ہے پر کھڑ ہے ہوکر چندمنٹ دنیا کود یکھیے توایک ٹکٹ میں دونوں مزیل جاتے ہیں۔ اسلامی چینی ریستوران عالم اسلام کی زبوں حالی اور چینیوں کی تاریخی جدوجہد کا منہ بولٹا نمونہ تھا۔ ایک ویٹرس نما مالکہ سر ہے پاؤس تک" عربی حور" کے لباس میں ملفوف سروس کررہی تھی اوراس کا میاں (غالباً) ایک ناکھمل المماری کے پچھ تنجتے جوڑنے یا شاید توڑنے کی کوشش کررہا تھا۔ سات آٹھ میزوں میں سے صرف دو پرگا بک موجود تھے جو جمیس دیکھتیں یوں رخصت ہوئے جیسے پچھ ادھاروغیرہ کام معاملہ ہو۔

ونیائے پانچ چیملکوں میں (لطف کی بات ہیہے کہ ان میں چین شامل نہیں) چین کھانا' کھانے کا موقع ملاہے گریہ اسلامی چین ریستوران پہلیا وراب تک آخری جگہ ہے جہاں میدے کی پوری نما روٹی بھی موجودتھی اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہی روٹی اس کھانے کا بہترین حصتھی۔ چائے ٹاؤنز کے بعداب چینی کھانے بھی مغرب کے شہروں کالازمی حصہ بنتے جارہے ہیں۔ جوابی کارروائی کے طور پراب امریکہ نے چین میں جین اورکوکا کولا بھیجا تو ہے گردیکھیے ماؤاور چواین لائی کا چین اے کس طرح قبول کرتا ہے!

ا گلا دن ڈزنی لینڈ کے نام تھا۔عالی نے بتایا کہ میامی کے قریب اس کا ایک ماڈرن روپ بنایا گیا ہے جو سائنسی عجو بوں کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے گراصلی ڈزنی لینڈ کا اب بھی کوئی جو اب نہیں ہرعمر کے'' بچوں'' کی تفریج کے لیے اس سے بہتر جگہ دنیا میں اور کہیں نہیں۔

ایک تو میرا جغرافیہ و پسے ہی کمزور ہے اس پرامریکہ کے شہروں کے فاصلے اور پھر شہروں کے اندر کے فاصلے ایسے ہیں کہ کہ ابن بطوطہ کو بھی پریشان کردیں سوحرام ہے جو مجھے پتا چلا ہو کہ ہم کدھر ہے گزر کر کہاں جارہے ہیں اور یہ کہ کل ای طرح کے بل اور سڑک پر ہے گزر کر پوائنٹ A آیا تھا تو آج اس کے بالکل مخالف سمت واقع پوائنٹ B کیسے آگیا ہے۔ چنانچے میرے انداز ہے کے حساب سے ڈزنی لینڈ بالکل ای طرح جسے کو لمبس نے ہندوستان کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے امریکہ دریافت کر لیا تھا اور شایدای لیے یہاں کے لوگلز کوریڈ انڈین کہتے ہیں؟

طے یہ پایا کہ مشہور مزاح نگار مرحوم سیدمحم جعفری کے صاحبزادے احمد جعفری شام بجے ہمیں ڈزنی لینڈ کے مرکزی گیٹ سے



وصول پالیں گے۔ چنانچیاس وقت کے لیے ہم ہیں اور ڈزنی لینڈ کی حیرانیاں۔

ڈزنی لینڈنسل آدم کا ایک اجھا کی خواب ہے جے والٹ ڈزنی نے تعبیر کا خاکہ دیااور امریکی قوم نے اس خاکے میں وہ ہے شار رنگ بھر ہے جنہیں گنتے گنتے دیکھنے والوں کی آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پرایک ریلوے اسٹیشن بنایا گیاہے۔ یہاں سے ایکٹرین ہر ہیں منٹ کے بعد آپ کو پورے ڈزنی لینڈکا چکرلگوانے کے لیےروانہ ہوتی ہے۔ اپ اس سفر کے دوران میٹرین آپ کو دنیا کے مختلف علاقوں کے فطری مناظر دکھاتی ہوئی چاراسٹیشنوں پررکتی ہے جو دراصل ڈزنی لینڈک چار مختلف جھے ہیں اور ہر حصد اپنے نام کی مطابقت سے آپ کوایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے۔

پېلااسٹیش Frontier Land ووسرا Fantasy Land ووسرا Fantasy Fantasy

اور پوتھاAdventure Land-

اگرآپ پیدل چلتے چلتے تھک جائیں تو اپنے متعلقہ لینڈ کے اسٹینش سے ٹرین پکڑ سکتے ہیں جو وہاں سے ہرہیں منٹ کے بعد گزرتی ہے۔ہم نے بھی سب سے پہلے ٹرین سے ڈزنی لینڈ کا ایک چکر لگا یا اور بیسوچ سوچ کر جیران ہوتے رہے کہ اس جگہ کوسیح طرح سے دیکھنے کے لیے تو کم از کم ایک ہفتہ در کا رہے چند گھنٹوں میں تو ہم اس کی بس پچھ جھلکیاں ہی دیکھ یا تیس گے۔

سرس سے دیسے سے سے دو اس کی ڈپٹی ڈائز کیٹری کے دنوں میں میرا دفتر شاہراہ قائداعظم پر واقع فری میس بلڈنگ میں ہوا کرتا تھا۔اس عمارت سے بہت ی پراسرار روایات منسلک تھیں جن کے بارے میں اکثر لوگ سوال کیا کرتے تھے۔میرا کمرہ اس عمارت کے تہد خانے میں تھاجس سے ملحقہ عمارت کے چاروں طرف تھیلے ہوئے ایک سرنگ نما برآ مدے کوہم نے آ رٹ گیلری میں تبدیل کردیا تھا۔
ایک باروہاں صادقین کی تصویروں کی نمائش جاری تھی۔میرے ساتھ کچھ دوست صادقین کے مشہور کیکٹس مڑے تؤے انسانی اعضاء اور انسانی جسموں میں گھونسلا کئے ہوئے پرندوں کو دکھور ہے تھے۔شیم اخر 'جوان دنوں گوجرخاں میں اسسٹنٹ کمشنر تھا اور چھٹی پرآیا تھا'ا جانگ بولا' اوبھٹی فری میسن کے بھوتوں کا مسئلہ تو عل ہوگیا۔''

ہم نے پوچھا۔''وہ کیے۔۔۔۔۔؟''

'' بھوت یہاں تنصضرورمگریہ تصویریں دیکھ کرفرار ہو گئے ہیں کہ نہیں خواہ مخواہ ان کا نام نہانگ جائے۔''

ڈزنی لینڈ کے Haunted Mansion کے دروازے پر پتانہیں کیوں مجھے بیدوا تعدیکدم یا دآ گیاا در میں ہے ساختہ ہنس پڑا۔ پر دین نے ایک نظراس'' بھوت بنگلے'' کے بورڈ کواور پھرمیری طرف دیکھاا وربڑی شرارت آمیز سنجیدگی ہے بولی۔'' آگے چلئے



عالی جی ان پرتوابھی ہے جنات کا اثر شروع ہو گیا ہے۔''

" بيآسيب زده گھرانسان كےفطرى' تارىخى اور بين الاقوى واہموں كا ايك عكس درآ ئينه كہا جاسكتا ہے۔جنوں' بھوتوں'طلسمى اور ما فوق الفطرت طاقتوں اورخون منجمد کردینے والی دہشت کی رفاقت میں کہنے کوتو آپ صرف دس منٹ گزارتے ہیں یا شایداس سے بھی کم مگر باہر نکلتے وقت بڑے بڑوں کے چبرے فق' آنکھیں مضطرب اور سانس ناہموار ہوجاتے ہیں۔ بنانے والوں کا کمال بیہ ہے کہ انہوں نے انسانی فطرت کے بعض مخصوص پہلوؤں کا بہت اچھامطالعہ کر رکھا ہے۔ تاریخی مختلی صوتی اور بھری تا ثرات بھیا تک تصویرین آواز اور سنائے کی آمیزش میں جب آپ سرکس میں چلنے والے پٹھھوڑوں سے ملتے جلتے کیبنوں میں بیٹھتے ہیں اور اندھیرے میں یہ'' پنگھوڑاٹرین''اونچی نیچیشورمیاتی ہوئی گزرتی ہےتوایک بارتو بچ کچ نانی یادآ جاتی ہے۔مسرت'تجس اورجیرت بھری آ وازیں خوف کی سسکیوں اور چینوں میں بدلنا شروع ہوجاتی ہیں اور خجالت آ میز ہنسی کے نتھے نتھے فوارے باربار پھوٹتے ہیں۔ بچین میں سکول جاتے وقت موچی دروازے کی گھاٹی کے ساتھ دائمیں ہاتھ پیکوآ رٹ پریس کا ایک بورڈ ہم سب بچوں کے لیے حیرت لطف اورتفریج کا ایک مستقل ذریعه ہوتا تھا۔اس بورڈ کومختلف رنگ دارسلاخوں سے بنایا گیا تھا کہ آپ دیکھتے جاتے ہیں اور رنگ بدلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ بورڈختم ہونے پرانگریزی کی جگہ اچا نک اردوالفاظ آ جاتے تھے۔ ڈزنی لینڈ کے اس بھوت سنظے میں بھی ایک ایسا ہی کرتب رکھا گیا ہے۔ ہماری سیٹوں کے بائیس جانب دیوارتھی اور دائیں جانب نشیب میں ایک وکٹورین انداز کا او نچے درواز وں والا کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک بڑی ڈائٹنگٹیبل اور چند کرسیاں پڑی تھیں۔ایک دم اس کمرے میں کولونیل انگریزوں کے سےلباس میں ملبوس چندلوگ نظرآ نا شروع ہوجاتے ہیں' حجیری' کانٹوں' پلیٹوں اور گلاسوں کی آ وازیں آتی ہیں' پیانو بجتاب کیکن ایک چھوٹا ساموڑ کاٹ کر جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں تو نہ وہاں کمرہ ہوتا ہے نہ میز کرسیاں اور نہ آ دمی۔

میں غالباً پروین کوموچی دروازے کے پریس والے بورڈ کے بارے میں بتار ہاتھا کدایک دم ایک کونے ہے قدیم رومن انداز کا ایک گلیڈی ایٹر ہم پرجھپٹا۔اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا کلہاڑا تھا۔سائمیں کی آ واز کے ساتھ وہ کلہاڑا ہمارے پاس سے بول گزرا کدایک لمحے کے لیے بچ بچ موت نظر آگئی۔ چاروں طرف سے ابھرتی ہوئی خوفز دہ چیخوں اور شرمندہ ہنسیوں کے شور میں ہم نے ایک دوسرے کی طرف و یکھااور دلوں میں اس کرتب پرلعنت بھیجنے کے بعد مندسے تعریفیس کرنے گئے۔

U-Boat اور Mono Rail کے ذریعے پانی اور بختگی کی سیر کی۔ایٹم کے اندر Inner Earth کامشاہدہ کیا اور غالب کے حوالے سے اس کو یا دکیا جو واما ندگی شوق کی ہر سرحد پر کھڑا مشکرا تار ہتا ہے۔



# اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حباب میں

گرڈزنی لینڈی جس چیز نے ہمیں لوٹ لیاوہ دنیا بھر کے بچوں کا ایک گیت ہے۔ جس کے بول اور ساز بدلنے رہتے ہیں گر ایک ہی جذبہ اور دھن خون کی طرح بدن میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خوبصورت اور خود کا رکشتیوں کے ذریعے سطح ذمین سے بینچے ہم نے ایک ایسی دنیا کی سیر کی جس میں نوع انسانی کے سارے خوبصورت خواب گیت افکار اور رنگ ایک چھوٹی ہی دنیا میں جع ہو گئے تھے۔ اس جاد دگری کا نام بھی It's a small World تھا۔ کشتی کے راستے کے دونوں طرف مختلف روشنیوں کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک کے بچا اپنے ثقافتی رنگ روپ ہمیت اپنی خوبصورت اور روح میں انر جانے والی آواز وں کے ساتھ ال جل کر اس چھوٹی ہی خوبصورت دنیا کو بجانے اور بچانے کا گیت گار ہے تھے۔ یہ بچے ہے جان پتلیاں تھے اور گیت پہلے سے ریکارڈ شدہ تھے جے مختلف سیکیکرز کے ذریعے چاروں طرف پھیلا دیا گیا تھا گر سمار استظر کچھا تنا چھتی اور پر اثر تھا کہ ہم تینوں مہوت سے ہو گئے۔ چند منٹ کے سنر کے بعد ہماری کشتی ممارت کا چکر کھمل کر کے دوبارہ روشنی میں اس مقام پر آگئی جہاں سے ہم اس میں سوار ہوئے تھے پر بتائیس کس جذبے کے تت ہم تینوں ایک دوسرے سے پھے کہ بغیر روائی کے پلیٹ فارم پر گئے اور ایک کشتی میں میشے کر دوبارہ ای روح پر پر درسفر پر روانہ ہو گئے۔

میرے نزدیک اس سارے منصوبے کے سوچنے والے بنانے والے گیت لکھنے والا کمپوز رئیٹ اور سیٹ بنانے والے آڈیو اور روشنی کا اہتمام کرنے والے غرضیکہ سبحی لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں اس ایک نیکی کی وجہ سے سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے اور مجھے بھین ہے کہ خدا کا جوتصور میرے دل و دماغ میں ہے وہ کچ ٹکلا تو نیکیوں کا معیار سجدے نہیں بلکہ ای نوع کے زندگی آموز کام ہوں گے۔

عالی کی عینک کے شیشے بھیگنے کی وجہ سے دھند لے ہور ہے تھے۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ اس کا سبب پانی کے وہ آ وارہ چھینٹے ہیں جو مجھی کہھی انچھل کرکشتی کے اندرا جاتے ہیں گر جب ہم دوسرا چرکھمل کر کے باہر نگلے توان کی آتھوں اور ہمارے دلوں کی طرح ان کی آتھوں اور ہمارے دلوں کی طرح ان کی آتھوں اور ہمارے دلوں کی طرح ان کی آواز بھی بھیگے چکی تھی۔انہوں نے ایک اداس اور حسرت بھری نظر It's small World کی اس عبارت پر ڈالی جواس ممارت کی پیشانی پر دمک رہی تھی اور پھر آنسو پو ٹچھتے ہوے رفت بھرے لیجے میں بولے۔''ہم سے تو اپنی عمروں میں پچھ نہ ہوسکا' خدا کر سے ہمارے دیتے ہی اس گیست کو بچ کردکھا تھیں۔''



اس چھوٹی می دنیا ہے ہم حقیقت کی دنیا میں واپس آئے تو فاصلوں کا احساس ایک دم بڑھ ساگیا۔ شام ہورہی تھی احمہ جعفری آنے والا تھا' مرکزی دروازہ خاصاد ورتھاا ورسڑکوں پر کرممس کی تیاریوں کے سلسلے میں مصنوعی درختوں پر آویزاں روشنیاں جلنا شروع ہوگئی تھیں ۔ ہم نے جلدی جلدی جلدی جزائر غرب البند (جنہیں ہم صرف ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جانتے ہیں 9 کے بحری مزاقوں 'مدفون سمندری خزانوں اور دہشت بھری دنیا پر ایک نظر ڈالی جے The World of Carribbean کا نام دیا گیا۔

پیٹر پین اور کی ماؤس سے ملاقات کی' پروین نے اس کے ساتھ تصویر یں بنوائیں It's a Small World کے لانگ پلے
ریکارڈ اور ڈزنی لینڈ کے سوونیئر خریدے۔ عالی جل بن مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ وجہ پوچھی تو پتا چلا کہ نواسے کے لیے
ملے Abcort کے نشانی والی ٹی شرے نہیں مل رہی۔ میں نے عرض کیا۔'' قبلہ گائی' پھیلتی جارہی ہے شام کی سیاہی' اگر آپ مناسب خیال
فرماویں اور دل پر گرد ملال نہ لاویں تو اس بنیان نشان زدہ کی بجائے کوئی اور شے دلیذ پر خرید فرمالیس کہ کود کان کے لیے آپ کی لائی
ہوئی ہر چیز جحفہ بے مثال ہوگی۔''

میرامن اوررتن تاتھ سرشار کی ملی جلی اردو ہماری Continuity بن چکی تھی اور ہم اکثر خاصی خاصی دیر تک اس پیرائے میں با تیس کیا کرتے تھے چنانچہ عالی نے جوالی تقریر کچھ یوں شروع کی۔

''تس پراس مرد دل گیرنے ایک آہ سرد دل پر در دے تھینجی ایک نظر فلک کج رفتار پر ڈالی اور پھر دیار فرنگ کے بارے میں پچھ حقائق خفیہ دیوشیدہ سے بصداحتیاط پر دہ اٹھایا۔''

ای طرح کی با تیں کرتے اورایک بہت بڑے کرسم ٹری کے گر دجمع جموم میں سے رستہ بناتے ہم جب باہر کے گیٹ پر پہنچاتو وقت مقررہ سے پندرہ منٹ لیٹ ہو چکے تھے گر احمد جعفری کا دور دور تک پتانہیں تھا۔ شبہ ہوا کہیں وہ ہماراا نظار کرکے چلانہ گیا ہو گر عالی جی نے کہا کہ سید محمد جعفری کا میٹاا تناغجی نہیں ہوسکتا۔

ہم تینوں اپنے لباس کی وجہ سے اس مجمعے میں الگ پہچانے جارہے تھے چنا نچے فیصلہ ہوا ایک روشن اور قدرے بلند جگہ پر کھڑے ہوجاتے ہیں تا کہ ڈھونڈنے والے کو دفت نہ ہو۔ ابھی اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے پر بحث ہور ہی تھی کہ احمہ پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ پچاس میل کا سفر طے کر کے آیا ہے اور بیبال سے عارف صاحب کا گھر تقریباً ستر میل کے فاصلے پر ہے جہاں لوگ کھانے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے تھکے ہوئے وجود کو آرام دہ کارکی سیٹ پر گراتے ہوئے یو چھا۔" یار 'آپ لوگوں کی طبیعت ان



فاصلول ہے گھبراتی نہیں ہے؟''

احمد نے اپنی خوبصورت مو چھوں کے نیچے ہے مسکرا کرمیری طرف دیکھااور بڑے فلفسیا نہ لیجے میں بولا۔''جس رزق کی تلاش گھرے بارہ ہزارمیل دور لے آئی ہےاہے بیسو پیچاس میل کیا کہہ سکتے ہیں؟''

عارف صاحب کا کھانا اور میر نے لطیفے ختم ہو گئے تو مہمان اپنے اپنے ''مہمانوں'' کے ساتھ رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ میرا قیام آج عارف صاحب کی طرف تھا اور ایسامیں نے جان ہو جھ کر کیا تھا۔ پروین کی پیچوز دگی اور نیر جہاں اینڈ کمپنی کی خاموش خفگی کی وجہ سے ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ عارف صاحب بڑ نے نفیس' کم گواور معقول انسان تھے چنانچے انہوں نے اس سارے واقعے کو ایک مہذب آ دمی کی طرح بالکل فراموش کر دیا اور اپنے کسی قول یافعل ہے محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کے دل میں کسی تشم کا بھی کوئی ملال ہے۔

اگلی صبح آنکھ کھلی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہورہی تھی۔معلوم ہوا محکمہ موسمیات والوں نے شام کوتیز بارش کی پیش گوئی کی ہے اور منتظمین مشاعر واس صورت حال سے خاصے پریشان ہورہے ہیں۔ میں نے یونہی حوصلہ دینے کی خاطر کہد دیا کہ محکمہ موسمیات ک پیش گوئی غلط بھی ہوسکتی ہے۔اس پر عارف صاحب کے بچوں نے بہت برا مانا اور مجھے بتایا کہ بیامر بکہ ہے بیہاں موسمیات والے اتنی واضح اور تفصیلی پیش گوئی کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کی گز رہے ہوئے واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کررہے ہیں۔

آج کا دن مکمل طور پر فارغ تھا کیونکہ تمام میز بان مشاعرے کے مختلف انتظامات میں مصروف تھے۔ میں نے بھی کئی دن بعد ملنے والے اس وقفہ آ رام کوغنیمت جانا اور ناشتے کو دو پہر بارہ بہج تک ٹالٹار ہا۔ وی سی آر پر ۱۹۸۲ء میں بمبی میں ہونے والے ایک میوزک پروگرام کی فلم چل رہی تھی'نام تھا.....

#### Mortal People, Immortal Songs

فانی لوگوں کے ان غیرفانی گیتوں کے پروگرام کی کمپیئر بھارتی فلم سٹار کیفی اعظمی کی بیٹی اورجاں نٹاراختر کی بہؤشیانہ اعظمی کررہی تھی۔شبانہ ہمارے ماڈرن اورتر تی پسند حلقوں میں بڑی ان جارہی ہے۔ پچھاوگ اس کی وجہ اس کی ادا کاری بتاتے ہیں اور پچھ بے باکی۔عزیز عطاء الحق قائمی کا خیال ہے کہ لوگ شبانہ کو اس کی عمدہ ادا کاری کی وجہ سے پسند کرتے ہوں گے کیونکہ بے باکی کے لیے تو اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔

پروگرام توکوئی خاص نہیں تھا مگراس کی وساطت ہے گئی بھول بسرے چپروں اور نہ بھولنے والے گیتوں کی یاد تازہ ہوگئی۔شروع



میں لٹانے ایک بھجن گایا۔ اس کے بعد جیمنت کماڑراج کماری سریندر بھی اے درانی طلعت محمود انور نتن کمیش اوشامنگیفکراور پھے
نوجوان گلوکاروں نے اپنے اور دوسروں کے گیت سنائے گرسب سے زیادہ رنگ اپنی ملکہ ترنم نور جہاں نے ہی جمایا جس نے تین
گانے گائے اور پھھاس طرح سے گائے کہ ہرتان پیشعلہ سالیک جاتا تھا۔ نور جہاں اس دن مجھے بالکل ای طرح اچھی لگی جیسے بھارتی
سے ہاکی یا کرکٹ کا تھے جیننے کے بعد کھلاڑی اچھے لگتے ہیں۔ میرے خیال میں اتنا تھوڑا ساتعصب رکھنے میں کوئی خاص حرج نہیں
ہوتا۔

مشاعرہ گاہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دیواروں پر چاروں طرف دیوی دیوتاؤں کے بت اورتصویریں لگی ہیں۔ہم نے سکے از منتظمین سے پوچھا۔''میتولگتاہے جیسے ہندوؤں کا کوئی مندرہو۔''

" يصرف لكتابي نبين واقعي مندرب-"

ظفرعہاس نے بتایا کہ امریکہ میں مذہبی ممارات کے بارے میں لوگوں کاروبیہ بہت معتدل ہے۔ یہاں مذہب اجماعی سے زیادہ ذاتی حوالہ ہے اس لیے نہتواس پر فسادات ہوتے ہیں اور نہ بی کسی قشم کی جن سنگھیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں بنتی' ٹوٹی اورشکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھا جا تا ہے کہ کسی وجہ ہے کوئی عبادت گاہ فروخت کرنی پڑ جائے تو اولیت کسی ایسے گروہ یا فرتے کودی جائے جواہے مذہبی مقاصد کے لیے استعال کرے۔وجہاس کی بیہے کہ خدا کا نام بہر حال کسی نہ سسی شکل میں لیاجا تارہے۔بارش کے باوجو دسامعین کی خاصی معقول تعداد ہماری منتظر تفی کیکن یہاں بھی کچھ کچھ مونثریال کاساما حول تھا۔مشاعرے کے سامعین اور پکنک کےمشاقین ایک ہی حصت تلے جمع ہو گئے تھے۔نشست فرشی تھی مگر ہال کے ایک جانب پچھ پتلون پوش حضرات اورفتنه بردوش خواتین کرسیول پر بیٹھے تھے اور دراصل یبی جالیس پچاس لوگوں سامعین کم اورتماش بین زیادہ تھے۔ان کی اس کم توجہی کی وجدان کا اور شاعروں کا درمیانی فاصلہ بھی ہوسکتی ہے یالا وُ ڈسپیکر کی ترتیب جس کی وجہ ہے انہیں ہماری آ واز کم آ رہی تھی۔وجہ بہرحال جوبھی ہوایک بات طے ہے کہ بیلوگ مشاعر ہے کوایک ثقافتی اور تفریحی شام مجھ کرآئے تھے کہ اس بہانے دیارغیرمیں ذرااہے بھولے بسرے کلچر کا مصالح بھی چکھ لیس گے۔ان سامعین میں ایک جوڑا ہماری اور شاید سارے ہال کی توجہ کا مرکز تھا۔ (اس بات کی تصدیق آخر تک نہیں ہوسکی کہوہ بچے کا جوڑا تھایا ہنگای بنیا دوں پرانہوں نے بیہ پرامن تصفیہ باہمی کر رکھا تھا)عورت محقول حد تک خوش شکل اوراس سے قدر ہے زیادہ خوش اندام تھی۔ مرد بھی اچھا خوش رواور خوش لباس تھا۔ غالباً دونوں نے بی رکھی تھی کیونکہ ہر دومنٹ میں وہ کم از کم ایک بار بڑے پر جوش انداز میں بغل گیر ہوتے تصاور مختصر درمیانے اور طویل ہر



دورائے کے بوسوں کے مختلف انداز کچھاس طرح سے دکھاتے تھے کہ غزلوں کے مصرعے بے وزن اور نظموں کی لائنیں بدآ ہنگ ہو نے گئی تھیں۔اس طرح کے مناظر مغرب کی فلموں اور وہاں کی حقیقی زندگی میں بار ہاد کچھے تھے گراپنی دلی لوگوں کو برسر عام ایسا کرتے د کچھ کر پتائہیں کیوں بہت براسالگا۔وہ لوگ غالباً جیسادیس ویسا بھیس کے پچھ ضرورت سے زیادہ بی قائل تھے۔مشاعرے کے بعد میں نے ظفر عہاس سے اس منظر اور لوگوں کے ردعمل کے بارے میں بوچھا تو اس نے بھی اس کی بہی وجہ بتائی گرساتھ بی ایک بڑا مزیدار لطیفہ بھی سنایا۔

ایک امریکن کھلاڑی کسی ٹورنامنٹ کے سلسلے میں روم (اٹلی) گیا۔واپسی پربے تکلف دوستوں نے پچھے داخلی نوعیت کے استفسار کئے اور اپوچھا۔'' سناؤمعاملات عشق فسق کیسے رہے؟''

کھلاڑی نے کہا۔''تم نے وہ محاورہ تو سناہوگا کہ روم میں رہوتو وہی پچھ کروجورومن کرتے ہیں!''

سب نے اثبات میں سر ہلا یا' کھلاڑی نے آتکھ مار کرمسکراتے ہوئے کہا۔''میں نے بھی وہاں ایک امریکن سکول ٹیچر پھنسالی تقی۔''

لاں اینجلس کے زیادہ تر مقامی شاعر با قاعدہ طور پراچھے شاعر تھے البتہ دوشاعروں نے بہت بجیب جرکتیں کیں۔ ایک توہزرگ سے جہنہوں نے کی دوسرے کی غزل بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنی کہہ کے پڑھ دی اورا پنے تلفظ کی وجہ سے لفظوں کا وہ حلیہ بگاڑا کہ اصل شاعر سن لیتا تو اند پیشد تھے اورا پرائ ڈھٹائی کے ساتھ اپنی کہہ کے پڑھ دی اور اپنیان رکھتے تھے۔ بات پیبیں تک رہتی تو بھی انتہا عقیدت مند تھے اورا پران ہے جھڑے میں امریکہ کے مستقبل کی کلمل تباہی پر ایمان رکھتے تھے۔ بات پیبیں تک رہتی تو بھی خیریت تھی لیکن اصل عبرت ناک چیزان کی قطم تھی جس کا کوئی مصرعہ دوسرے مصرعے دست پنج نہیں کرتا تھا۔ بیاتی آزاداور خود خیریت تھی لیکن اصل عبرت ناک چیزان کی قطم تھی جس کا کوئی مصرعہ دوسرے مصرعے دست پنج نہیں کرتا تھا۔ بیاتی آزاداور خود مختار قطم تھی کہ ہماری توجہ 'روم یو جو لیٹ' کے اس ڈبل ایکس (XX) مظاہرہ فن سے بھی جٹ گئ ۔ جاوید صاحب کے زور کلام اور اور گئی کے انداز کو بھی ہے گئے۔ جاوید صاحب کے زور کلام اور اور گئی کے انداز کو بھی کی ستم ظریف نے سیر مجد تھی کر جہد' داس کہیا ان' کا اس کتاب کے دوسرے ترجموں کے ساتھ کیا تھا۔ طرح کا مواز نہ ہے جیسے کی ستم ظریف نے سیر مجد تھی صاحب نے جب کارل مارس کی مشہور زمانہ تھنیف کا اردو میں ترجمہ کیا تو ایک صاحب نے ان کا من کی منت کی اورداد کچھاس طرح ہے دی (دروغ برگردن راوی)

'' مجھے انگریزی' فرانسیی' ہسیانوی' روی' جایانی اور فاری زبانیں آتی ہیں۔ میں نے ان سب زبانوں میں اس کتاب کے ترجے



پڑھے ہیں مرصاحب آپ کے ترجے کا جواب نہیں عجیب وغریب کام کیا ہے آپ نے۔"

تقی صب نے اندرے خوش ہوتے ہوئے گر بظاہر انکسار کے ساتھ کہا۔''ارے نہیں صاحب' بیہ معمولی سی کوشش ہے میر …… آخرالی کیابات نظر آئی آپ کومیرے ترجے میں؟''

''بات بیہ ہے جناب کدان زبانوں کے ترجموں میں کہیں کہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے گرآپ کا ترجمہ ..... سمان اللّهُ ماشاء للهُ''

سوصهبااخترك بات توكهين كهين مجهين آجاتي ب مكرجاويدصاحب كي شاعري ..... سجان الله ماشاءالله

ہماری فلائیٹ صبح آٹھ بجے کی تھی۔ رات دو بجے ہم لوگ احمد جعفری کے گھر پہنچے اور سحری کے انداز میں پر تکلف ڈنر کیا۔ مہمانوں کے رخصت ہوتے ہواتے چار نج گئے۔ چنانچے میں نے دو گھنٹے سونے پر احمد جعفری سے گپ شپ کوتر جیج دی اور ساڑھ چار گھنٹے کی فلائیٹ میں تقریباً چار گھنٹے ڈٹ کر سویا کہ اب آہتہ آہتہ جہاز میں سونے کی مشق ہوتی جار بی تھی۔

ٹورنٹوائیر پورٹ پر بیہ ہمارا تیسرا پھیراتھا۔امیگریشن کے کاؤنٹر پر بہت کم لوگ تھے۔امیگریشن افسر نے پرسکون انداز میں اس چھوٹی سے قطار پرنظرڈ الی اور پھرعالی کے ایک ساتھ سلے ہوئے تین پاسپورٹوں کو انتہائی مشکوک انداز میں دیکھیے لگا۔ چند لیے مختلف صفحوں کو الٹنا پلٹتا رہا پھر پولا۔''؟ بیتم بار بار کیوں آ جا رہے ہو؟'' عالی نے بتایا کہ ہم شاعر ہیں اور مشاعروں کے سلسلے میں ہمیں امریکہ اور کینیڈ اے مختلف شہروں میں اپنا کلام سنانا ہے اور چونکہ پروگرام ایسار کھا گیا ہے کہ ہمیں بار بار بارڈرکراس کرنا پڑتا ہے اس لیے ہمیں بار باریہاں سے گزرنا پڑر ہاہے۔

اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ مشاعرہ کس جانور کا نام ہے اورلوگ دوسروں کی شاعری اپنے وقت میں اور پھراپتی رقم خرج کرے کیوں اور کس لیے سنتے ہیں؟ اس نے عالی سے پوچھنے کے بعد کدان کے ساتھ اورکون کون ہے جمیں بھی قریب بلالیا اور جمارے پاسپورٹوں کو بھی ای خضوع وخشوع کے ساتھ و کھنے لگا' پھرزج ساہوکر بولا۔''تم لوگوں کے پاس کینیڈ امیس صرف ایک بار واضح کا ویز اے ابتم یہاں واضل نہیں ہو سکتے۔''ہم نے بتایا کہ ہم بیترکت اس سے پہلے دوبارکر بھی ہیں اور ابھی ایک آ دھ باراور اسے دہرانے کا ارادہ ہے۔

کہنےلگا۔'' تو پھرآ وُ' آ رام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں' میرے حساب سے تنہیں ائیر پورٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں مل . . . .



ہم نے اسے بتایا کہ ہمارے میزبان ہماراانظار کررہے ہیں اوران کے گھروں پر ہماراسامان پڑاہے جس کا ہمارے گھروالے انظار کررہے ہیں گراس مردخبیث پر ہماری اس مزاح نگاری کا کوئی اثر نہ ہوا اس نے ایک بڈھے سے سکیورٹی والے کوایک طرف لے جاکر پچھ گفتگو کی پروین کو بیٹھ کرانظار کرنے کے لیے کہا اور ہمیں اس بڈھے کے سپر دکرویا جو ہمیں ملحقہ بال کے ایک کیبن میں لے گیا۔

ساری کہانی پھرسے دہرائی گئی اور بڑی مشکلوں سے بڈھے کو سمجھایا گیا کہ اس دنیا میں ابھی الیتی تو میں موجود ہیں جو مشاعر ہے جیسی ہے معنی روایت پریقین رکھتی ہیں اور بیا کہ ہم لوگ شاعر ہونے کے باوجودا پنے معاشر سے کے ذمہ داراور فعال شہری بھی ہیں۔ بڈھے نے انٹر کام پر کسی سے بات کی اور اس دوران ہیں ہم پر دو تین الیں مشکلوک نظریں ڈالیس کہ میری جیکٹ کی بغلوں میں پسینہ جمع ہونا شروع ہو گیا اور عالی کے ہنکاروں ہیں بھی ایک کی جگہ کئی گئی ساز بجنے شروع ہوگئے ۔فون رکھ کراس نے میز سے اپنی ٹوپی اٹھائی 'ہم سے ہاتھ ملایا اور مسکرا کر کہا۔''شریف آ دمیؤ تم جا سکتے ہو۔''

کی بات ہے کہ اتن Tension کے بعداس Anti-climax نے طبیعت بدمزہ کی کردی تھی۔ پروین نے بڑے زوس
اور Excited انداز میں ہمیں آتے ہوئے دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی جیسے کچھے بچھ کی گئی ہے۔ اس سارے معالمے میں
یوں توکل پندرہ منٹ صرف ہوئے مگرلگتا تھا کئی گھنٹے گزر گئے ہیں 'چنا نچہ جب ائیر پورٹ پرریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے دو
دوستوں نے ہماری اس' فیرمعمولی'' تاخیر پر کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہ کیا تو ہمیں بہت مایوی ہوئی اور انقانا ہم نے بھی اپنے سنسنی
خیر تجربے کو اپنے تک محدود کر لیا۔

تورنؤ و پنچنے کے بعد ہمارا مشاعروں کا یہ پروگرام ختم ہوگیا۔ اب ہمیں اپنا اپناواپسی کا روٹ اور شیڈول طے کرنا تھا تا کہ اشفاق کی ٹریول ایجنسی کی وساطت سے پروازوں کی بگنگ کرائی جاسکے۔ میرا شکا گوجانا ضروری تھا کیونکہ عرفان اور افتخار ٹیم وہاں شدت سے میر سے نشظر تھے اور چار پانچ مرتبدا سطمن میں ان سے بات بھی ہو چکی تھی۔ پروین کی بھی وہاں ایک سیملی رہتی تھی چنانچہ اس نے بھی شکا گوکواو کے کردیا۔ ابسوال بیتھا کہ لندن کب پہنچاجائے اور وہاں ہم کتنے دن رک سکتے ہیں کیونکہ گھروں سے نگلے تقریباً سوام ہینے ہو چلاتھا؟ میں نے لندن مکرم جاوید سے فون ملایا 'اس نے بتایا کہ اسے میرا خطاور پیغام مل چکے ہیں اور ان کے مطابق مجھے آج سے تین دن پہلے اس کے پاس پنچ چکا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بتایا کہ ہمارے پروگرام میں پچھے تبدیلی ہوگئ تھی جس کی اطلاع میں اسے نبید اس کے پاس پنچ چکا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بتایا کہ ہمارے پروگرام میں پچھے تبدیلی ہوگئ تھی جس کی اطلاع میں اسے نبید دن پہلے اس کے پاس پنچ چکا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بتایا کہ ہمارے پروگرام میں پچھے تبدیلی ہوگئ تھی جس کی اطلاع میں اسے نبید دن پہلے اس کے پاس پنچ چکا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بتایا کہ ہمارے پروگرام میں پچھے تبدیلی ہوگئ تھی جس کیا اطلاع میں اسے نبید دن پہلے اس کے پاس پنچ چکا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بتایا کہ ہمارے پروگرام میں پچھے تبدیلی ہوگئی تھی جس کی اطلاع میں اسے نبید دن پہلے اسے نبید والیا تھا کہ بہر حال اس سے کیافرق پڑتا ہے؟



'' فرق پڑتا ہے نایار ۔۔۔۔۔ '' مکرم نے پریشان کیچ میں کہا۔'' حمیں انداز ونہیں ہے کہ میرے لیے اپنے برنس میں سے وقت نکالنا کتنامشکل ہے۔ میں نے تمہارے لیے اپنا سارا پروگرام اس طرح تر تیب دیا تھا کہ تمہیں لندن گھما پھرا کرمیں تمہاری بھا بھی کے ساتھ چھٹی منانے نکل جاؤں گا کیونکہ کرمس کے بیدون ہی گوروں کے اس ملک میں بزن مینوں کے لیے سکھ کے چندون ہوتے میں اور مجھے پورے سال میں بہی دو ہفتے ملتے ہیں جو میں اپنی فیملی کودے سکتا ہوں۔''

میں نے اسے وہ تمام مغلظات سنا کیں جنہیں ہے تکلف دوست ایسے موقعوں پر استعال میں لاتے ہیں اور طوطا چشمی سے ملتی جلتی تمام تشبیمیں بھی فراوانی کے ساتھ استعال کیں لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ اس صورت حال سے واقعی پریشان ہے چنانچہ ہم نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا اور اس فیصلے پر پہنچ کہ مکرم بیوی کے ساتھ چھٹی منانے نگل جائے اس کا سٹاف مذھرف ہمارے استقبال رہائش اور سیر وتفری کے مکمل انتظامات کے ساتھ میری آ مدسے روائگی تک خدمت کے لیے حاضر ہوگا بلکہ یارعزیز افتخار بٹ کواس کے نامجیر یا آفس سے بلوالیا جائے گاتا کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں میرے ساتھ کمپنی کرسکے۔

اگلی صبح مکرم کا فون آیا کہ تمام انتظامات مکمل ہیں۔افتخار ہائیس تاریخ کولندن پہنچ گا تا کدا گلے دن گیارہ ہے ہمیں ہیتھروائیر پورٹ سے ریسیوکر سکے۔اس کے بعداس نے اپنی غیر حاضری کی معذرت کا قصہ شروع کر دیا جے روکنے کے لیے مجھے مجبوراً غیر پارلیمانی الفاظ استعال کرنے پڑے جنہیں ہے تکلف دوستوں کے علاوہ اگر کوئی اوراستعال کرے تو بات چا تو اور پستول کے حدود میں داخل ہوجائے۔





# شكاكو

امریکی فلموں اور جاسوی ناولوں کے حوالے سے شکا گو کی سب سے مشہور چیزں وہاں کے بدمعاش ہیں۔ میں نے جہاز میں پروین کوعرفان اورافتخار کے بارے میں بریف کیا تکرساتھ ہی ہیں بتادیا کہ بیمعلومات آج سے چند برس پرانی ہیں اب اگروہاں ان کی جگہ بوسیدہ جینوں کھلے گلے والی چیک جیکٹوں اور کاؤ بوائے ہیٹوں والے دوایسے افرادملیں جن کے ہاتھوں میں پستول اور ہونٹوں پرغلطانگریزی ہوتوتعجب نہ کرنا۔

ذوق کا ایک بڑاعام ساشعرہے۔

اے ذوق کی ہدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات سیحا و فضر سے

خواتین کےافسانوں 'نوعمرلڑ کےلڑ کیوں کے خطوط اور ڈانجسٹوں کے''میرا پیندیدہ شعر'' قشم کے کالموں میں بیاوراس طرح کے کچھاوراشعار بڑے''ان''ہوتے ہیں اور یوں اپنے عوامی اور عامیا نہ استعال کی وجہے'' دانشوروں'' کے حلقے ہے'' آؤٹ'' ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوری ردعمل اور روز مرہ زندگی کے عام وا قعات اورمحسوسات سے متعلق اس قشم کی شاعری کا ایک اپنا مقام ہے اور جمیں ان سے امیر گھروں میں ملنے والے غریب رشتے واروں جیسا سلوک نہیں کرنا جاہیے۔ بیساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ شکا گوائیر پورٹ پرعرفان صوفی ہے بغل گیری کے دوران میشعر مجھے اس شدت سے یاد آیا کہ اگر مجھے پروین کی ہوئنگ کا خوف نہ ہوتا تو میں یقینا سے زبان پر بھی لے آتا۔ شاعر نے کیا سدا بہار بات کی ہے۔ افسوں ہے شار سخن ہائے محفتیٰ

خوف فساد خلق ہے ناگفتہ رہ گئے

عرفان صوفی گزشته تقریباً باره برس ہے امریکہ کو پیارا ہو چکا ہے۔اس دوران میں وہ دونین دفعہ یا کستان آیا مگروفت کی کمی اور دو طرفہ ہے معنی مصروفیات کی وجہ سے بات چیت کچھاس طرح سے ہوئی کہ بھی بات ہے تو چیت نہیں ' بھی چیت ہے تو بات نہیں!

امریکی شہروں کا پھیلاؤ کچھابیا ہے کہ اکثر بڑے شہروں کے ہوائی اڈے سی اور شہر کے مضافات میں واقع ہیں۔اصلی اور پرانا



شہر یعنی Down Town بنے کے قرض کی طرح ہوتا ہے یعنی اس کا بیاج اصل ہے بڑھ جاتا ہے۔عرفان نے بتایا کہ وہ شکا گو کے مضافات میں ایک قصبے جولیٹ میں رہتا ہے اور وہیں ملازمت کرتا ہے۔ بیقصبہ ہوائی اڈے سے تقریباً سترمیل اور ڈاؤن ٹاؤن سے پچاس میل کے فاصلے پر تھا جب کہ ڈاؤن ٹاؤن اور ہوائی اڈے کا درمیانی فاصلہ بھی تقریباً چالیس میل ہے۔ غالب پھریاد آرہا ہے۔

# ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے

راستے میں تین جگہ ٹول ٹیکس کے لیے رکنا پڑا جیسے ہمارے یہاں لا ہورہے پنڈی جاتے ہوئے راوی چناب اور جہلم کے پلوں
پر رکنا پڑتا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہمارے یہاں ٹول ٹیکس کے موقع واردات پر ٹھیکیداروں کے متعین کردولڑ کے ہاتھوں میں
مکٹیس پکڑے ہوتے ہیں جو گزرنے والی کاروں کے ڈرائیوروں کے ہاتھوں سے اس طرح چیٹم زدن میں نوٹ پکڑتے اور فکٹ
دیتے ہیں کہ ٹی وی پروگرام Wonderful World of Magic کی یادتا زہ ہوجاتی ہے جبکہ یہاں ڈرائیورا پے آپ لو ہے
دیتے ہیں کہ ٹی وی پروگرام Wonderful World of Magic کی یادتا زہ ہوجاتی ہوئی تھیں تو شاید ہم
کی کھی منہ والی جالیوں میں چیسے بینے ہوئے فکل جاتے ہیں۔ سو ثابت ہوا کہ شکا گووالے انسانوں کی دیانت پراھتا دیس تو شاید ہم
سے آگے ہوں گران کی زندگیوں میں وہ Thrill یقینانہیں ہے جونوٹ اور فکٹ کی چیپن جھیٹ سے پیدا ہوتی ہے۔

عرفان نے بتایا کہ بعض ریاستوں میں ٹول ٹیکس کے مقامات انقلاب فرانس سے پہلے کے ٹیکسوں سے بھی زیادہ ہیں۔ نیویارک میں بیصورت حال اور بھی زیادہ خراب ہے کیونکہ وہاں نہ صرف جگہ جگہ ٹول ٹیکس ہیں بلکہ امریکی کالوں (Blacks) کے لوکل اور ہنگا می ٹیکس بھی ہیں جن کی وصولی عام طور پر چھرے کی توک یا پہتول کی نال پر کی جاتی ہے اور امریکی لوگ نو واردوں کو خاص طور پر ہدایت کرتے ہیں کہا ہے علاقوں میں بھی زیادہ رقم کے ساتھ یا بالکل خالی جیب نہیں جانا چاہیے۔

"زياده رقم ندلے جانے كى وجتو سمجھ ميں آتى ہے مكر خالى جيب ندجانے ميں كيام صلحت ہے؟"

''مصلحت بیہ ہے کداس طرح کے ڈاکواوراٹھائی گیرےا کثر نشے میں ہوتے ہیں اورا گرایسے میں'' شکار'' کے پاس پچھ نہ نکلے تو بعض اوقات وہ جھلا ہٹ اورفرسڑیشن کی وجہ ہے بھی گولی ماردیتے ہیں۔''

جب ہمیں ائیر پورٹ سے نکلے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا تو یکدم میں نے محسوں کیا کہ پروین بہت دیر سے خاموش ہے۔ میں نے وجہ پوچھی 'بولی۔'' آپ لوگوں کی گفتگو میں کہیں کوئی کا ما' سیمی کوئن' فل سٹاپ آئے تو میں پچھوش کروں۔''



میں نے کہا۔'' بیلاس اینجلس کا بدلہ ہے۔ وہاں تم نے اور پچونے تین گھنٹے ایک دوسرے کےعلاوہ کس سے بات نہیں کی تھی۔'' بولی۔'' تو گو یاعرفان صاحب آپ کے'' میچو'' ہیں؟''

میں نے کہا۔'' ہیں ..... گراس ہے کہیں زیادہ Presentable ہیں۔''

كينے كلى\_" آپائ شادى سے پہلے و كھتے!"

میں نے کہا۔''کس کی شادی سے پہلے ..... اس کی یا اپنی؟''

اب پریشان ہونے کی باری عرفان کی تھی کہ ایک استھے خاصے معقول سیرت وصورت کشمیری بچے اور ماہر نفسیات کا مواز ندایک خاتون سے کس خوشی میں کیا جار ہاہے۔اس سے پہلے کہ وہ اس مواز نے میں اپنی کا میا بی پرخوش ہوتا میں نے بیہ بتا کراس کی خوشیوں پراوس ڈال دی کہ اس مقالبے میں اس کی فتح کی بنیا دی وجہ خاتون مذکورہ کا زچگی کے آخری مراحل میں ہونا تھا۔

کافی عرصہ پہلے کی بات ہے ایک بار دوستوں کے حلقے میں ایک دم بہت سے جاوید جمع ہو گئے چنانچے ان میں تمیز اور پہچان کے لیے مندرجہ ذیل عرف عطا کئے گئے۔ جاوید ڈراما' جاوید پشاور کی جاوید فری کا ہینڈ جاوید نانی اور جاوید اندھا۔ ان کے علاوہ ایک جاویدا پیابھی تھاجس کا عرف کا عرف جامۃ تحریر میں نہیں لا یا جا سکتا۔

ان بیں برسوں میں بیسب کے سب زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی اپنی بساط اور قسمت بھر خاصا سفر طے کر چکے ہیں ان کی کنپٹیاں چنگبری اور بچے جوان ہورہ ہیں معاشی حیثیتیں اور آئیڈیل بدل گئے ہیں اوراعصاب میں پارے کی جگر تھکن نے گھر بنانا شروع کر دیا ہے گر ایک دوسرے کا عرفیت کے ساتھ نام لیتے ہوئے اب بھی ایک مجیب طرح کی آسودگی کا احساس ہوتا ہے یوں لگتا ہے جیسے بہت مارکھانے کے باوجودکس ہارتے ہوئے باکسر کا کوئی مکامقابل کی ٹھوڑی کے عین نیچے جا لگے۔ پرانے دوستوں اورگزری



ہوئی صحبتوں کے ذکر میں بھی پچھ بجیب قشم کا فراریت آمیز مزہ ہوتا ہے۔ آ دمی ایسی باتوں کا ذکر بھی انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ کرتا ہے جورائے کے منظروں کی طرح زندگی کے سفر میں بغیرر کے گزرگئی تھیں۔

پروین کے کھانسنے پرہمیں احساس ہوا کہ گزشتہ آ دھے گھنٹے ہے ہم دونوں اس کی موجود گی ہے ایک بار پھر بے خبر ہو چکے تھے۔ عرفان نے معذرت آمیزمسکراہٹ کے ساتھ کہا۔''اصل میں ہم بہت دنوں بعد ملے ہیں نا''

'' کوئی بات نہیں Please Carry on …… میں توامجد بھائی کوصرف پیہتانا چاہ رہی تھی کہ میں بھی اس دن پیچو ہے کئی سال بعد ملی تھی ۔''

"أيك بات طے بئتم مواندرے اب بھى يونى كى ..... بات چھوڑتى نہيں مو-"

"ووتوہم ہیں۔"اس نے خالص بہاری کیج میں لیک کرجواب دیا۔

جولیت ایک چھوٹا سا بے حدخوبصورت قصبہ ہے جہاں امریکہ کی سب سے بڑی دیواری جیل واقع ہے۔ وہ لوگ اسے جولیت ایک چھوٹا سا بے حدخوبصورت قصبہ ہے جہاں امریکہ کی سب سے بڑی دیواری جیل واقع ہے۔ وہ لوگ اسے Stateville Correction Centre قید یوں کور کھنے کی سخوائش ہے اور عام طور پر یہاں عملین جرائم اور لمبی قیدوں والے خطرناک قیدی رکھے جاتے ہیں جن کی نفسیاتی صحت اور معاملات کی محمداً اور معاملات کی محمداً اور معاملات کی محمداً اور معاملات کی محمداً مرد ہاہے۔

"اتے خطرناک مجرموں کے درمیان رہتے ہوئے ڈرنبیں لگنا آپ کو؟"

''بات بیہ کہ پروین بی بی ڈرنا تواس معاشرے میں چاہیے جہاں سے انہیں جرم کی تحریک ہوتی ہے جیل تو دودھ کے اہل جانے کے بعد کی حالت ہوتی ہے اس سے کیسا ڈرنا! اور پھر یوں بھی سائنس دان مہلک گیسوں کے درمیان رہتے ہیں اگر دوان سے ڈرنا شروع کردیں توسائنس کی ترتی رک جائے۔''

میں نے کہا۔''ایک ترقی کوتو رک ہی جانا چاہیے یار جو اس بات پر فخر کرتی ہے کہ ہم نے ایک گیس ایجاد کرلی ہے جو صرف جانداروں کوشتم کرے گی املاک کواس سے نقصان نہیں پہنچے گا۔''

"معلوم ہوتا ہے ان لوگوں نے علامہ صاحب کا وہ شعر س لیا ہے۔"

جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا



- ''سوانہوں نے''افکار'' والول کا ہندوبست کرلیا ہے۔'' پروین نے ہنتے ہوئے کہا۔
  - ''افکار'' کسی رسالے کا نام بھی توہے شاید''عرفان نے یاد کراتے ہوئے کہا۔
    - " بال این صبها بهائی .... صبهالکھنوی نکالتے ہیں اے۔"
- ''صببالکھنوی.....''عرفان نے ذہن پرزوردیتے ہوئے کہا۔'' بیوہی صاحب ہیں تاجو بڑے زورز ورے زانو وَں پر ہاتھ مار مار کرشعر پڑھتے ہیں؟ میں نے ویڈیومیں ان کا ایک مشاعرہ دیکھا تھا۔''
  - '' ووصهبااخترے بھائی'اس میں ہے تو تین چارصہبالکھنوی نکل آئی گے۔''
  - "آپکو پتا ہے امجد بھائی مشفق خواجہ اور صہباصاحب کے بارے میں کیسا ظالم فقر ہ لکھاہے؟" پروین نے کہا۔
- میں نے کہا۔''مشفق خواجہ کے اکثر فقرے بہت گہری کاٹ والے ہوتے ہیں اور صہباصاحب پر وہ مشق ستم بھی اکثر کرتے رہتے ہیں۔تم کس فقرے کی بات کررہی ہو؟''
- ''انہوں نے صہبا بھائی کے لندن میں دیے گئے ایک بیان پر تبھرہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہاتھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں''افکار'' کولندن سے بھی نکالا کروں مگرافسوں میرے وسائل اور صحت اس کی اجازت نہیں دیتے۔اس پرمشفق خواجہ نے لکھا کہ صہبا صاحب کے وسائل اور صحت اس کی اجازت نہیں دیتے اور لندن والوں کا ضابطہ اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں سے کوئی ایسا رسالہ نکالا جائے جوصرف مشتہرین کے لیے چھپتا ہو۔''
- '' بیافاؤل ہے بھئے۔'' میں نے بےسانعتہ ہنتے ہوئے کہا۔'' میرے نیال میں اس میں حقیقت سے زیادہ مشفق خواجہ کا بغض مدیرانہ بول رہاہے'اب وہ خود بھی' جھلیقی ادب'' نکال رہے ہیں نا!''
  - '' کچھ بھی ہؤجملہ بہت اچھاہے۔''عرفان نے اپنے مخصوص انداز میں ایک طرف دیکھ کردوسری طرف سر ہلاتے ہوئے داودی۔
    - '' آپ ویسے رہتے تو امریکہ ہی میں ہیں نا؟'' پروین نے بڑی ہجیدگ سے پوچھا۔
      - '' کیامطلب؟''عرفان نے جیران ہوکر پوچھا۔
- ''مطلب میرکہمیں ائیر پورٹ سے چلے ہوئے ڈیرھ گھنٹہ ہو چلا ہے امجد بھائی نے بتایا تھا کہآپ شکا گومیں رہتے ہیں' آپ نے بتایا کدرہائش شکا گوکے مضافات میں ہے گرآپ تو چلتے ہی چلے جارہے ہیں' ہم تو آتی دیر میں کراچی سے حیدرآ بادپینی جاتے ہیں۔''
  - "ای کھیلاؤ کانام توامریکہ ہے۔"عرفان نے ایکٹرن لیتے ہوئے کہا۔



"ان کے پاس اتنی وسعت ہے پھر بھی بیاوگ توسیع پسند ہیں کتنی جرت کی بات ہے۔"

''اگراس وقت یہاں میری جگہاشفاق احمد ہوتے توخمہیں طمع اور حطمہ کے حوالے ہے اس کاروحانی حل بتاتے'ہم توا تناجانے ہیں کہ "ا

بھوک کے پیٹ سے بھوک اورظلم کے پیٹ سے جمیشہ ظلم ہی پیدا ہوتا ہے۔ کیول عرفان!"

''اس موضوع پرراج کپورنے'' آ وارہ'' فلم بھی بنائی تھی کہ شریف کا بیٹا شریف اور چور کا بیٹا چور ہوتا ہے۔''عرفان نے بریک مارتے ہوئے کہا۔'' فی الحال صورت حال ہیہ ہے کہ غریب خانہ آھیا ہے۔''

'' بالاخر..... '' پروین نے لقمہ دیا۔

عرفان نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے گاڑی میں بیٹے بیٹے گیراج کا درواز و کھولا۔

میں نے کہا۔'' یہ ائیڈیاان لوگوں نے غالباعلی باباچالیس چور کے' کھل جاسم سم' سے لیا ہے۔''

'' پرانے اور پرائے خیالوں کونئ شکلیں دینے کا نام توامریکہ ہے۔''عرفان نے درواز ہ کھولتے ہوئے کہا۔

''سعیدہ بھانی کہاں ہیں؟''میں نے یو چھا۔

''وہ آج کل ذہنی اورجسمانی طور پرمعذور بچوں کے لیے ایک سنٹر میں کام کرتی ہے اور اس وقت ہمارے فون کا انتظار کررہی ہے۔'' عرفان نے نمبر ملاتے ہوئے کہا۔

دعاسلام کے بعد طے بیہ پایا کہ ہم لوگ سامان رکھ کرعرفان کے ساتھ ایک بونانی ریستوران میں پہنچ جا نمیں تا کہ پنچ سے فراغت حاصل کرلی جائے اس کے بعد تفصیل سے باتیں ہوں گی۔

ھیم سیفی نے ایک بارکہا تھا کھانے اور موسیقی کے علاوہ عرفان کے کسی ذوق پر اعتاد نہیں کرنا چاہیے سواس بیان کی ایک بار تصدیق ہوگئی۔موٹر میں لٹا کے گانوں کا کیسٹ اور ریستوران کا کھانا دونوں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کرتھے۔لٹا کہدر ہی تھی۔

> تم کیاجانوتمباری یادمیں ہم کتناروئے..... چین سے جبتم سوئے جومیں جانتی بچھڑت میں سیاں ..... گھونگھٹا میں آگ لگالیتی

یونانی کھانوں کی سب سے نمایاں خوبی ہیہے کہ ان میں ہمارے اسلامی اور خصوصاً برصغیر کے کھانوں کی خو ہو پائی جاتی ہے۔ مرچ مصالحوں کے استعمال کے علاوہ تھوڑ ہے بہت فرق کے ساتھ اکثر کھانے بھی ہمارے کھانوں سے ملتے جلتے ہیں۔عرفان نے بتایا کہ چین 'اٹلی اور مشرقی یورپ کے بچھ ملکوں کی'' خوراک'' میں بھی بیرتا ٹرات یائے جاتے ہیں البتہ امریکہ والے اس ذاکتے اور



چنخارے ہے تعمل طور پرمحروم ہیں میکسیکن کھانوں میں البتہ تھوڑی بہت'' جان'' پائی جاتی ہے مگروہ''مولوی مدن کی ہی بات''ان میں مجھی نہیں ہے۔

جوروسٹڈ گوشت ہم نے کھایااس کا نام غالباً گیروتھا۔ جو پیکن اور بیف کا ایک ایسا آمیز ہ تھا جے بڑی بڑی گھومنے والی سلاخوں پر لپیٹ کر ایک مخصوص درجہ حرارت پر مسلسل پکایا جاتا تھا۔ ہماری پلیٹوں میں اس کے بڑی نفاست سے کائے ہوئے باریک باریک قلوں کے ڈھیر پڑے تھے جو ہم نے بڑی رفبت اور تندبی سے چند ہی منٹوں میں اس طرح نوش جان کئے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوٹل والے کی طبیعت بھی خوش ہوگئی چنانچ سعیدہ بھا بھی کی فرمائش پر اس نے انہیں بڑی فراخد لی سے اس کی Receipt بھی ککھوا دی۔ مجھے حسب معمول مرغ اور گائے کے آمیز سے بے حوالے سے ایک لطیفہ یا وآگیا۔

ایک ہوٹل نے ایک نئی ڈش کا اعلان کیا جو مرغ اور گائے کے گوشت کا مجموعہ تھی۔ایک گا بک نے اعتراض کیا کہ سالن میں مرنے کا گوشت کہیں نظرنہیں آ رہا' آپ کس تناسب سے دونوں کے گوشت ملاتے ہیں؟ ہوٹل والے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔''ففٹی ففٹی جناب'ایک مرغ اورایک گائے۔''

سعیدہ بھانی کو میں نے پہلی بارتب و یکھا تھا جب عرفان سے ان کی مثلق کی بات چل رہی تھی ہے وفان اسلامیہ کالج سول لائنز کے سائیکالو بی ڈیپار شمنٹ میں لیکچر رتھا اور سعیدہ بھائی مشرقی پاکستان سے ٹی اے کرنے کے بعد اس کی کلاس کے دستے اس کے دل میں داخل ہوئی تھیں ۔اس وقت کی شرمیلی کی کم عمر اور زیادہ شجیدہ لڑکی اور اس ملنساز پر وقار ڈومہ دار اور نفیس خاتون میں بہت فرق آ چکا تھا۔ اب وہ ایک آٹھ سالہ پیارے بچے اسد کی مال من پہندشو ہرکی مجبوب ہیوی 'بہت سے ڈپلوموں والی ماہر نفسیات اور امریکہ جیسے آزاد معاشر سے میں اپنی روایات کی پابندا یک ایس مورت ہیں چکی تھی جس کی آٹھوں اور باتوں میں اپنے ہونے کا اعتماد لہریں لے رہا تھا۔ پروین اور سعیدہ پہلی نظر میں ایک دوسرے کی دوست بن چکی تھیں سے 'نقلو کے موضوعات کے اعتبار سے عورتیں ویسے بھی خود کھیل جو تی بیاس اور یہاں تو دونوں خواتین چونکہ ضرورت سے بھی زیادہ پڑھی تھیں اس لیے انہوں نے فوراً اپناز ناند ڈبعلیحدہ کر لیا اور اس براس اور یہاں تو دونوں خواتین چونکہ ضرورت سے بھی زیادہ پڑھی تھیں اس لیے انہوں نے فوراً اپناز ناند ڈبعلیحدہ کر لیا اور اس براس اور یہاں تو دونوں خواتین کی خورس کی تب موں بیس کی تعموں میں ایک دوسرے کی آسوں سے لیے کر ساسوں تک کے بارے میں وہ پھی جوان لیتی ہیں جس کا پتام دوں کو برسوں نہیں لگتا۔

میں نے عرفان کو بتا یا کہ امریکہ آنے ہے پہلے میں ٹی وی والوں کواپنے نئے ڈراماسیریل''وفت'' کا پائلٹ پروگرام دے کرآیا ہوں جس کی ابتدائی قسطوں میں جیل' جرم' سز ااور قیدی کا خاصا تذکرہ رہے گا اور بیے کہ میری خواہش ہے کہ امریکہ کی اس سب سے بڑی



جیل کاراؤنڈ بھی لگایا جائے تاکہ پلاٹ کے تانے بانے میں مزید گہرائی اور وسعت پیدا ہو سکے۔ عرفان نے بتایا کہ جیل میں تعمیر کا م بہت وسیع پیانے پر جاری ہے جس کی وجہ سے حفاظتی انتظامات زیادہ سخت کردیے گئے ہیں 'بہر حال وہ کوشش کر کے دیکھتا ہے۔
اس کی یہ کوشش ایک عدد ٹیلیفون کال پرمحیط تھی جس کے دوران اس نے متعلقہ حکام کو بتایا کہ اس کے ملک سے تیسر کی دنیا کے دو بین الاقوامی حیثیت کے ادیب 'عمرانیات' ساجیات' اخلاقیات اور پتانہیں کس کس'' آت' کے ماہراور ایسری سکا کرشریف لائے ہیں اور الیس خقیقی کام کے سلسلے میں آپ کی جیل کا ایک راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اب پتانہیں میداس کے ذاتی تعلقات کا احترام تھا یا جارے اس تعارف کا نتیجہ کہ نہ صرف جمیں'' جیل یا ترا'' کی اجازت بل گئی بلکہ'' کوئی اور خدمت'' بھی پوچھی گئی۔ اس عجیب وخریب تافر پرہم بہت دیر تک ہنتے رہے۔

میں نے کہا۔'' یار' یہ سپتال' تھانے اور جیل کی نوکری بھی بڑی عجیب ہے۔ آپ مہمان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ پھر کب آئیں گے۔''

پروگرام بیہ بنا کے سعیدہ بھانی اپنے کام پرواپس چلی جائیں اور شام پانچ بجے چھٹی کے بعد اسدکوسکول ہے لیتی ہوئی گھر پہنچ جائیں ہم اتنی دیر میں جیل ہوآتے ہیں۔

پروین نے کہا۔'' یہاں بچوں کا سکول پانچ بجے تک ہوتا ہے؟''

''سکول ہے تو دو بیج چھٹی ہوجاتی ہے لیکن چونکہ بیشتر گھروں میں مائیں موجود نہیں ہوتیں اس لیے چھوٹی عمر کے بچول کوسکول والے Day Care Centre میں پہنچاد ہے ہیں جہاں سے دفتر وں سے واپسی پر ماں یاباپ ان کو لے لیتے ہیں۔''

" يرتو بچوں سے بڑى زيادتى ہے بھى۔ "ميں نے كہا۔

"اب يهال كاستم بى ايسائة وكيا كيا جائة!"سعيده نه كنده جينكتي موئة كها\_

عرفان کی موٹرایک تفریخی پارک نماعلاقے میں داخل ہوئی۔ پتا چلا کہ ہم جیل ایر یامیں داخل ہو چکے ہیں۔ کارپارک کے سامنے ایک خوبصورت انیکسی نماعمارت تھی۔ بیرونی کمرے میں ایک استقبالیہ کا وُ نٹر تھا جس کے چیچے ایک کائی موثی اورتھکنی عورت کے ساتھ ایک گورا' و بلا اور کمبام ردکھڑا تھا۔ عرفان نے ان سے ہماراوہی تعارف کرایا جس کے مطابق ہم دونوں عنقریب نوبل لا رئیٹ ادیب ہونے والے تھے مگران کم بختوں کی آتکھوں میں اس کے باوجود کوئی تاثر ندا بھرا۔ میں نے اردو میں عرفان سے کہا ان پراپنا وقت اورالفاظ ضائع ندگرو کیونکہ آئیس ادب سے آتی ہی ولچیں ہے جتنی جالندھ کے دکا ندار کوتھی۔



'' یہ کیابات ہوئی؟'' پروین نے جیرت ہے کہا۔'' معلوم ہوتا ہے آپ پرجیل کی دہشت سوار ہوگئی ہے' جالندھر کا یہاں کیا ذکر؟'' '' اےعزیزہ ہاتمیز!اس اجمال کے چیچے ایک تفصیل ہے اور وہ کچھ یوں ہے کدایک محفل میں جالندھر کے ایک کاروباری ہے سمی نے حفیظ جالندھری صاحب کا تعارف کرایا۔

۔ '' حفیظ صاحب کوتو آپ جانتے ہوں گے۔۔۔۔۔۔ ترانہ پاکتان کے خالق۔۔۔۔۔!'' دکا ندار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تعارف کرانے والےصاحب نے قدر سے پریشان ہوکر کہا۔''ارے بھی حفیظ صاحب 'شاہنامہ اسلام کے مصنف' مشہور شاعر۔۔۔۔۔'' دکا ندار نے پھر سردائیں سے بائیں گھمایا۔ تعارف کرانے والے نے بے حد بوکھلا کر کہا۔'' کمال ہے'تم حفیظ صاحب کوئیں جائے ۔۔۔۔ بھی بیا ہے حفیظ جالندھری ہیں جن کی۔۔۔۔۔' دکا ندار ترک کراپنی جگہ سے اٹھااور حفیظ صاحب سے بغل گیر ہوتے ہوئے پولا۔'' ماشاء اللہ ماشاء اللہ' آپ بھی جالندھرے ہیں' بہت خوشی ہوئی' بہت خوشی ہوئی۔''

پروین کی جوہنسی جھوٹی ہےتو وہ نیکٹو پازیٹونشم کا گلی ڈنڈابھی خواہ مخواہ ہننے لگ پڑا۔

بہارادی سامان اور بڑو ہے لاکرز میں رکھ کر ہمیں اُوکن دے دیے گئے۔ معلوم ہوا کہ بتیں ڈالر سے زیادہ کرنی اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وزیٹر کا علامتی نشان ہاری جیکٹوں اور پروین کے کوٹ کے ساتھ لگایا گیااور پھر ہوائی اڈوں جیسی تلاشی کے ایک مرحلے سے گزار نے کے لیے ہمیں علیحدہ علیحدہ کمروں میں بھیج دیا گیا۔ اس تلاشی پر مجھے اجمل نیازی بہت یاد آیا جس کی داڑھی مخصوص خدو خال اور سرخ وسفیدر گئت کی وجہ سے ہم اسے'' افغان مہاجرین'' کہا کرتے ہیں۔ ایک بار الا ہور ائیر پورٹ کے لاؤٹی سے وہ مختصر وقفوں کے بعد دوئین دفعہ اٹھ کر باہر گیا۔ ہم بار مذکورہ حلئے کی وجہ سے اس کی ممل تلاشی لی گئی۔ آخری چکر پر توسکیور ٹی والوں نے اسے تقریباً روک ہی لیا۔ انہیں تو ہم نے سمجھا بچھا کر معاملہ صاف کردیا گر جب واپس آتے ہوئے میں نے اجمل سے ان چکروں کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔'' وجہ تو کوئی نہیں تھی' بس جب وہ تلاشی لیتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے چکروں کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔'' وجہ تو کوئی نہیں تھی' بس جب وہ تلاشی لیتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے چیب طرح کی تھرل محسومیت سے جواب دیا۔'' وجہ تو کوئی نہیں تھی' بس جب وہ تلاشی لیتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے ۔'' سے بچیب طرح کی تھرل محسومیت سے جواب دیا۔'' وجہ تو کوئی نہیں تھی' بس جب وہ تلاشی لیتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے ۔'' سے بچیب طرح کی تھرل محسومیت سے جواب دیا۔'' وجہ تو کوئی نہیں تھی' بس جب وہ تلاشی لیتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے ۔'' سے بچیب طرح کی تھرل محسومیت سے جواب دیا۔'' وجہ تو کوئی نہیں تھی' بس جب وہ تلاشی لیتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے۔'' سے بیت طرح کی تھرل محسومیت سے جواب دیا۔'' وجہ تو کوئی نہیں تھی اسے دوئی تلاشی کو بیت موقوں ہے۔''

تلاشی کے بعد ہم نے اپنے آپ کواستقبالیہ کی ممارت کے پیچھے اور جیل کی مرکزی ممارت کے سامنے پایا۔ سپر نشنڈنٹ جیل اپنے کمرے میں موجوز نہیں تنے مگر کمرے میں رکھے ہوئے ٹی وی مانیٹر سیٹ چل رہے تنے یعنی جیلرصاحب وہیں بیٹے بیٹے جیل کے تمام اہم مقامات اور ناکوں کی خبر گیری کر سکتے تنے۔ کمرے میں جیلر کے پیٹروؤں اور مشہور مشہور زندہ 'آنجہانی اور مفرور مجرموں کی تصویریں گئی ہوئی تھیں عقلندی ان لوگوں نے میرکی کہ تصویروں کے ساتھ متعلقہ افراد کا مختصر تعارف بھی لکھ دیا تھاور نداکٹر مقامات پر



شدیدغلطفهمیاں پیداہونے کااندیشہ تھا۔

ریکارڈ آفس میں بھی کم وہیش یہی صورت حال تھی' فرق صرف بیتھا کہ یہاں قانون شکنوں کے دوش بدوش جیل کے ان مخالفین قانون کی تصاویر بھی تھیں جوا دائے فرض کے دوران جان ہے گزر گئے۔ جمیں بتایا گیا کہ اس جیل میں اس نوع کے واقعات کی تعداد اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں عام طور پر خطرناک ترین مجرم رکھے جاتے ہیں۔ جن کے نزدیک انسان کا قتل فلپر سے کھی مارنے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ میں نے تنکھیوں ہے دیکھا' پروین کے چہرے ہے رنگ اڈکر بیرونی دروازے کی طرف جارہا تھا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے یو چھا۔'' آج کل آو حفاظتی اقدامات بہت بہتر ہو گئے ہوں گے۔ان ماڈرن ایکو پہمٹس کی وجہ ہے!''

'' ہاں' کچھ بہتری تو ہوئی ہے۔'' متعلقہ افسر نے سرسری لیجے میں جواب دیا۔''گر بات یہ ہے خاتون کد دروازے بند کرنے والوں سے کھولنے والے ہمیشہ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔''

میں نے محسوں کیا کہ پروین کا بیٹھا ہوا حوصلہ اب لیٹنے کے قریب ہے۔ شاید عرفان کو بھی اس صورت حال کا اندازہ ہو گیا تھا اس لیے وہ ہمیں لے کر فوراً اس کمرے سے نکل آیا اور بتانے لگا کہ اعلیٰ ترین حفاظتی اقدامات کی وجہ سے کئی برسوں سے یہاں کوئی ناخوشگواروا قعہ پیش نہیں آیا اس لیے ہمیں گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ دو لمبے کاریڈورز سے گزر کر ہم جیل کے ایک ایسے جصے میں پہنچ جو گول وائرے کی شکل کا ایک بہت بڑا ہال تھا اور جس میں چاروں طرف بنچ سے او پر تک قید یوں کے بیل ہے ہوئے سے۔ ان سیوں کے سامنے مضافاتی ہوٹلوں کے ورانڈوں جیسی لمبی لمبی راہداریاں تھیں جن کے گرواگر دسلاخ دار دینگلے لگے ہوئے سے۔ ان سیوں کے سامنے مضافاتی ہوٹلوں کے ورانڈوں جیسی لمبی لمبی راہداریاں تھیں جن کے گرواگر دسلاخ دار دینگلے لگے ہوئے سے۔ بہت سے قیدی طرح طرح کی جیب طرح کی بے تھے۔ بہت سے قیدی طرح طرح کی جیب طرح کی جب شاور اور اور اور اس میں جوجاتے ہیں۔

ہال کے درمیان میں ایک بڑا سالو ہے کا کٹہر اتھا۔ معلوم ہوا ایمرجنسی کی صورت میں جیل کاعملہ اسے اپنے دفاعی مرکز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ایک میکنزم کے تحت یہ پورے کا پورااسٹر کچرا پنی جگہ ہے تیں فٹ او پر تک کہیں بھی معلق ہوسکتا ہے اور یوں قید یوں کے حملے کی زوے باہر ہوکر آئییں کٹرول کیا جاسکتا ہے۔ بیا طلاع اس ماحول اور گزشتہ معلومات کے تناظر میں پچھزیادہ ہی تشویش ناک تھی۔ بین اس وقت قریب سے گزرتے ہوئے دوقید یوں نے پروین پر ایسی نظریں ڈالیس کہ اس کی ناک کی پھننگ پر پسینہ جمع ہونا شروع ہو گیا۔ عرفان نے بتا یا کہ چند برس پہلے جس مختص نے آٹھ زسوں کو بیک وقت قبل کیا تھا وہ ای نواح میں موجود ہے اگر ہم چاہیں تو اس کی' زیارت'' بھی ہوسکتی ہے۔ پروین نے بڑی مشکلوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔'' دئییں ٹھیک ہے۔ اندازہ تو ہوئی گیا



ہے..... کیوں امجد بھائی!"

" ہال ویسے بھی یہاں کچھ عجیب ی بوہے۔دل گھبرار ہاہے۔"

عرفان نے کہا۔'' آئے آپ کو محدد کھا کیں۔''

"معدئيهال؟ جيل كاندر....."

'' ہاں میہاں تمام بڑے بڑے فراہب کے لیے عبادت گاہیں بنائی گئی ہیں۔ گناہ اور توبہ کا رشتہ تو شایداس کا نئات کا سب پرانااور مستقل رشتہ ہے۔''

چندسیڑھیاں اتر نے کے بعد ہم نیچی جھت والے اس کمرے میں پہنچ جے عرفان نے مسجد کہد کرمتعارف کروایا تھا اور بیدد کچھ کر حیران رو گئے کہ وہاں مسجد کے سارے لواز مات موجود تنھے۔ چٹا ئیاں ٹو پیاں قرآن مجید کے نسخ عدیث اور فقد سے متعلق پندرہ میں کتا ہیں۔ عرفان نے بتایا کہ یہاں ایک پارٹ ٹائم مولوی صاحب بھی موجود ہیں جو ذہبی معاملات کی بجاآ وری اور رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ اس نے کیس بنا کربھجوایا ہے توقع ہے جلدتی ایک کل وقتی مولوی صاحب کی مستقل پوسٹ منظور ہوجائے گی۔

میں نے کہا۔'' پروگرام تو بہت اچھا ہے گریہ سوچ لیما کہیں الٹی آنتیں گلے نہ پرجا تھیں۔علامہ صاحب نے جودین ملاقی سبیل اللہ فساد کہا ہے تو یونپی نہیں کہا۔انگلینڈ میں ان لوگوں نے کئی مسجد دل پر تا لےلگوادیے ہیں۔''

''میرے خیال میں دونوں طرف برابر کا رسک ہے۔مولوی صاحب کو بھی اتناا ندازہ تو ہوگا کہ جیل میں فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے!''عرفان نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔

جیل میں اس وقت کوئی اٹھارہ سو کے قریب قیدی تھی جن میں سے تقریباً پندرہ سوسیاہ فام یا دیگر رنگ دارنسلوں سے تھے۔ میں نے پوچھا۔'' گوروں اور کالوں کے اس عدم تناسب کے چیچے بھی کوئی نسلی تعصب ہے یا۔۔۔۔۔''

''نسلی تعصب تو شاید نہیں معاشی عدم تناسب یقینا ہے۔غربت اور کم وسائل کی وجہ سے یہاں کے کالوں میں جرائم کا رجحان غالب ہےاور بیا یک فطری عمل ہے۔''

''مگر یار'امر یکہ تو پوری دنیا کاان دا تا بناہواہے یہاں کس چیز کی کی ہے جو بیان لوگوں کواپنے برابر کے مواقع نہیں دیتے ؟'' '' یہ بڑی لمبی بحث ہے۔'' عرفان نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔'' برابری'' اور'' مزید برابری'' کا چکراییا خوفناک ہے



کہ دنیا کا ہر نظام اس پر قابو پانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ نعرے بدلتے رہتے ہیں گر انسان کی نقذ پرنہیں بدلتی۔ انسانی تاریخ میں صرف ایک بارچودہ سوسال پہلے اس کا ایک امکان پیدا ہوا تھا جب سرور کا نئات مسلی اللہ علیہ وسلمنے حضرت بلال کوقریش مکہ ک موجودگی میں کھیے کی چھت پر کھٹرا کر کے رنگ نسل توم اور طاقت کی جود یوارگرائی تھی' گرافسوس ہم نے اسے پھر سے تعمیر کرلیا ہے۔ اب تو بہت مشکل ہے۔''

''سپیورٹس اور میوزک میں تو زیا دہ تر سیاہ فام لوگ ہی آ گے ہیں ۔'' پروین نے کہا۔

''اوربھی بہت سے شعبوں میں بیلوگ گوروں ہے آ گے ہیں لیکن مسئلہ پھروہی'' مزید برابری'' کا ہے۔''

میراتی چاہا کہ امریکی معاشرے کے نام نہاد جمہوریت مساوات اُ آزاد خیالی اور نسکی حقوق کے نعروں پر تنقید کرکے ان کا پھاکا اڑاؤں گرمیرے اندرے کی نے جیسے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔" یہ تو پھر گورے اور کا فرچین کیا ہم سانو لے گندی اور دیگر رنگ دارلوگ جواہے آ پ کوسلمان کہتے ہیں ان سیاہ فاموں کو برابر کے حقوق دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم بھی انہیں ازراہ تحقیر و تسخر ''کا لے مبثی 'نہیں کہتے ؟ کیا ہم ان کے رنگ گھٹھریا لے بالوں موٹے ہونٹوں اور بھڑکدار رنگوں والے لباسوں کو دیکھ کرزیر لب مسکراتے نہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں ان افتادگان خاک کے لیے اتی جگہ بھی ہے جتنی انہیں یہاں میسرے؟''

سیاوراس طرہ کے بے شارسوالوں سے گھبرا کر میں نے سرکوزور سے دو تین بار جھنگا۔ سامنے سے ایک لمبابر ٹو نگا سیاہ فام ویسٹ
انڈیز کے کھلاڑی کلا ئیولائیڈ کی طرح کند سے اور منہ آ گے کو نکائے ٹھوڑی او پر کی طرف اٹھائے اوراو پری جم کو ایک بے بھم سے
انداز سے جھلاتے ہوئے چلا آر ہا تھا۔ اس کے ہونؤں پر ایک ایک مسکراہٹ تھی جس میں دوئی تجسس اور استہزا آپس میں گڈیڈ ہو
رہے تھے۔ اس کی کمر کے گردایک بینڈ ت کی تھی جس کے ساتھ پلاسٹک کی ٹالیاں اور ایک تھیلی بندھی ہوئی تھی۔ ہمارے قریب آکر
وہ رکا مسکرایا اور پھر پروین نے ہاتھ تو ملایالیکن اس کا او پر کا سائس کہیں او پر ہی رہ گیا ہے۔ اس مرد بے تکلف نے اگر چہ مجھ سے اور
عرفان سے بھی ہاتھ ملایا مگر اس کی نظریں مسلسل پروین کی طرف رہیں جس کی وجہ سے اس کے او پر رکے ہوئے سائس کو پہنچ آئے
میں خاصی وشواری چیش آ رہی تھی۔ اس نے پروین کی طرف رہیں جس کی وجہ سے اس کے او پر رکے ہوئے سائس کو پنچ آئے
میں خاصی وشواری چیش آ رہی تھی۔ اس نے پروین کی طرف رہیں جس کی وجہ سے اس کے او پر رکے ہیں ہوئے اور اور غریب می
صورت حال کو بھانپ لیا تھا اس لیے اس نے آگر بڑھ میں انگریزی میں اور دوائے کر رکھے ہیں ہوئی ان نے خالباس نے انگریزی میں اس سے کوئی بات کی جس پر اس نے زور
دور سے سر ہلاکر ''لیس لیس'' کہا۔ ایک بار پھر ہم تینوں سے مصافی کیا اور جولانا ہوا ایک طرف کو چلاگیا۔
دور سے سر ہلاکر ''لیس لیس'' کہا۔ ایک بار پھر ہم تینوں سے مصافی کیا اور جولانا ہوا ایک طرف کو چلاگیا۔



" يكيا چيز تقى بھائى اوركيا كهدر ہاتھا؟" ميں نے مصنوعی بے پروائی ہے پوچھا۔

یہ چیز نہیں بڑی'' شے'' ہےاور کہہ کچھنیں رہاتھا صرف پروین صاحبہ کے ناک کے کو کے کی تعریف کررہاتھا اور پوچھ رہاتھا کیاوہ اے چھوکرد کیے سکتا ہے؟''

دونبیں....." پروین نے تقریباً چیچ کرکہا۔

''میں نے بھی اسے یہی جواب دیا ہے۔''عرفان نے مسکراتے ہوئے کہا۔''اور اتفاق کی بات ہے وہ آ رام سے مان گیا ہے ارنہ۔۔۔۔۔''

"ورندكيا؟" پروين نے پريشان موكركبا-"آپكامطلب ہےكد ......"

''آپ گھبرائین نہیں۔اب تو وہ چلائی گیا ہے۔۔۔۔۔۔ دراصل اس سے جیل کا سارا عملہ گھبرا تا ہے۔اس کے گردے میں کوئی تکلیف ہے'آپ نے وہ تھیلی دیکھی تھی نا۔۔۔۔۔ اس پر کسی تشم کی ختی نہیں کی جاسکتی۔ کم بخت ندصرف اس صورت سے واقف ہے بلکہ ویسے بھی قانون کی بہت می باریکیاں مجھتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس بیاری کی آڑ میں بید پوری جیل کو بلیک میل کررہا ہے۔ذراکوئی او فجی بات کر تو بیتن کرسامنے کھڑا ہوجا تا ہے اور کہتا ہے۔

Come on, come on, hit me.

" يكيابات مولى؟ "ميس في كها-"اس طرح توجيل كاؤسيلن ......"

'' بیامریکہ ہے مائی ڈیئر بیہاں کا باوا آ دم ہی نرالا ہے۔ قانون شکنی اور جرم کی حوصلہ افزائی بیہاں کے سسٹم کا بنیادی جزو ہے۔ عدالتوں میں مجرم کو بچانے کے لیےا یسے ایسے رہتے ہیں کہتم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ یوں لگتا ہے جیسے پورامعاشرہ نج صاحب سمیت مجرم کا وکیل بنا ہوا ہے۔ اس کے باوجودا سے سزا ہو جائے توجیل میں اس کے حقوق کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ بعض اوقات یوں لگتا ہے جیسے جیل کاعملہ قیدی ہے اور بیلوگ یہاں کے ایڈ منسٹریٹر ہیں۔''

''وه کیے؟'' پروین نے پوچھا۔

''وہ یوں کے قیدیوں کے حقوق اوران کی بہبود کے اوار ہے ٔ وکیلوں کی انجمنیں'انسانی حقوق کی تنظیمیں اور مقامی رفاہی اوار ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ سب کے سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس معاشر ہے میں ان اواروں کی بڑی طاقت ہے چٹانچے جیل والوں کو ایک عام قیدی پر جتنا خرچ کرنا پڑتا ہے اتنے میں ہمار ہے یہاں دووی آئی پی بھگتائے جا سکتے ہیں۔ پچھ جدید جبلیں تو ایس ہی کہ انہیں بلا



تكلف ريب باؤس قرارديا جاسكتا ہے۔''

"اس صاب سے تو یہاں کے ترقی پیندوں کو بڑی مشکل ہوتی ہوگی۔ میرامطلب ہے ندزنداں کی شام 'ندگوشہ تنہائی' نددارورین' ندحلقہ زنجیر ندزبان پیمپر'ندہاتھ قلم' ندیاؤں فگار!''

''اس کے لیے یہاں اور طریقے ہیں۔''عرفان نے اپنے مخصوص انداز میں سرکوالٹی طرف گھماتے ہوئے کہا۔''البتدایک بات ہے' یہاں قیدیوں کے حقوق تیسری دنیا کے کئی ملکوں کے آزاد شہریوں سے زیادہ ہیں۔''عرفان کا بیہ جملہ اس قدر سچاتھا کہ فورا فیض صاحب یادآ گئے۔

ثار میں تری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اشا کے چلے چلے ہے اس اہل ہوں مدعی بھی منصف بھی کے وکیل کریں! کس سے منصفی چاہیں!

اس کے بعد ہم نے قید یوں کی جسمانی صحت اور ورزش کے لیے بنایا گیانیا جمنیزیم دیکھا۔اس میں جس قدرسہولتیں تھیں اس سے آدھی بھی ہماری اوکیس میں شریک ہونے والی ٹیم کے ٹریڈنگ کیمپ کونصیب نہیں ہوتیں۔ جی اور براہوا۔

عرفان نے بتایا کہ اکثر قیدی عدالت میں پاگل یا بنارل قرار دیے جانے کے لیے جیل میں دنگا فساد کرتے ہیں یا مختلف طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تا کہ انہیں ہپتال بھواد یا جائے جہاں وہ اور بھی زیادہ مزے سے رہ سکتے ہیں۔عرفان کا کام ایسے لوگوں کا نفسیاتی تجزیہ کرئے رپورٹ لکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ انہیں مختلف نفسیاتی مسائل کے سلسلے میں بھی مشورت اور رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ "پروبڑا خطرناک کام ہے۔"پروین نے کہا۔" خدا نخواستہ اگرکوئی قیدی۔۔۔۔۔"

'' تو کچھای طرح کا معاملہ ہے اور و ہے نا'' دیوانہ بکارخویش ہشیار .....'' تو کچھای طرح کا معاملہ ہے اور ویسے بھی ہمارے پاس حفاظتی اقدامات کا مکمل بندوبست ہوتا ہے۔''

. ''میں نے کہیں پڑھاتھا کہ یہاں مجرموں کا ایک اپناضابطہ اخلاق ہوتا ہے جس پروہ جیل میں بھی بہت بختی ہے ممل کرتے ہیں۔'' تم نے ٹھیک سنا ہے ...... بعض معاملات میں ان لوگوں کا اندرونی ضابطہ اخلاق عام معاشرتی اخلاقیات سے زیادہ اچھا' گہرااور مضبوط ہے' مثلاً عورتوں پر جملے اور بچوں سے زیادتی کرنے والوں کو بیلوگ بہت برا بچھتے ہیں اور جیل کے اندر نہ صرف ان سے



نفرت کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات ایسے لوگوں کو سخت سز انھی بھی دیتے ہیں۔''

''سزایافتہ لوگ جبوالیس معاشرے میں جاتے ہیں توان کے ساتھ کیسابر تاؤ کیا جاتا ہے بعنی کیاان ہے میل ملاپ رشتہ داری اور تعلقات میں کوئی فرق پر تا ہے' آئبیں ملازمت آسانی سے ل جاتی ہے' لوگ ان سے نارال انداز میں ملتے ہیں یاان کے جرم کا سامیہ مجمی ساتھ ساتھ چلتا ہے؟''

''اس معاشرے میں ویسے تو کوئی بھی کسی کے ماضی میں دلچہی نہیں لیتا اور یہی طرزعمل سزایا فتہ مجرموں کےسلسلے میں بھی ہے۔ استثنائی صورتوں میں پچھلوگوں کی ری ایڈ جسٹ کرنے میں وقت پیش آتی ہے لیکن پھربھی ہمارے والا معاملہ نہیں ہے کہ چاہے کسی وجہ سے بھی جیل جاؤ آئندہ زندگی کےسارے جائز راہتے بند ہوجاتے ہیں۔''

عرفان کےاستفسار پر میں نے اسے بتایا۔''ان سوالات کا مقصدا پنے آئندہ ٹی وی سیریل''وفت'' کےسلسلے میں مواد جمع کرنا ہے کیونکہ جرم' معاشرےاورسزا کی بیہشلث مجھےا کثر پریشان کرتی رہتی ہےاور میں چاہتا ہوں اس موضوع کو تفصیل کےساتھ پیش کیا جائے۔''

'' دہلیز میں بھی تو آپ نے سیاشوڈ سکس کیا تھا؟'' پروین نے کہا۔

'' مگروہ ٹی وی احکام اور ان کی پالیسی کی چکی میں پس کررہ گیا تھا۔اس وقت کے ایک جزل مینجر نے' جو بھی میر اانتہائی قریبی دوست ہوا کرتا تھا' مجھے بتائے بغیراس کی آخری قسط میں سے پانچ ریکارڈ ڈسین کاٹ دیے تھے۔جس شام بیقسط چلی وہ میری زندگ کی سب سے ناخوشگوارشام تھی۔''

''گرکیوں؟''عرفان نے حیرت سے پوچھا۔''میں نے تو سنا ہے ٹی وی والوں سے تمہارے بڑے تعلقات ہیں اورتم ان کے بڑے فیورٹ رائٹر ہو۔''

''ہاں..... وہ بھی ہوں..... مگر جو کچھ میں نے کہاہے وہ بھی حرف بحرف بچ ہے۔''

'' ية توچاہت نفرت قسم كاتعلق لگتاہے۔''عرفان نے بڑى پیشہ ورانہ سنجيدگى سے كہا۔

''شایدوہ بھی ہو۔۔۔۔۔ اصل المیدیہ ہے کہ ہمارا ٹی وی عوام کی بجائے سرکار کا نمائندہ ہوکررہ گیاہے بیخلیقی لوگ یا تو اس سے نکل گئے ہیں یا گوشنشین ہوگئے ہیں۔ جواس کے باوجود ہی گئے ہیں انہیں افسر بنا کرانتظامیہ میں لگادیا گیاہے جہاں ان کا کام وہی ہے جو فرعون کا بنی اسرائیل سے تھا۔ ایسے میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ تنہیں پتا ہے بادشاہ کے''وفادار'' بادشاہ سے



زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔"

'' بیآپ نے کیا موضوع چھیڑدیا۔'' پروین نے عرفان سے شکایت کی۔''اس موضوع پرتوامجد بھائی دس گھنٹے نان سٹاپ بول مکتے ہیں۔''

" شکرے تم نے بنہیں کہا کہ میں بغیر موضوع کے بھی دس مخفظے بول سکتا ہوں۔"

'' دل میں کہاتھا۔'' پروین نے ہنتی ہوئی آ تکھوں کے ساتھ کہا۔

واپسی پرعرفان نے ایک پٹرول پمپ پرموٹرروکیک اور کھڑکی کھول کرایک لیٹر بکس نماڈ بے کھلے ہوئے منہ میں بٹوے سے
نکال کرایک کارڈر کھ دیا۔ استے دنوں میں مجھےاندازہ ہو چکاتھا کہ امریکہ میں روز مرہ زندگی کا زیادہ ترکام کارڈوں کے ذریعے ہی چلتا
ہے اور ایک عام امریکی شہری کی کل اوقات چے سات کارڈول پرمجیط ہوتی ہے گرید دیکھ کرمیری چیرت کی حدندرہی کہ دو تین منٹ بعد
منصرف عرفان کا بھیجا ہوا کارڈواپس آئیا بلکہ اس کے ساتھ کا ٹی سارے ڈالربھی تھے۔ میں نے جیران ہوکر پوچھا۔'' یہ کیسا پٹرول
پہپ ہے یار جہاں پٹرول کے ساتھ ساتھ چیے بھی ملتے ہیں۔''

عرفان نے مسکراتے ہوئے پٹرول پہپ کے عقب میں واقع ایک خوبصورت ممارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' یہ پیسے میں نے اپنے بنگ سے نکلوائے ہیں۔''

ہماری جیرت دیکھ کراس نے وضاحت کی کہ عام طور پر سردی ٔ ہارش اور برف کی وجہ سے لوگوں کو بنک تک پینچنے میں تکلیف ہوتی ہے چنانچہ انہوں نے اس پٹرول پہپ پرایساا نظام کردیا ہے کہ جتنی دیر میں آپ پٹرول لیس اس کے اندراندرآپ کا چیک کیش ہوکر رقم آپ کو پہیں ٹل جائے۔

میں نے سوچا' بیامریکی بھی عجیب قوم ہیں' آسانی پیدا کرنے پرآتے ہیں توکسی کام کے لیے چنگی تک نہیں بجانا پڑتی اور مشکل کھڑی کرتے ہیں تو ایسی کدایک اسرائیل دس عرب ملکوں کے قابو میں نہیں آتا۔کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یواین او میں U تو USA کا ہے باقی سب No ہی کہ ا

گھر پہنچ تو بھا بی سعیدہ نے کھانوں کا ڈھیر لگار کھا تھا۔معلوم ہوا دفتر ہے آنے کے بعدوہ ای کام میں بھٹی رہی ہیں۔ہم نے اس تکلف اور تکلیف کی شکایت کرنا چاہی تو اس نے بڑی محبت بھری فہمائش کے ساتھ کہا۔'' آپ مرد ہیں امجد بھائی' آپ شاید نہ مجھیں' پروین کو پتا ہوگا پہندیدہ اوگوں کے لیے کھانا پکاناعورت کے لیے کتنی بڑی راحت ہوتی ہے۔''



اس جملے نے ایساکلین بولڈکیا کہ واپسی کے دن تک مجھے دوبارہ اس موضوع پر بات کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ بیاور بات ہے کہ اس شیر کی پڑی نے ہر کھانے پر دو تین نئی ڈشیس ضرور تیار کیں۔ ایک بارعرفان نے چھیٹرتے ہوئے کہا۔'' میراجی چاہتا ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے پہیں رکھالوں کیونکہ جب ہم یہاں ہیں بیہ پہلاموقع ہے کہ سعیدہ کھانا یکانے میں اتنی دلچیں لے رہی ہے۔''

"تى بال ..... وكرندآت توآخه برسول سے فاقے بى كرر بے تھے۔"سعيده نے چوكى۔

'' دیکھو بھی امجد کو پتاہے ہم کشمیریوں کی زندگی میں بس دوہی شوق ہیں پہلا کھانے کا.....''

''اوردوسرابھی کھانے کا۔''میں نے بات کا منتے ہوئے کہا۔

" بير بات آپ نے مجھے شادى سے پہلے كيوں نہيں بتائى۔" سعيدہ نے ہنتے ہوئے كہا۔

''وواس لیے کہ شادی ہے پہلےلڑ کےلڑ کی کی صرف خوبیاں ہی بتائی جاتی ہیں۔''عرفان نے شرارت آمیزا نداز میں کہا۔

" آپ کوتو پتا ہونا چاہیے تھا' بھانی ..... افیرز تو آپ کا غالباً ڈیڑھ دوبرس چلتار ہاتھا۔ "میں نے دانہ ڈالا۔

عرفان اورسعیدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے ساختہ مسکرائے۔ پروین بولی'' یہاں آپ کی دال نہیں گلے گی امجد بھائی' دونوں پارٹیاں مضبوط ہیں۔''

"میں بھی یہی چیک کررہاتھا۔"

'' یہ کچھولی ہی چیکنگ نہیں ہوگئی جیسے ایک سردار جی نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کسی سے پوچھاتھا کہ بتاؤ ہم کس پر بیٹھے ہیں؟'' متعلقہ شخص نے پریشان ساہوکر کہا۔'' گھوڑے پر'سردار جی آپ کونہیں پتا؟''

" پتاتو ہے۔" سردار تی نے مسکراتے ہوئے کہا۔" پھر بھی چیک کر لینے میں کیا ہرج ہے!"

عرفان کے اس لطیفے پرسب لوگ بے سائنۃ ہنس پڑے۔اسد نے جوابھی تک بڑی خاموثی سے کھانا کھار ہاتھا' اپنی بڑی بڑی خوبصورت آ تکھیں جھپکا کر ہماری طرف دیکھااور پھرا ہے انداز میں کندھے جھٹک کر کمرے سے باہرنکل گیا جیسے ہماری ہنسی اور شور سے اس کے گیان دھیان میں فرق آر ہا ہو۔اس کی اس ادا پرایک اور مشتر کہ قبقہہ بلند ہوا۔

ومعلوم ہوتا ہے بیٹا ہماری باتوں سے بور ہوگیا ہے۔ "پروین نے کہا۔

''شکر کرواس کا طوطا یہال نہیں تھا۔'' میں نے عرفان کی طرف دیکھ کر ہنتے ہوئے کہا۔'' پروفیسرمنظور کے بیٹے والا' یا دہے نا؟''

''میں نے بی توحمہیں سنا یا تھا۔''عرفان نے بینتے ہوئے کہا۔



'' پروین کوبھی سناہے نا..... ''سعیدہ ہنسی رو کتے ہوئے بولی۔'' یہ بیچاری پریشان ہورہی ہیں۔''

'' و ہ تو میں واقعی ہور ہی ہوں۔ بات اسد کی ہور ہی تھی 'پیطوطانے میں کہاں ہے آگیا؟''

'' یہ ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے۔'' عرفان نے قصہ گوؤں کے انداز میں سٹارٹ لیتے ہوئے کہا۔'' ہوا یوں کہ ایک بار میرے سائیکالوجی کے استاد پروفیسرمنظوراحمدا پنے نو دس سال کے بنچ ہے با تیں کرر ہے تھے۔ بنچ کے ساتھ پنجرے میں اس کا طوطا بھی تھا۔اس اثناء میں منظورصاحب کے پچھم ہمان آ گئے اور وہ سب لوگ کی سنجیدہ سئلے پر بحث میں لگ گئے۔ بچچھوڑی دیر بیٹھار ہا پھر سسی کواپنی طرف متوجہ نہ پاکر بورسا ہوکر کمرے ہے باہرنگل گیا مگر چند کھوں بعد پھرآ گیاا ورطوطے کا پنجرااٹھا کر باہر کی طرف جانے لگا۔اب کے منظور صاحب کی نظراس پر پڑگئ انہوں نے بوچھا۔'' اے کہاں لے جارہے ہو بیٹا؟''

" بيجى بور مور ما تھا ..... ابؤ " بيچ نے براى سنجيدگى سے جواب ويا۔

میں عام طور پرانڈین فلمیں نہیں دیکھتا کیونکہ ان میں بے موقع سیکس اور بے معنی تشدد کے علاوہ عام طور پر پچھ نہیں ہوتا'البتہ جب
پچھ بہت معقول لوگ کسی فلم کی مسلسل تعریف کریں تو اسے دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں چنا نچہ جب سعیدہ اور عرفان نے '' '' سے چور گلی لین'' کی تنیسری وفعہ تعریف کی تو میں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ بیام ہندوستان کے مشہور فلمی خانوا دیے '' کپور فیملی'' کی تخلیق ہے اور اس میں مرکزی کردار اس کی میم ہوی جیم نے اوا کیا ہے اور فلم بھی بزبان انگریزی ہے۔موضوع' سکرین پلے ٹریٹ منٹ' کردار فلاری اور ایکنگ ...... ہراعتبارے بیا یک عمدہ فلم تھی۔

فلم ختم ہوئی توفلموں کے گرتے ہوئے معیار پر گفتگوشروع ہوگئ۔ہم نے یادکیا کہ ہماری طالب علمی کے دنوں میں ہرسال دس بارہ ہندوستانی اور تین چار پاکستانی فلمیں ایسی ضرور بنتی تھیں جنہیں ہراعتبار سے عمدہ فلمیں قرار دیا جاسکتا تھا گراب جبکہ فلموں کی لاگت اور تعداد میں تقریباً دس سے پندرہ گنااضافہ ہو چکا ہے'اچھی فلموں کی سالا نہ اوسط ہندوستان میں پانچ چھاور پاکستان میں بمشکل ایک تک گرچک ہے۔ آخری نتیجہ یہی فکلا کہ اچھی فلم کی بنیادموضوع اور سکر پٹ ہوتا ہے اور یہی دوشعے ایسے ہیں جن کی طرف تو جہ کم سے کم تر ہوتی جارہی ہے۔ دونوں ملکوں میں پروڈیوسر کی جگہ فٹانسرز نے لے لی ہے چٹانچہ اب فلم تخلیق نہیں ہوتی بلکہ بنائی جاتی ہے بالکل ای طرح جسے کوئی کمرشل پلاز ہ بنایا جاتا ہے اوریوں ایک سنجیدہ تخلیق عمل ''لاٹری'' کی شکل اختیار کر گیا ہے۔

عرفان کی موسیقی کا ذوق بہت اچھاہے چنانچہ وہاں بھی اس نے ایک بہت خوبصورت آ ڈیولائبریری بنار کھی ہے۔ایک اچھے کن رس کی طرح اے اپنی پیند کے گانے اپنی مخصوص ترتیب کے ساتھ سنانے کا شوق ہے تا کہ فضامیں ایک خاص موڈ قائم ہوسکے اور بعد



میں آنے والا ہرگیت پہلے گیت کے تا ثر میں اضافے کا باعث ہے۔ اس نے کیسٹوں کے انبار میں سے چن چن کرلٹا' امانت علی خاں اور گیتادت کے گانے ختنب کئے۔ رات کا ایک نئے رہا تھا۔ اللہ کی اتنی بڑی زمین اور اپنے وطن اور گھروں سے ہزاروں میل دور اجنبی زمین اور غیر ہوا میں ہم چار آ دم زادان گیتوں میں سانس لے رہے تھے جن میں ہماری زبان مٹی کلچراور جذبوں کی مہک شامل تھی۔ یوں محسوس ہور ہاتھا جیسے زمان اور مکان واقعی نظر کے دھو کے ہیں۔ ''وقت'' اقبال کے بقول کی بھی زمانے کی ایک روہے جس میں نہ ون سے نہرات!

میری اپنی آ واز ایسی ہے کہ اگر ہاتھ روم میں بھی گا وُں آو گھر والے پریشان ہوجاتے ہیں۔ اس کے ہاوجود بعض اوقات کی آ واز
میں آ واز طاکر گائے کو بی چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایسی ہرس آ واز کو بر داشت کرنا ہرا یک کے بس کی بات نہیں ہوسکتی چنا نچے عام طور
پر میں ایسے انداز میں گنگنا کر اپنا شوق پورا کر لیتا ہوں کہ ساتھ والے کوشہ بی رہے کہ میں گا بھی رہا ہوں یا نہیں۔ بیتم ہید دراصل اس
گوکاری کی ہے جس کا مظاہرہ میں نے اس رات قوالوں کے ''جمنوا'' کے انداز میں کم وہیش تین گھنے تک کیا تھا۔ ہوا یوں کہ کی دل کو
چھو لینے والے گیت کے دوران پروین نے لتا کی آ واز میں آ واز طائی ۔ اس کی آ واز نصر ف معقول تھی بلکہ اسے سرکا شعور بھی تھا۔ چند
کوں بعد عرفان اور سعیدہ بھی بالتر تیب گانے اور گنگنا نے گے اور کیریہ سلسلہ ایسا چل اٹکا کہ اصل گانے والاً والی اپس منظر میں چلے
گئے اور'' حاضر مال'' کی آ واز میں حاوی ہونا شروع ہو گئیں۔ میں نے بھی حوصلہ کر کے بچے میں کہیں کہیں اپنی اوقات کے مطابق آ واز
مان شروع کی ۔ اب بیان لوگوں کی شرافت تھی یا مول کا اثر کہ مجھے نہ تو کئی نے ٹو کا نہ ہی ہے میں کہیں کہیں اپنی اوقات کے مطابق آ واز
مجھے زندگی میں پہلی بار موسیق کی قوت کا عملی تج یہ ہوا۔ انسان کے واغلی سرکاروح کا نئات کے بنیا دی سرے سے تعرف تو کی بار موسیق کی قوت کا عملی تج یہ ہوا۔ انسان کے واغلی سرکاروح کا نئات کے بنیا دی سرے س قدر گہر آنعلق ہے اور نظل سے خور یہ بہا تھا کہ

# ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی جس کی صدا ہو جلوہ برق فتا مجھے

تو دراصل وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ جدید مغربی موہیقی اور آرکسٹرانے ہمارے گیتوں کے حسن کو کس بری طرح پامال کیا ہے اس کا اندازہ کرنا ہوتو کبھی چالیس اور پچاس کی دہائیوں میں ہے ہوئے گیت ایک ساتھ من کر دیکھیے۔ دھے دھیے نرم و نازک دکھی اور دل زدہ سپر دگی اور وارفت گی ہے چھلکتے ہوئے محبت اور سوز محبت سے لبریز ...... ہے گیت آپ کوایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں ساری کا نئات ایک عظیم سمفنی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ آہتہ آہتہ ایک بے نام می ادائ ہمارے رگ و بے میں اتر نے گئی۔



ا چا نک سعیدہ بھانی کی آ واز بھرا گئی۔اس نے گا ٹا بند کر دیا اور بھیگی ہوئی آنکھوں پر آستین کا پردہ کرلیا۔ چندلھوں تک کمرے میں صرف امانت علی خال کی گہری دکھ بھری آ واز گونجتی رہی۔وہ یگانہ چنگیزی کی غزل گار ہاتھا۔

# پکارتا رہا کس کس کو ڈوبے والا خدا تھے اتنے گر کوئی آڑے آ نہ گیا

ئیپ روک دی گئی چند لمے کوئی پچونہیں بولالیکن ایسا تھا کہ خاموثی بول رہی تھی۔انسان بچوم اور تنہائی میں گزارہ کر لیتا ہے مگر
اجنبی بچوم اور پر دیس کی تنہائی سہار نے بیس جاتے۔عرفان اور سعیدہ نے بتایا کہ بعض اوقات وہ دونوں گھنٹوں اس کمرے میں بیٹے
رفتہ ہیں۔ دن بھرکی رونق مصروفیت دنیا داری اور بھاگ دوڑ کے بعد طنے والا بیتخلیہ بہت قیمتی ہے مگر بھی بھی طبیعت ان رنگوں کو بھی
دیکھنا چاہتی ہے جےوہ ہزاروں میل دور چھوڑ آئے ہیں۔اینے پن کے اس ماحول میں 'اپنوں' کی یادیں پچھاور بھی زیادہ مندز ور ہو
جاتی ہیں۔

''تم دونوں اپنے شعبے میں کوالیفا کڈ اور ایکسپرٹ ہواور پاکستان میں سائی کیٹری کا میدان ہنوزتقریباً خالی پڑا ہے'واپس کیوں نہیں آتے ..... میرا خیال ہے وہاں تہہیں کوئی معاشی پریشانی نہیں ہوگ ۔''میں نے کہا۔

اس گفتگو کارخ ایک ایسی سمت مڑگیا جہال بحث اور اختلاف رائے کی بے حد گنجائش تھی 'سووہی ہوا۔ تھوڑی دیر میں موسیقی کا جادواور سعیدہ کے آنسودونوں کہیں پیچھے رہ گئے اور ہم چار نام نہاد پڑھے لکھے دانشور تیسری دنیا' معاشرتی استحصال' معاشی بحران' اقداری خلااور پتانہیں کن کن باتوں پرعلم وضل اور مطالعے اور مشاہدے کے وہ موتی لٹانے گئے جن کے بدلے میں انسانی خوشی کے علاوہ سب پچھل جاتا ہے۔

اس بحث میں صبح کے چارن گئے۔ مکدم مجھے یاد آیا کہ آٹھ بچے افتخار ٹیم نے آنا ہے اوراس نے پورے دن کالمباچوڑا پروگرام بنار کھا ہے چنانچہ اب کچھ دیر سولیں چاہیے سویوں میمفل''جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے پھر ملاحظہ بیجے'' فتسم کے اعلان کے بعد اگلی رات تک کے لیے ملتوی کردی گئی۔

افتخارکیم بنیادی طور پرشاعر ہے اورستر کے عشرے کے ابتدائی چندسالوں میں اس کا نام اہم نوجوان شاعروں میں شار ہوتا تھا۔ '' فنون'' کے جدیدغز ل نمبر میں اس کی دس غزلیس بھی چپھی تھیں مگر پھرایک دم وہ منظرے غائب ہو گیا۔ دو تین برس بعداس کا شکا گو سے خطآ یا کہ تلاش رزق میں معقول خواری کے بعداب اس کے یاؤں زمین پرلگ گئے ہیں اور آج کل وہ مصرعوں کے بجائے آرڈ ر



پر بنائی جانے والی رونس رائس کاروں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ چند برس پیشتر وہ پاکستان آیا تو اس نے بتایا تھا کہ یہاں قانون کی ڈگری اور فیصل آباد میں اس کے والدخلیق قریشی مرحوم کے چھوڑے ہوئے اخبار ''عوام'' کے باوجود اس کا گزار ہنیں ہوتا تھا۔ گزشتہ ایک مہینے میں اس سے تین چار بارٹیلیفون پر بات ہوئی تھی۔اس کے لیجے کی اپنائیت' ملاقات کے اشتیاق اور پنجابی زبان کی مخصوص بے تکلفی سے انداز و ہوتا تھا کہ امریکہ ابھی تک اس کا کہے نہیں بگاڑ سکا۔

'' بیسب امریکه کی مهربانیاں ہیں۔'' افتخارنے کہا۔'' جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے چائے بھی نہیں بنانی آتی تھی اوراب میں دس پندر وطرح کے کھانے بنالیتا ہوں۔آج رات آپ اس کاعملی مظاہر ہ دیکھیں گے۔''

" كيامطلب؟"

''مطلب بیک آج رات کا کھانا آپ لوگ میرے غریب خانے پر کھا ٹیں گے۔ آپ کوکوئی اعتراض تونہیں؟'' ''کھانا کھانے پر توکسی کواعتراض نہیں ہوگا البتہ پکانے کا کام اگرتم اپنی بجائے کسی معقول ...... میرامطلب ہے کسی با قاعدہ قتم کے باور چی کوسونپ دوتو شایدزیادہ مناسب ہو۔ہم مسافر ہیں اور بیددونوں پیچارے بال نیچے دارنوکری پیشہ لوگ ہیں' بیاری کی صورت میں ہم سب کا بہت ہرج ہوگا۔''

"" توگو یا تمهارے خیال میں میں اچھا کک نہیں ہوں!"

اس جملے کے دوران پروین بھی کمرے میں آگئی۔اس نے آتے ہی ایک اجتماعی سلام کیا اوراس سے پہلے کہ میں اس سے افتخار کا



تعارف کرواتااس نے اسے اوپرسے نیچ دیکھا اور پھر جیران ساہوکر سعیدہ سے بولی۔" آپ کو کک کی کیا ضرورت پڑگئی بھائی!"

افتخار کا سلام کے لیے اٹھا ہواہا تھو وہیں کا وہیں رہ گیا۔ عرفان نے ہنتے ہوئے کہا۔" اب بولیے افتخار صاحب!"

ناشتہ کے دوران اس صورت حال پر بنمی فداق ہوتا رہا گر افتخار کچھ ایسا کا نفس ہوگیا تھا کہ اس نے اس موضوع پر ہمارے
پورے قیام کے دوران دوبارہ زبان نہیں کھولی۔ ناشتے ہیں ہم نے ایک بہت لذیذ والا پی باقر خانی بھی کھائی جس کا فرخی نام اگر چہ
بہت مشکل تھا گر ذا اُقد اور شکل وصورت اپنی ہی طرف کی تھی۔ عرفان نے بتایا کہ بید چیز اس نے پانی چھکھوں کی بیکری کا تفصیلی جائزہ
بہت مشکل تھا گر ذا اُقد اور شکل وصورت اپنی ہی طرف کی تھی۔ عرفان نے بتایا کہ بید چیز اس نے پانی چھکھوں کی بیکری کا تفصیلی جائزہ
لینے کے بعد دریافت کی ہے۔ ناشتے کی میز پر ماحول ایک دم اس قدر گھریلا میا ہوگیا کہ بچھے اپنے گھر کی یا داور بھی شدت ہے آئے
گئی۔ گزشتہ ٹیلیفون کے دوران میں فردوس نے بتایا تھا کہ دہ پچھ دنوں کے لیے اپنے میکے یعنی میرے سسرال جارہی ہے چتا نچہ میں
نگی۔ گزشتہ ٹیلیفون کے دوران میں فردوس نے بتایا تھا کہ دہ پچھ دنوں کے لیے اپنے میکے یعنی میرے سسرال جارہی ہے چتا نچہ میں
نے وہیں کا نمبر گھمایا۔ شکا گوے کرا چی گیٹ وہ اس سے لا ہور کا کوڈاور وہاں سے گر کا نمبر سے سے کوئی چودہ بندسوں کا
چکر تھا گر ایک منٹ سے بھی کم وقت میں ادھر گھنٹی سائی دیے گئی۔ میں نے سوچا ہمارے یہاں بھی بھی مشینیں نصب ہیں مگر پتائیں
کیوں گڑھی شاہو سے گارڈن ٹاؤن ملانے بیٹھوتو چھ ناکا م کوشھوں اور چاررا نگ نمبروں سے گز رنا پڑتا ہے درمیان میں چلنے والی
کراس ٹاک اس کے علاوہ ہے۔

فردوں اور پکوں سے بات کرنے کے بعد طبیعت مزید تر وتازہ ہوگئ۔افتار ٹیم ہمارے لیے ایک لمباچوڑا پروگرام ہنا کرلایا تھا۔
اس نے روئے بخن پروین کی طرف رکھتے ہوئے بتایا کہ وہ دودن دفتر سے کمل چھٹی کر رہا ہے تا کہ یکسوئی سے ہماری میز بانی کر سکے۔
میری چھٹی حس نے بچھے خبر دار کیا کہ پروین اس کے بے تکلفا نہ انداز سے ایڈ جسٹ نہیں کر پارہی اور بین ممکن ہے وہ ایک دم کوئی سخت بات کہدو ہے۔ میں نے دو تین زبر دئی کے لطیفے سنا کر ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کی گراس وقت تک ویر ہوچکی تھی۔ پروین نے اپنی پرانی کولیگ نجمہ جن کا نمبر ملایا 'اس سے شام کی سیر اور رات کے کھانے کا پروگرام فائنل کیا اور افتخار کوسناتے ہوئے بچھے اطلاع دی کہا تی اس کا ہمارا ساتھ سے پہر تین بہتے تک کا ہے اور اس دور ان میں چونکہ وہ صرف شکا گو کا مشہور آ رہ سنٹر دیکھنا چاہتی ہے اس لیے افتخار صاحب کے بنائے ہوئے پروگرام سے اس کی معذرت قبول کی جائے۔

افتخار کے چبرے کے مسکراہٹ ایک دم مدھم پڑگئی۔اس نے ایک زخم خوردہ ہرن کی طرح میری طرف دیکھا۔ میں نے سفارتی مقتم کی گول مول زبان کے ذریعے حالات کومعتدل بنانے کی کوشش کی اور تجویز پیش کدافتخار کا بنایا ہوا پر وگرام بالکل ای طرح ہم کل پر لے جاتے ہیں۔ پر امن بقائے باہمی کے اصولوں پرعمل کرتے ہوئے سب نے میری باں میں باں ملائی اور یوں ایک متوقع



ناپىندىدە صورت حال پرقابو ياليا گيا۔

افخارٹیم تھوڑی دیرگپشپ کرنے کے بعدیہ کہہ کر چلا گیا کہ موجودہ صورت حال میں اس کا دفتر ہے چھٹی کرنے کا کوئی فائدہ خبیں اس لیے وہ کام پر جاتا ہے تا کہ آج کی چھٹی کو پرسوں استعمال کر سکے۔سعیدہ بھائی نے بھی اس فارمولے پڑمل کیا چنانچہ آرٹ سنٹر کی یا ترامیں ہمارے ساتھ صرف عرفان ہی رہ گیا۔

تاریخ کی زمانی کمی کی وجہ سے امریکہ کی تہذیب میں گہرائی نسبتا کم ہے۔ امریکن قوم نے اس کمی کو چھپانے یا شایداس سے نظر چرانے کے لیے بلندی اور پھیلاؤ میں پناہ لے رکھی ہے۔ ان کے شہر بہت بڑے بڑے اور محارتیں بہت او فچی او فچی ہیں۔لیکن کسی چیز کی عمر دو تین صدیوں سے زیادہ نہیں۔ وہاں کے آثار قدیمہ کئی دوسری تہذیبوں کے زندہ جصے ہیں لیکن اس کے باوجودان کے تہذیبی اور تاریخی مراکز میوزیم اور آرٹ گیلریاں اپنی مثال آپ ہیں۔ الی کسی بھی محارت میں چلے جائے نوادرات کا ایک خزانہ آپ کا منتظر ہوگا۔

مشرق اگرچ بہت ی عظیم تہذیبوں کا گہوارا ہے لیکن اس کے حسن کو ''سکے درج تک پہنچانے میں سب سے زیادہ ہاتھ مسلمانوں ہی کا ہے۔ چینی ہندوستانی اور مصری تہذیبیں ہزاروں سال پرانی سی لیکن بیا ہے اپنے مخصوص زمانی اور مکانی دائروں سے باہر نہیں نکل سکیس۔ اس کے علاوہ ان کے مظاہر میں روح اور جسم کی ہویت بھی ہمیشہ دوالگ اور با قاعدہ اکا ئیوں کی شکل میں نمایاں نظر آتی ہے۔ بیفرق اس وقت اور بھی زیادہ نمایاں ہوجا تا ہے جب آپ کی وقع اور بھرے پرے میوزیم میں ماضی کواس کی حنوط شدہ عالت میں و کیسے ہیں۔ مسلمانوں کا ذوق جمال جذبہ تو حیدا ور عظمت انسان کا تصور بہت ہی ذیلی خصوصیات کے ساتھ ان کی تہذیب کے ہر پہلومیں روشن نظر آتا ہے۔ پھر اس سے قطع نظر کہ میر اتعلق مسلمان قوم سے ہمیں بطور انسان پوری ائیا نداری ہے بھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس کرہ ارض پر انسانیت نے آئ ہے چودہ سو برس پہلے جوموڑ کا ٹا تھاوہ اس راستے کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس کرہ ارض پر انسانیت نے آئ سے چودہ سو برس پہلے جوموڑ کا ٹا تھاوہ اس راستے کا تخری موڑ تھا جہاں سے منزل بالکل ساسنے اور صاف دکھائی دیتی ہے۔''

اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ منزل سامنے ہونے کے باوجود مسلمانوں نے بالخصوص اور باقی دنیانے بالعموم کہاں کہاں اور کیسی کیسی ٹھوکریں کھائی ہیں میں واپس شکا گو کے آرٹ سنٹر میں آتا ہوں ٔ جہاں'' ہندوستان'' کے شعبے میں قر آن مجید کے بہت سے نا در نسخے اور عربی اور فاری کی گراں بہا کتا ہیں رکھی ہوئی ہیں اور آرٹ سنٹر کا ایک سیہ فام نگران سامنے کی طرح ہمارے ساتھ لگا ہوا



شیشے کے اندر کی گئی گل کاری کے جیرت انگیزنمونوں کودیکھتے ہوئے پر دین کی قوت بر داشت جواب دے گئی۔اس نے نگران پر ایک طیش بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔'' یہ کیا ہمیں چور سجھتا ہے'اس وقت ہمارے ہی چیچے لگا ہوا ہے۔''

"كيامطلب بآپكا ..... ميرى شاعرى آثارقد يمه يس ب-؟"

' و نہیں ..... آ ثار قدیمہ تو ہے لوگ بہت چھان پھٹک کر منتخب کرتے ہیں۔ کیوں عرفان؟''

عرفان نے مسکرا کرسر ہلا یااور دونوں ہاتھ اٹھا کراپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا۔ پروین عام طور پر جملہ ادھارنہیں رکھتی کیکن اس وقت شایدوہ کچ مچ اس نگران کی خصوصی تو جہ ہے ان ایزی ہورہی تھی اس نے میرے حملے کونظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھراس آبنوس کے شہتیر کو گھور ااور بولی۔'' بھٹی مجھے تو گھبراہٹ ہورہی ہے ۔۔۔۔۔۔ چلئے جیلتے ہیں۔''

''انجھی تو یہاں بہت سے چیزیں دیکھنے والی ہیں'آ پے تصویروں والے حصے میں چلتے ہیں۔''عرفان نے جلدی سے کہا۔

"اورا گربیومان بھی پھنج گیا...... پھر؟"

''پھر جیسا آپ کہیں گی..... وہی کریں گے۔''

لیکن اس جم براؤن کے ہم شکل کی ڈیوٹی غالبا اس علاقے میں تھی کیونکہ اس کے بعد وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ آرٹ گیلری میں
زیادہ تر تصویریں جدید مصوروں کی تھیں۔ کہیں کہیں ایک آدھ پینٹنگ کے ساتھ کسی نامور استاد کا نام بھی لکھا تھالیکن الی تصویریں
بہت کم تھیں جنہیں و کیے کرمصور کا نام معلوم کرنے کی آرز وہو ممکن ہاس کا سب میر نے دوق کی کی ہولیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ہر
بڑافن پارہ کسی نہ کس سطح پرعوامی ضرور ہوتا ہے۔ بڑی تخلیق عام ذہنے بلند تر تو یقینا ہوتی ہے گراس سے ماورا نہیں ہوتی۔ درخت کتنا
بھی بڑا اورخوبصورت کیوں نہ ہواس کی جڑیں بہر حال زہین ہی ہیں ہوتی ہیں۔ بڑے غلام علی خال کی گائی ہوئی تھری ہویا ہیتھو ون
کی سمفنی 'غالب کی غزل ہو یا ملٹن کی'' جنت گم گشتہ'' ماٹیکل ایٹجلو کی کلاسیکل نقش گری ہویا پکاسوکی تجریدیت' ارسطو کا فلسفہ ہویا اقبال کا
پیغام' کشف الحج ب ہویا مارکس کی داس کمپیٹال ...... ہر ظیم چیز کی بنیاد میں بنی نوع انسان کا کوئی نہ کوئی مشتر کہ دردیا خواب ضرور
ہوتا ہے!

فنون لطیفہ میں ہیت کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور انہیں ہوتے رہنا چاہیے۔لیکن اس عمل کے دوران ابلاغ ہی عنقا ہوجائے تو

محض جدید کہلوانے کے شوق میں اس چیز سے مجھوتہ نہیں کرلینا چاہے۔اس سلسلے میں بہترین روبیو ہی ہے جواقبال نے پیش کیا ہے۔ اے اہل نظر زوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا

بات کسی اورطرف نکل گئی دراصل میں کہنا ہے چاہ رہا تھا کہ کینوس پر بھینچی ہوئی ہرلکیراور بکھرے ہوئے ہررنگ سے شاہ کارتخلیق نہیں ہوتے۔ یہاں رکھی ہوئی بہت می تصاویرا لی تھیں جنہیں دیکھ کرسید محمد جعفری کامشہور عام مصرعہ ذہن میں گونج گونج جاتا تھا۔ ''میں انناس جے سمجھاتھا و عورت نکلی!''

ایک بڑے سے ہال میں پچھاڑ کے لڑکیاں اردگرداوراپنے آپ سے بے خبرُ تصویر کاری میں مصروف تھے۔ان نومشقان ناز میں سے پچھ کا تعلق خود عالم تصویر سے تھااور پچھ وو تھے جنہیں'' تصویر بنا آتی ہے'' ایک چپرہ تو ایسا تھا کہ بس دیکھتے ہی رہیے مگر پروین کی تیزنہی اور ہوئنگ کا خوف ایسا تھا کہمیں اس پر تیسری نظرنہیں ڈال سکا۔طالب علمی کے دنوں میں ایک غزل کا شعریاد آرہا

# یوں اگر سوچوں تو اک اک نقش ہے سینے پہ نقش بائے وہ چیرہ کہ پھر بھی آگھ میں بنا نہیں!

میری غزلوں میں بیدواحد شعر ہے جس میں'' ہائے'' کالفظ استعال ہوا ہے۔ مجھے ہائے'اف' آ ہ اور اللہ سے شروع ہونے والے مصرعے زہر لگتے ہیں مگر پتانہیں کیوں میں اس شعر کو ہا وجود کوشش کے اپنے کلام سے خارج نہیں کرسکا۔ نہ جانے کیا فرماتے ہیں مفتیان عقل بچھ اس مسئلے کے؟

امریکن فاسٹ فوڈ میں اگر چہ بہت کی الم گلم چیزیں ملتی ہیں لیکن ہماری دوڑ بنیادی خوراک یعنی برگراورکوک تک محدود تھی۔ زیادہ سے زیادہ اس میں کافی کا اضافہ کرلیا جاتا تھا اور تچی بات ہیہ کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب کی کسی اور چیز میں اٹکا ہوتو ہوان کی خوراک سے ہماری دوئتی شہو پائی چنانچہ دو پہر میں جب عرفان ہمیں ریستو رانوں کے مشہور سلسلے'' برگر کنگ' کی ایک قربی شاخ میں لیے تو معقول ہموک کے باوجود میں چند لقموں سے زیادہ نہ کھا سکا۔ اشفاق احمر'' تلقین شاہ' کے حوالے سے شمیک ہی کہتے ہیں۔'' ہدایت! تیس ترتی نہیں کرنی!''

ہم پروین کو نجمہ حق کی طرف جھوڑنے گئے تو وہاں افتقار نیم پہلے ہے موجود تھا۔معلوم ہوا شکا گو چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو



پاکستانی برا دری بہر حال مختصر ہے۔ گفتگو کے دوران بتا چلا کہ ہماری میز بان اپنے شو ہراور پچوں سمیت چند دنوں بعد پاکستان منتقل ہو

رہی ہیں۔ نجمہ جن بڑی تیز طراز چست اور میٹر آف قیکٹ قسم کی خاتون تھیں۔ برسوں کی پروفیسری کی وجہ ہے ان کی گفتگو میں ایک
مخصوص قسم کی اتھارٹی کا احساس مستقل جگہ بناچکا تھا۔ ان کی طبیعت میں انتظام اور سلیقہ کوٹ کر بھرا ہوا تھا چنا نچے انہوں نے فوراً
پروین کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے امریکہ میں شاپنگ کے موسم اور طریقوں پر اتنامنصل بیچرد یا کہ شام کا کھانا آ دھی رات پر جا
پڑا۔ نگ آ کر میں نے پروین کو استعارے کی زبان میں صورت بدحال سے آگاہ کیا۔

" پروین ٔ وه کیامصرعه ہے ضمیر جعفری صاحب کا' طبیعت نا ملائم' مستقل استانیوں جیسی۔ بھٹی اس میں" مستقل استانیوں'' کا جواب نہیں۔''

اس نے فوراُ بات پک کر لی' میرے قریب ہے گزرتے ہوئے آواز دبا کر بولی۔''مستقل استانی تک تو ٹھیک ہے مگر طبیعت کو آپ ناملائم نہیں کہد سکتے۔''

میں نے کہا۔"اب مصرعة و پورائی پڑھنا پڑتا ہےنا۔"

کھانے کے بعد افتخار نے آئیڈیا دیا کہ کافی اس کے اپارٹمنٹ میں پی جائے۔ہم سب تیار ہو گئے۔افتخار کے اصرار پر نجمہ حق اینڈ کمپنی بھی مان گئے مگر پروین بیگم نے تھکن اور فیند کا عذر پیش کر کے اپنے آپ کواس پروگرام سے بھی غیر عاضر قرار دے دیا۔اس ک وجہ سے نجمہ لوگ بھی آؤٹ ہو گئے۔اب لے دے کے میں اور عرفان باقی رہ گئے تھے اور ہمیں ابھی پچپاس میل کا پینڈا کر ک جولیٹ پنچنا تھا چنا نچہ ہم نے بھی د بے لفظوں میں پچھ معذرت نما کی اور وعدہ کیا کہ کل جب کھانے پراس کے گھر آئیس گے تو کافی ک دودوییالیاں پی کرحساب برابر کردیں گے۔

افتخارک پاس صبر کےعلاوہ کوی راستہ نہ تھا چنانچہاس نے صبر کیا۔ ہم نے پروین کو نجمہ حق کے سپر دکیا تا کہ وہ اگلی صبح اپنی شاپنگ کر لےاورخود جولیٹ کی راہ جہاں سعیدہ بھائی ہمارے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔

> کے بی گئی جدائی بھی کب یہ ہوا کہ مر گئے تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے

Lake Shore کے کنارے ایک ممارت کی چالیسویں منزل پر واقع افتقارٹیم کے خوبصورت اپار ممنٹ کی کھڑکیوں سے شکا گوشہر کود مکھتے ہوئے پتانہیں کیوں مجھے عدیم ہاشمی کا بیشعر بہت یا دآ رہاتھا۔ • ۱۹۷ء کے لگ بھگ ابھرنے والے نوجوان شاعروں



میں عدیم ہائمی کا ایک بہت اہم نام تھا۔ اس کی غزل ایک نے اور منفر دلیجے کی آئیند دارتھی۔ ادبی حلقوں میں اس کی شہرت ہرآنے والی غزل کے ساتھ مزید منظم ہور ہی تھی گروہ ایک دم غائب ہو گیا۔ پتا چلا کہ تلاش روزگار کے سلسلے میں امریکہ چلا گیا ہے اور اسے وہاں بلانے میں افتخار نیم کا ہاتھ ہے جو اس کا رشتے کا بھانجا گلتا ہے۔ چند برس پہلے اس کا ایک خط آیا تھا جس میں سلام دعا 'خیریت کی اطلاع اور چنداد هراد هر کی ہاتھ ہے جو اس کا پتاوری نہیں تھا۔ اس کے بعداس کی بیوی سمیت کی کواس کا پتانہ تھا۔ افتخار نے بچکچاتے ہوئے بتایا کہ وہ اس کے پاس چند مہینے رہا تھا گر پھر پھھا ہے واقعات ہوئے کہ وہ یہاں سے بتائے بغیر کہیں چلا گیا اور اب پتائیس کہاں ہے! میں نے جس نے بٹرے دکھ سے موجا 'کیے کیے اچھے ذہن دنیا کہاں ہے! میں نے محسوب کی کیون کہاں رہ گیا ہے؟ جس داری کی اس آگ کے خس وخاشاک ہوجاتے ہیں اور بیوقت کیسا ظالم ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی کہ کون کہاں رہ گیا ہے؟ افتخار کا ایار خمنٹ اس کے بتا ہوئے کا منہ بول شوت کیا مال ہے اس کے اسے خبر تک نہیں ہوتی کہ کون کہاں رہ گیا ہے؟ افتخار کا ایار خمنٹ اس کے بتا ہے بیارہ ونے کا منہ بول شوت تھا۔ ہر طرف بھری ہوئی کتا بیں قصویری ویڈ یوکیسٹ انسانی اجسام کی افتخار کا ایار خمنٹ اس کے بتا ہوئے کا منہ بول شوت تھا۔ ہر طرف بھری ہوئی کتا بیں قصویری ویڈ یوکیسٹ انسانی اجسام کی افتخار کا ایار خمنٹ اس کے بیارہ ونے کا منہ بول شوت تھا۔ ہر طرف بھری ہوئی کتا بین قصویرین ویڈ یوکیسٹ انسانی اجسام کی

افتخار کا اپار ممنث اس کے بیچلر ہونے کا منہ بولٹا جوت تھا۔ ہر طرف بعھری ہوئی کتابیں تصویرین ویڈیولیسٹ انسانی اجسام کی اور پینل حالت میں کی ہوئی تصویروں سے بھر ہے ہوئے رسالۓ برتن کپڑے فرنیچرغرضیکہ ہرچیز ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہی تھی۔ دو بہت پلی ہوئی نیم ناراض بلیاں بستر سے شسل خانے تک ہرجگہ انتہائی بے تکلفی سے آجار بی تھیں۔ باتوں باتوں میں عدیم کے ایک اور شعر کا ذکر آیا۔

> بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کمی کا ملاپ اڑا دیے ہیں پرندے شجر میں بیٹے ہوئے

> > افتخارنے کہا۔'' میں آج کل ججرت کے موضوع پرایک ناول لکھ رہاہوں۔''

میں نے کہا۔''اب بیموضوع بہت پرانا ہو گیا ہے اور پھر بیتجربہ تو انتظار حسین کی نسل کا ہے تم اس پر کیا لکھو گے؟''

بولا۔''میں ۷۴/۱ء کی ہجرت کی نہیں سات سمندر پار کی اس ہجرت پرلکھ رہا ہوں جس میں روٹی اور گرین کارڈ کا جلوہ ہم جیسوں کواپٹی زمینوں سے بھینچ کر کشاں کشاں یہاں لے آتا ہے۔ بیناول میں انگریزی میں لکھ رہا ہوں اور اس میں ہجرت زدگان کی مختلف \*:

قشمیں ڈسکس ہوں گی۔وہ جو چاہنے کے باوجود ہجرت نہ کرسکۂ وہ جو یہاں آئے مگراس مٹی نے ان کے پاؤں نہیں پکڑے اوروہ گھروں کولوٹ گئے اوروہ جواپینی کشتیاں جلا کریہاں بیٹھ گئے ہیں امریکہ امریکہ کرتے خود امریکہ ہو گئے ہیں۔''

میں نے کہا۔ " تم کس گروہ میں آتے ہو؟"

شنڈی سانس بھر کر بولا۔'' تیسرے میں۔''

249

## KitaabPoint.blogspot.com

\_\_\_\_\_



میں نے کہا۔'' اپنے ناول میں ان افراد اور خاندانوں کے بارے میں بھی بکھنا جن کی بیٹیاں یہاں جوان ہورہی ہیں۔ ان کے والدین کے آنسو بھی دکھانا جو راتوں کو تکیوں میں مندد ہے کرروتے ہیں۔ اس نو جوان نسل کے دکھ بھی لکھنا جو صرف حال کے لیمے میں زندہ ہے نہ اس کا کوئی ماضی ہے اور نہ سنفتبل ۔ ان کے والدین ان کے جسموں کو امریکہ میں اور روحوں کو پاکستان میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور نہیں بچھتے کہ بیٹا ممکن ہے۔ آپ لاکھ گرین کارڈ کا لائج دے کر پاکستان سے لڑکوں کو بلا کی اور ان سے ان لڑکیوں کی شادیاں کریں بید سندھ نہیں ہوگا۔ جس طرح ہرکل جز وکو کھا جاتا ہے اس طرح امریکی معاشرہ بھی آپ کو آپ کے خوابوں اور آرز وو کسمیت نگل جائے گا۔ اگر آپ اس کے معدے میں زیادہ شور مچا کیس گتو وہ آپ کو چبائے ہوئے پان کی طرح تھوک دے گا اور آپ ساری زندگی اپنی تنہائی کے ڈسٹ بن میں پڑتے سڑتے رہیں گے۔''

افتخارنے میری باتیں بہت توجہ سے سنیں اور بتا یا کہ ان میں سے بہت ی باتیں پہلے سے اس کے خاکے میں شامل ہیں ووکوشش کرے گا کہ باقی کے پوائنٹ بھی اپنے پلاٹ میں شامل کر سکے۔

رات کے کھانے کی تیاری کے لیے افتخار نے عدیم کی بہن اور اپنی خالہ کی فیملی کو بطور میلیر بلوایا تھا۔ ان کے آتے ہی سب لوگ کچن میں گھس گئے اور مجھے وی می آر کے سپر دکر دیا گیا۔ میر کی نظر مائیکل جیکسن کے تازہ اور ریکارڈ تو ڑوڈیڈ ' تھرلز' پر پڑی۔ امریکہ کی نوجوان نسل (متاثرین امریکہ سمیت) مائیکل جیکسن اور اس کی موسیقی کی دیوانی ہے اور اس کا نام امریکہ میں سب سے زیادہ لیے جانے والے چندنا موں میں سے ہے۔

جائے والے چندناموں ہیں ہے ہے۔ پلے بیک گا گئی نے بیک وقت ساعت اور بصارت کی صدیوں پرانی روایت کو بے حدفقصان پہنچایا ہے۔ آڈیوٹیپ کے باریک اور بدرنگ فیتے ہے جوآ وازنگلتی ہے اس میں گانے والے کی مکمل شخصیت نمایاں نہیں ہو پاتی۔ چیرے کے اتار چڑھاؤ' آتکھوں اور ہاتھوں کے انداز اورگلوکار کے وجود کی افرادی کشش ہے آ واز کے تاثر میں جورنگ پیدا ہوتے ہیں وہ آڈیوٹیپ یا گراموفون ریکارڈ میں نتقل نہیں ہو سکتے۔ اہل مغرب نے اس راز کو بہت جلد پالیا چنانچہوئ ہی آر کے ساتھ ہی گلوکاروں کے شوز اور آئمز کیسٹ بنے شروع ہو گئے اور اب تقریباً ہرامر کی گھر میں ہی کیسٹ آپ کوشروری سامان کی طرح موجود ملتے ہیں۔ میں نے مائیکل جیسن کوتو بہت کم دیکھا اور سناتھالیکن اس کے بارے میں بہت پھین اور پڑھ رکھا تھا۔ فرسٹ ہینڈ نالج کی اس کی کو دور کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے'' تقرار'' کا کیسٹ لگایا۔ ہیں پچپیں منٹ کی اس ویڈیوفلم میں جنوں' بھوتوں اور بدروحوں کے درمیان مائیکل جیکسن (جس کی صورت کی طور پر بھی قابل رفتہ نہیں کہی جاسکتی!) طرح طرح کے لباسوں اور گٹ اپ میں گاتا کم اور ناچا زیادہ پچرر ہاتھا۔ اس کی آ واز بلاشبہ بہت اچھی ہے گر آر کشراکے شور اور قص کی وحشت میں اس کی طرف بہت کم دھیان جاتا تھا۔ فلم



ختم ہونے کے بعد میں بہت دیرتک پریشان رہا کہ اس' وحشت زدگی' کے سپر جٹ ہونے اور کریز بننے کے پس پردہ کون سے والل
کارفر ما ہیں کیا ساری کی ساری امریکی قوم نیم پاگل ہو چکی ہے؟ ان کی سائنس فطرت کو تنجیر کرتے کرتے '' انسان' کوروندتی ہوئی
اے ایک الی منزل پر لے آئی ہے جہاں موت' دہشت' بدروح' انہونی کا خوف تشدداور چہروں کی بے چہرگی کے سواانہیں پچھ نظر
نہیں آتا' ان کی روحوں میں یہ کیسا خوف بھر گیا ہے کہ وہ بدصورتی کے'' معمول' 'بن کررہ گئے ہیں۔ ہم تیسری و نیا کے لوگ تو چلو تاریخ
کی جبریت' ذہنی وجسمانی غلامی استعاراور استحصال کے مارے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے پیدا شدہ بدصورتیوں میں اس لیے مبتلا
ہیں کہ بینی الوقت ہمارے مقدروں کی تحریر بن چکی ہے لیکن اس پہلی دنیا کے کھاتے پیتے' آزاداور باوسائل معاشرے لوکیا ہوا ہے؟
ہیاں کا یہ مطلب لیا جائے کہ ابن آ دم کے سارے عذاب ساٹھے ہیں' فرق صرف نا موں اور لفظوں کا ہے؟ پھر یہ سوال بھی ذہن میں
آگا کہ ہمارے دکھ ساٹھے ہیں توسکھ کیوں مشترک نہیں ہیں۔

'' تقرار'' نے مجھے کچھالیا ما ایوس اور پریشان کیا کہ میں نے سارا ولا بتی مال اٹھا کرایک طرف رکھ دیا اور دلی سامان میں سے دلیپ کمارا ور وجنتی مالا کی فلم'' مدھومتی' تلاش کر کے لگا دی۔ فلم توخیر واجبی کی تھی مگراس کا میوزک بہت اچھا تھا۔ فلم کے دوران میں ہی باتی مہمان پڑتی گئے۔ افتخار کا خیال تھا کہ کھانے کے بعد شعر و شاعری کا دور چلا یا جائے لیکن اسدکو بہت تیز بخارتھا جس کی وجہ سے عرفان اور بھائی خاصے پریشان تھے چنانچہ بہی فیصلہ ہوا کہ اس محفل کو بشر طوزندگی کسی آئندہ ملا قات پرملتو کی کر دیا جائے۔

اگلادن امریکہ میں ہمارا لیعنی ہمارے قیام کا آخری دن تھا۔ پروین نے توعقل مندی سے کام لیتے ہوئے مختلف مواقع پروقت نکال نکال کرا پی خریداری کی فہرست کا خاصا حصہ کمل کر لیا تھا گراب جو میں نے فیملی اور دوستوں کے لیے تحفوں اور مختلف فر ہائشوں کی تعداد پر نظر ڈالی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بیتو خاصا لمباکام ہے۔ پروین سے مشورہ کرنا اس لیے مناسب نہیں تھا کہ وہاں'' ایک ایک جملے کا مجھے دینا پڑا حساب'' کا خطرہ تھا۔ ضبح صبح اٹھ کر اور بیاطمینان حاصل کرنے کے بعد کہ اب اسد کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے میں نے عرفان اور بھائی کے سامنے بیا تھم بیرسمسیار کھی اور بزبان حال لکارکر کہا۔''سائے کی طرح ہم یہ عجب وقت پڑا ہے۔''

سعیدہ نے کہا۔'' بیشا پنگ تو آپ کو کینیڈ امیس کرنی چاہیے تھی' وہاں چیزیں امریکہ ہے ستی ہیں۔''

میں نے کہا۔'' بیستی مہنگی کا معمۃ تو گزشتہ ایک مہینے سے طن ہیں ہور ہا۔ پہلے خیال تھاسفر کے آخر میں لندن سے خریداری کرلیں گے گراس پر اجماع امت ہو گیا کہ وہاں چیزیں زیادہ مہنگی ہیں۔کینیڈ امیں احباب سے پوچھا تو ان کا ووٹ امریکہ کی طرف تھا' اب آپ کہدر ہی ہیں کہ کینیڈ ابہتر تھا۔''

عرفان نے کسی سالخوردہ اور گرگ باراں دیدہ قتم کے ڈپلومیٹ کی طرح ایک ایسا جواب دیا جس کا پچھیجی مطلب نکالا جاسکتا



تھا۔میں نے کہا۔'' یار مجھے مزید کنفیوژنه کرو کوئی حل بتاؤ۔''

سعیدہ نے میرے ہاتھ سے فہرست بکڑی 'مختف چیزوں کے بارے میں مجھ سے ضروری دضاحتیں حاصل کیں 'پھراس فہرست کو تین حصوں میں تقسیم کیا' ایک کاغذا ہے پاس رکھا' دوسراعر فان کو دیاا در تیسرا مجھے دیے ہوئے بتایا کہ بید چیزیں تو آج دن میں افتخار نیم کے ساتھ شکا گوگی سیر کرتے ہوئے بھی خریدی جاسکتی ہیں۔ اس دوران میں عرفان کا ایک بھا نجاا در بھا نجی جواس کے قریب ہی رہتے ہیں اور آپس میں شادی شدہ ہونے کے علاوہ ایک دوسرے کے کزن بھی ہیں' آگئے۔ ناشتہ بے حدد لی اورانتہا کی مزیدار تھا چنا نچہ پر اسٹھے کھانے کے دوران اس قدر ناسطانی مشم کی گفتگو کی کی کہ افتخار کے آئے تک میز پانی پت کے میدان کا نقشہ چیش کررہی تھی اور جم سب افراط خوراک کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے۔

افخار پورے دن کا شیرہ ول بتانے لگا تو پروین نے اطلاع دی کہ اس نے پورے سنز میں نجمہ تق ہے بہتر گائیڈ اور شاپنگ کی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص نہیں پایا اس لیے وہ سب ہے پہلے اس سے ل کراپئی ناکم ل شاپنگ کمل کرے گی اور اس کے بعد کہیں اور جائے گی۔ اس الٹی میٹم کا سیدھا سیدھا مطلب سیتھا کہ سہ پہر تک کا پروگرام تو کینسل ہی ہو گیا ہے اس کے بعد کی بات بھی کم وہیش مشکوک ہیں تبجھی جائے ۔ افخار کا بیشبہ کہ پروین جان ہو جھ کراسے نظر انداز کررہ ہی ہو اپنی کی حدوں کو چھونے لگا تھا لہٰذا اس نے مشکوک ہیں تبجھی جائے ۔ افخار کا بیشبہ کہ پروین جان ہو جھے کہوراً اسے بچھوٹ کر براہ راست مجھے شکوہ کیا ۔ میں نے بات ٹالے کی بہت کوشش کی مگر جب وہ اپنی گر دان سے باز ندایا تو مجھے ہوراً اسے بچھوٹ کر براہ راست مجھے سے فکوہ کیا ہے اس کی ایک اپنی تو کہوں کے دوش بروش اعلیٰ طاز مت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک باشعور اور ذمہ دار خاتون بھی ہے۔ اس کی ایک اپنی شخصیت اور پہند تا پہند کا معیار ہو وہ سے اور سے اسے اپنی مہمان اور ہو تھے مشرداد نی شخصیت بھی کر بیساری آؤ بھگت کر رہے ہو مگر امریکہ میں اسے برس رہنے اور یبال کی عورتوں سے گفتگو کرنے کی وجہ سے مشرداد نی شخصیت بھی کر بیساری آؤ بھگت کر رہے ہو مگر امریکہ میں اوقات خاصا ہے تکافائنہ ہوجا تا ہے اور بیخاتون ذرار ریز روشی مہمیاں اندازہ نہیں ہور ہا کہ تمہارا انداز جواگر چے بنی برخلوس ہے بعض اوقات خاصا ہے تکافائنہ ہوجا تا ہے اور بیخاتون ذرار ریز روشی میں۔ ۔ کے ۔ ۔ ۔ کی ہوجات ہے اور بیخاتون ذرار ریز روشی میں۔ ۔ کی ہے۔ ۔ کی ہے۔ ۔ ۔ گ

۔ ' کہنے لگا۔'' کمال ہے یار' پچھلےسال کشور ناہید بھی یہاں آئی تھی'اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی' ہرجگہ ہمارےساتھ جاتی تھی۔'' میں نے کہا۔'' اب ہرشاعرہ تو کشور ناہید نہیں ہوسکتی اور ریجی ذہن میں رکھو کہ کشور ناہید ہے تمہارا پہلے سے تعارف تھا' وہ تمہاری سینئر بھی تھی اور دوست بھی'او پر سے اس کی طبیعت بھی کھلی ڈلی ہے جب کہ پروین کا مزاج اس سے بہت مختلف ہے۔ بیتو بالکل ایسے بی ہے جیسے تم صلاح الدین محمود سے توقع کروکہ وہ دلدار پرویز بھٹی کی طرح باتیں کرنے لگیں۔''



''تمہاری پیتشبیہ میں کشور تک ضرور پہنچاؤں گا۔''افتخار نے شرارت آمیزانداز میں کہا۔

''اگرتمهارا خیال بیہ ہے کہ وہ اس بات کا برامانے گی توتم غلطی پر ہو ناراض تو وہ تب ہوتی اگر میں اسے صلاح الدین محمود سے تشبیہ یتا۔''

فوڈ اینڈ فلیور نامی ہندوستانی ریستوران میں دو پہر کا کھانا نجمہ دی کے مشورے سے کھایا گیا۔ تمام ڈشیں چکھنے کے بعد میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے آ ہستہ سے پروین سے کہا۔''اگر نجمہ بی بی پہندایس ہی ہے تواپٹی شاپٹک کااللہ بی حافظ مجھو۔'' کھاناختم کرنے کے بعداس نے بتایا کہ اچار کی چھوٹی می پلیٹ جو میں نے نہیں چکھی تھی اچھی تھی۔

افتخارتیم مجھے سئر زٹاور دکھانے لے گیا۔اس نے بتایا کہ بیام بکد کی سب سے زیادہ اللہ لوک اور خدار سیدہ عمارت ہے کیونکہ اس کی حیات ہے آسان تک کا فاصلہ کم سے کم پڑتا ہے۔

میں نے ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے بارے میں پوچھا۔معلوم ہوا کہ وہ بیچاری تو ڈیموٹ ہوتے ہوتے اب کہیں دسویں نمبر پرجا پڑی ہے۔ بلندی کے اعتبار سے کینیڈرا کے ہی این ٹاور کے بعد بید دنیا کی دوسری بلندترین عمارت ہے کیکن اس کوی این ٹاور پر بیڈو قیت حاصل ہے کہ وہ صرف دکھاوے کی چیز اور مانومنٹ ہے جبکہ بیا لیک رہائٹی' تجارتی اور کا روباری مرکز ہے اور اس کی تعمیر غالب کے اس مصرعے کے حوالے سے گائی ہے۔'' یک ذرہ زمیں نہیں ہے کارباغ کا''

سئر زٹاور کی ایک سو چالیسویں منزل پر کھڑے ہو کرہم نے شکا گوشہر پر شام کے اتر نے کا منظر دیکھا۔ سڑکوں پرٹریفک کا رش بڑھ گیا تھا۔اور تاریکی کے ابتدائی تھلے سے سنجیلنے کے بعداب چاروں طرف روشنیاں تیرنے لگی تھیں اور تمام مناظرا پنی اصلی شکلیں کھو کریک رنگ ہوتے چلے جارہے تھے۔سو چاہیے جدید شہر بھی آگ کے اس گولے کی طرح ہیں جھےکوئی شعبدہ بازبار بارمندے نکالٹا اورڈکلٹار ہتا ہے کئی برس پہلے میں نے اپنے شہر کی کہانی لکھی تھی۔

تحراوررات كى اس بِعمل مصروفيت ميں

شهرکی تاریخ بنتی ہے

سینما گھر کلب ہوٹل اوب اخلاق شہرت اورسیاست کے

منافع بخش كاروبار چلتے ہيں

کوئی دیکھے توسارا شہر جیسے فلم کی شوئنگ میں کھویا ہے



''ہدایت کار'' سے سیٹ پر کھڑے'' شوقین چہروں'' کی طرح ہر شخص''او کے'' کی صدا کے تحرمیں محصور ہے جیسے'' پیک اپ'' کی گھڑی ہی منزل مقصود ہے جیسے سب کچھاس کہانی کے سوا بے سود ہے

اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ روئے زمین پر بنے والے سارے شہرایک ہی آگ میں جل رہے ہیں اوران بے شار منظروں کا پس منظرایک ساہے۔ ایک ہی ازل گیروابد تاب تنہای ہے جو بھی بھیڑی شکل میں جلوہ نما ہوتی ہیاور بھی دکھی چادراوڑھ کر کسی بڑے نیچ چلہ کا شے لگتی ہے۔ پیٹ کی بھوک ہو یا روح کی بیاس دونوں اپنی اپنی جگہ اٹل تقیقتیں ہیں۔ کہیں اناج کی فراوانی ہے اور کہیں احتیاج کی۔ شام صرف ایک وفت ہی نہیں ایک کیفیت کا بھی نام ہے۔ ستاروں اور چراغوں کے جلنے سے بچھ دیر پہلے دن بھرکی مشقت سے شکھے ہوئے لہو میں جوایک ادائی میں تیرتی ہے وہ روح کے بے لفظ رجسٹر کے سواکہیں درج نہیں ہوتی 'نہ یہ کسی ایکسرے مشین سے نظر آئی ہے اور ندا بجیو اور کارڈ یوگر افی میں کہیں اس کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے۔

۔ شکا گوگی بلند و بالا اور زندگی کی آسائنٹوں ہے معمور تلارتوں فراخ سڑکوں پررینگتی ہوئی بڑی بڑی موٹروں اور روشنیوں کے جوم میں ہنتے گاتے' ناچے' سوتے' جاگئے' سوچے' بولئے' لڑتے جھٹڑتے' کھاتے پینے اور ایک دوسرے کے جسموں میں پناہ تلاش کرتے ہوئے لوگوں کے پہلومیں کسی ہمزاد کی طرح میں نے دکھوں کے ایک تشکر کوچلتے ہوئے دیکھا۔ شام کے اس جھٹپٹے میں میں نے ان خدشوں کی آ وازیں سنیں جوشام کی ہوا کے ساتھ ساتھ بہدر ہی تھیں۔ دکھوں کے بیسائے اور خدشوں کی آ وازیں رنگ ونسل' او پچ بچ' موسم اور وقت ...... ہرطرت کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ بڑے سے بڑے کل کا درواز ہاور محافظ بھی ان کوروک نہیں سکتے!

# دردیک ساغر غفلت ہے چدد نیاو چددیں

امریکہ میں قیام کی بیآ خری شام بھی ان بے شارشاموں کی طرح یا دوں خوابوں اور وسوسوں ہے آگھ مچولی کھیلتے ہوئی رات کی بانہوں میں سوگئی جومیری آ تکھوں کے رائے ہو کرگزری ہیں۔ بھی بھی یوں لگتا ہے جیسے خیالات بھی جنازوں کی طرح ہوتے ہیں۔ گھر کے حن سے لے کرقبرستان تک ان کے علاوہ اور پھھنیں سوجھتا۔ اس وقت محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی سے زیادہ ہے معنی اور کوئی چیزنہیں۔ عزیز امانت بھی مٹی کوسو نبینے کے بعد مٹی ہوتا شروع ہوجاتی ہے اور پھروفت کے ساتھ ساتھ اس کی حالت صحرا کوئی چیزنہیں۔ عزیز امانت بھی مٹی کوسو نبینے کے بعد مٹی ہوتا شروع ہوجاتی ہے اور پھروفت کے ساتھ ساتھ اس کی حالت صحرا کے ان بگولوں کی طرح ہوجاتی ہے جن کے المصنے اور جیٹھنے کا پتا بعض اوقات خورصحرا کو بھی نہیں چاتا۔

254

## KitaabPoint.blogspot.com



سیئر زٹاورے نگلنے کے پچھ بی دیر بعد ہم مشہور رسالے'' پلے بوائے'' کے بارے میں گفتگو کررہے بینے جس کا دفتر رائے میں نظرآیا۔ میں افغار کو'' پلے بوائے پارٹی جوکس'' ہے اپنا ذاتی امتخاب سنار ہاتھا اور وہ مجھے بتار ہاتھا کہ'' پلے بوائے'' کے صفحات پر برہند تصویر چھپ جانے ہے ماڈلنگ کی شوقین لڑکیوں کی مانگ میں کس قدراضا فد ہوجاتا ہے۔

رات کوایک خالص اطالوی ریستوران میں پیزا (جس کا سیح تلفظ غالباً پٹزاہے) کھایا گیاجو واقعی مزیدارتھا۔ پروین نے چٹخارہ لیتے ہوئے کہا۔غالباً ایسے ہی کھانے کے بارے میں انگریزوں نے سیمقولہ بنارکھاہے۔

Happiness is at the end of your fork.

میں نے کہا۔''اس کا بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ زیادہ کھانے سے پہلے سوچ لوکہ خوشی تمہارے کانٹے کے دوسرے سرے پر ہے لہذا ہاتھ روک لو۔''

پروین نے عرفان اورسعیدہ کوساتھ ملاتے ہوئے جوابی حملہ کیا۔'' کمال ہےامجد بھائی' یعنی اس انگریزی پرآپ نے ایک پوری کتاب تر جمہ کردی ہے۔واہ' واہ ..... کیابات ہے!''

رات کو پیکنگ کا مرحلہ شروع ہوا۔ شوہروں کے بارے میں بیو بول کی رائے ہمیشہ متنازعہ فیررہی ہے لیکن اس بات میں میں اپنی بیوی سے متنقق ہول کہ سوٹ کیس میں سامان کوتر تیب ہے رکھنا میر ہے بس سے باہر ہے۔ میں نے ساراسامان عرفان کے ڈرائنگ روم میں پھیلا دیالیکن اب مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ اس کوسمیٹا کیسے جائے اور پچی بات سے ہے کہ اگر عرفان میری مددکونہ آتا تو وہ کم بخت المبیجی کیس شاید ابھی تک بند ہونے نہ ہونے کے مراحل طے کر رہا ہوتا۔

میں نے عرفان کی طرف مد د طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"ساسكانبين ببنائے فطرت ميں مراسودا"

عرفان نے دوسرے مصرعے میں برجستہ ترمیم کرتے ہوئے کہا۔

"فلط تفا أعميال المجدر الندازه صحرا"





# ٹورنٹو\_ س

ہمارا واپسی کا تکٹ مونٹر یال ہے کراچی تک کا تھا جے ہم نے اشفاق کی مدد سے مونٹر یال ..... لندن ..... کراچی میں تبدیل کرالیا تھا۔اس سارے پروگرام کا صدرمقام ٹورنٹو تھااس لیے شکا گوہے ہمیں پھرٹورنٹو آٹا پڑا۔عالی جی پٹز برگ ہے ہوتے ہوئے پیرس علی سر دارجعفری جمبئی عارف افتخار لندن اورتسلیم الهی زلفی جدہ جا چکے تھے۔ گویااس آخری چکر میں ٹورنٹو والوں کے پاس

صرف دومہمان بیجے تھے۔ ٹورنٹوائیر پورٹ پرحسب سابق تمام دوست موجود تھے۔ قیام کی مدت صرف ڈیڑھ دن تھی اس لیے طے یہ پایا کہ اب میرا قیام کرنل انوراحمد کی طرف ہے جواشفاق کے گھرہے بہت قریب ہیں تا کہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ وقت ایک ساتھ گزار سکیں۔رات کو بھی انورصاحب کے گھر جمع ہوئے اورخوب محفل جمی۔ پروین کے بارے میں نرجس سے معلوم ہوا کہاں نے ناصرہ نامی کوئی سہلی دریافت کرلی ہےاوراب اس کے ساتھ نیا گراکی وہ روشنیاں دیکھنے گئ ہے جنہیں ہم پچھلی باروفت کی کمی کی وجہ ہے دیکے نہیں پائے

کرنل انوراحمد کی عجیب وغریب اورمنفر دالیمیں اورٹورنٹو کے مشاعرے کی وڈیوفلم دیکھی گئی۔معلوم ہوا کہ بیفلم چند دنوں میں با قاعدہ مارکیٹ کردی جائے گی اور تو قع ہے کہ پہلے ہی ہفتے میں اس کے کم از کم یا پچے سوکیسٹ نکل جا تھی گے۔

میں نے کہا۔''اگر کیمرہ مین عقل مندی ہے کام لیتے ہوئے سامعین کے لانگ شاٹس کے بجائے کلوز میں سلوپیننگ کے ذریعے مختف شائس بناليتا تو دو چارسوكيت اور بك جات\_ برخخص اپني تصوير ديكھنا پيند كرتا ہے۔"

''اگرسامعین کے شاٹس بناتے تو شاعرمس ہوجاتے ۔'' کس بزرجمبر نے رائے دی۔

'' طریقه بیہ ہے کہ جب بھی شاعر مکررارشاد پر دوسری بار پڑھنے گلے تو آپ کیمر وسامعین پر لے جائیں' شاعر کی آ واز اور سامعین كاردهل دونوں ايك ساتھ ل جاتے ہيں اور شاعر كى محسوں نہيں ہوتى۔"

میری اس'' ماہرانہ رائے'' ہے(جوانتہائی مبتدیانہ تھی) گفتگو کارخ پاکستانی ٹی وی کےا پہتھے پروگراموں کی طرف مڑ گیااورایک بار پھروہی سوال سامنے آیا کہ بیرون ملک مقیم لاکھوں یا کستانیوں تک ان پروگراموں کو کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے؟ میں نے وعدہ کیا



كديس ان كے جذبات في وى كے متعلقه ارباب حل وعقد تك پنجادوں كا ..... اگے تيرے بھا ك لچيے!

اگلی صبح ناشتے کی میز پرکرنل انور نے اطلاع دی کہ آج وہ لوگ مجھے Klandale لے کر جارہے ہیں۔ میں نے کہا۔''میرا نصور؟''

بولے۔" کیوں؟"

عرض کیا کہ نام سے تو بیکوئی نازی کیمپ معلوم ہوتا ہے۔ انورصاحب نے بتایا کہ اصل میں بیا یک چھوٹا سا قصبہ ہے لیکن اس کی خصوصیت بیہ کہ یہاں ایک ایسامیوزیم واقع ہے جس میں سات کینیڈین مصوروں کے فن پار ہے مستقل طور پرر کھ دیے گئے ہیں۔ میوزیم اور اس سے ملحقہ قریباً سوا یکڑ زمین وہاں کے ایک فن نواز باس کا عطیہ ہے اور یہ کہ لوگ دور دور سے اس میوزیم کو دیکھنے کے میوزیم اور اس سے ملحقہ قریباً سوا یکڑ زمین وہاں کے ایک فن نواز باس کا عطیہ ہے اور یہ کہ لوگ دور دور سے اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ منی اندر سے کیمرہ لے آئی تھی۔ کیمرہ دیکھ کر انور صاحب کی انگلیوں میں تھجلی ہونے لگتی ہے۔ چنا نچے انہوں نے کھٹا کھٹ ناشتے کے دوران ہی دی بارہ تصویریں اتاریں اور منی کو یا دولا یا کہ اپنے بیگ میں فلم کے ایک دوا یک شرارول رکھ لے کیونکہ آؤٹ ڈور میں فوٹوگر افی کا اپنائی مزا ہے۔

کلینڈیل ٹورنٹو سے زیادہ دور نہیں تھا' بہی کوئی تیس چالیس کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا گریہاں ٹورنٹو کی نسبت زیادہ برف باری ہوتی تھی۔ نوادرات کی دکان کے باہر برف کے کیچڑیں گاڑی موڑنے کی کوشش کے دوران ایک دو لمجے ایسے بھی آئے جب موٹر سٹیرنگ اور بریکوں کی پابندی کے باوجوڈ کہیں بھی جاسکتی تھی۔ میوزیم کی تئین منزلہ تھارت اس احتشام سے پاکتھی جس کا مظاہرہ ہم اب تک اس نوع کی ہر تھارت میں دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ بیا یک سادہ اور با مقصد قسم کی تھارت تھی جس کی ساری پر کاری اس کی سادگی ہی کی مرہون منت تھی۔ مصوروں کے فن پاروں میں اگر کوئی غیر معمولی خصوصیت تھی تو کم از کم مجھے نظر نہیں آئی۔ عام ہی تصویری تھیں جیسی مرہون منت تھی۔ مصوروں کے فن پاروں میں اگر کوئی غیر معمولی خصوصیت تھی تو کم از کم مجھے نظر نہیں آئی۔ عام ہی تصویری تھیں جیسی مارے یہاں نے بال ہم براور اسا تذہ فن کی بے قدری کا خیال آیا جنہیں دفتانے کے لیے بھی عام طور پر چندہ تجع کرنا پڑتا ہے۔

واپسی میں ٹورنؤ کا ڈاؤن ٹاؤن دیکھا۔ کرسمس کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ سڑکوں اور دکانوں پراضافی روشنیاں اور رنگ را ہگیروں کی توجہ اپنی طرف تھینچتے ہتھے گر کیا مجال جوروز مرہ کے معمول میں کسی قشم کا تعطل پیدا ہو۔ ہمارے یہاں عید توعیدروزوں کا استقبال بھی چیزوں کی قیمتیں بڑھانے سے کیا جاتا ہے گران اوگوں نے ہرجگہ کرسمسیل لگار کھی تھی۔ اگریدرعایت محض نام کی تھی تب بھی اچھی تھی کہ بہر حال اس میں ایک خوش نیمی تو یائی جاتی ہے۔



کرٹل انورنے ایک قدیم طرز کی بڑی محارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا مالک اسے گرا کریہاں ایک جدید شاپنگ پلازہ بنانا چاہتا تھا مگرشہر کی بلدیہ نے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی کیونکہ وہ اس جھے کی قدامت اور ماحول کو قائم رکھنا چاہتے تھے کہ بیشپر کے تشخص کا ایک اہم حصہ ہے۔ بے حد بحث وتمحیص کے بعد انہوں نے اتنی اجازت دی ہے کہ ممارت کے اندرونی جھے کو بے شک ماڈرن بنالیا جائے مگراس کی بیرونی حالت اورشکل وصورت ای طرح رہے گی اوراس کی مرمت وغیرہ میں بھی اس کے اصل طرز تغیر کی یابندی کی جائے گی۔

۔ سے میں مورد میں مختلف دکا نول میں گھس کر پچھا تکوائریاں کر رہی تھیں اور ہم دونوں ان کے انتظار میں بغیر کسی مقصد کے شوکیسوں کو بیگھے چلے جارہے بیٹے کہ اچا نک میری نظر ایک ریڑھی پر پڑی۔ ایک عام ساپیروں والاٹھیلاجس پرسنہرے رنگ کے بے شارپتے ہوئے بچھے۔ بید ریڑھی برآ مدے کے ایک گوشے میں کھڑی تھی۔ اس کے قریب ہی اسٹول پرسیاہ شرے اور سکرٹ میں ملہوں جیجے تھویں ماری چرے والی ایک ایسی مورت بیٹھی تھی جس کے سیاہ بالوں میں ایک بھوری کی کیر جھے آ تھھیں مار رہی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں میں ایک بھوری کی کیر جھے آ تھھیں مار رہی تھی۔ میں میں متوجہ یا کروہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے طرف اشارہ کرکے پوچھا۔" یہ کیا ہے؟"

ہولی۔'' بیرختلف پودوں کےاصل ہے ہیں جنہیں ایک خاص پراسس سے گزار کراس کھولتے ہوئے سنہرے محلول میں ترکیا گیا ہے جوایک طرح کانقلی سونا ہے۔''اس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے اپنے گلے میں پڑا ہواایک لاکٹ دکھایا۔سنہری زنجیر کے آخری سرے پرایک سنہری پتابڑی خطرناک حدول کوچیوتا ہوا بڑی سرشاری کے عالم میں جھول رہاتھا۔

میں نے کرنل انور کے مشورے پر دولا کٹ خرید لیے جو کم از کم اس وقت بالکل مجنگے نہیں تھے۔

میں نے بوچھا۔'' کہاں کی رہنے والی ہو؟''

بات ٹال کر بولی۔" آپ لوگ کہاں ہے آئے ہیں ..... مذل ایت ہے؟"

میں نے کہا۔'' ایسٹ کی حد تک تمہاراا نداز ہیج ہے لیکن ہماراایسٹ ذراسا و تھ کی طرف واقع ہے۔''

"ميراجغرافية را كمزورب ملك بتاؤر"

"جم يا كستاني بين ـ"

اس کی فرمائش مسکراہٹ سے مجھےانداز ہ ہوا کہ اسے پاکستان کا لکھ پتانہیں اوراگر میں اس سے بیہ کہددوں کہ میرا ملک افریقنہ یا لاطین امریکہ میں واقع ہے تو وہ اس بیان کو بھی فوراً قبول کرلے گی۔ میں نے پھر پوچھا۔''تم کہاں کی ہو؟ ۔۔۔۔۔ یہاں کی تونہیں



لگتيں!''

"میں ال ابیب سے آئی ہوں۔"

کرتل انور نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔اب معلوم ہوا وہ ہم سے اپناوطن مالوف کیوں چھپار ہی تھی۔ میں نے اردو میں انورصاحب سے کہا۔'' آپ کی وجاہت اور جامہ زیبی سے اگر اسے آپ کے لبنانی یا شامی ہونے کا گمان ہوا ہوتو بات سمجھ میں آتی ہے گرمجھ غریب پریپہ خوش گمانی کیسی؟''

انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ایک زور دار قبقہدلگا کرمیرے کندھے پر ہاتھ مارااور ہوئے۔'' یہ جوگندی رنگ ہے اس کی وہی مثال ہے ۔۔۔۔۔ غربت خانے میں جائے چکا' گمتام تھاوطن میں۔'' ہمیں باتوں میں مصروف دیکھ کراس عفیفہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی آ تکھوں اور ہونٹوں سے اپنی تا جرانہ خوش خلقی کو اتارااور سمیٹ کرایک طرف رکھااور واپس جا کرسٹول پر ہیٹھ گئ۔ کرئل انور نے مسکرا کرکہا'اے کہتے ہیں'' یہودی کی لڑی!''



کے لیے مند کھولا مگر پھر کندھے جھٹک کرایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پروین نے ایک فاتحانۂ طنزیدِنظر مجھ پرڈالی' بیگ اٹھایااورا پے انداز میں آگے چلئے لگی جیسے کوئی کیڈٹ سورڈ آف آنروصول کرنے جاتا ہے۔

عام طور پر جہاز کی طرف جانے والا گیٹ اس کے فلائٹ کا وُنٹر سے چالیس پچاس گز سے زیادہ فاصلے پرنہیں ہوتا گرید والا گیٹ اس کے فلائیٹ کا وُنٹر سے چالیس پچاس گز سے زیادہ فاصلے پرنہیں ہوتا گریدوالا گیٹ آئے بی نہیں دے رہا تھا۔ ہم تیروں کے نشان دیکھتے اور مختلف کاریڈ وروں سے گز رہتے ہوئے تقریباً دس منٹ میں منزل مقصود پر پہنچے۔ فلائٹ کی روائلی میں پندرہ منٹ باقی شے اور تمام مسافر جہاز میں سوار ہو چکے تھے۔ وہ بے مروت ہی خواتین نے سرزنش بھری نظروں سے ہماری طرف دیکھا' بورڈ نگ کارڈ چیک کئے اوراشارے سے جانے کے لیے کہا۔ ابھی میں نے دمینے ہیں' کہدکر قدم اٹھایا ہی تھا کہ چیچے سے ایک جی ٹی نما آواز سنائی دی۔ مؤکر دیکھا تو ان میں سے ایک دونوں ہاتھوں سے پروین کا راستہ روکے کھڑی تھی اور اسے بتاری تھی کہ سے ہینڈ بیگ اسے سامان کے ساتھ چیک ان کرانا پڑے گا کیونکہ سے ہرگز ہرگز دئی سامان کی تعریف پر پورانہیں اثر تا۔ پروین نے اسے اپنی موٹے کہا۔

No, No, No, You will have to check in that horrible looking suitcase of bag.

میں نے منمناتے ہوئے کہا۔'' پچھے دیا کرؤاگرہم اسے چیک ان کرانے کے چکر میں پڑیں گے تو ہمارا جہازنگل جائے گا۔''اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے بتایا کہاگرتم بحث میں وفت ضائع کرنے کی بجائے دوڑ کرجاؤ تو غالب امکان ہے کہ فلائٹ مسٹمیں ہوگ۔ پروین بالکل رونے والی ہوری تھی اس لیے میں نے اسے وہیں رکنے کو کہا۔'' بیگ اٹھایا اورا پنا کرکٹ کا زمانہ یا دکر کے دوڑ لگا دی۔اس دوڑ کے دوران مجھے پہلی بار پتا چلا کہ''افتال وخیزال'' کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے!''

اشفاق وغیرہ نے جوابھی تک وہیں تھے جب مجھے اس حالت میں آتے دیکھا تو ان کے چہرے پر سوالیہ نشان بن گئے۔ میرا چہرہ بھی اس وقت' صورت بہ بین عالم میرں' بنا ہوا تھا اس لیے ہم سب بغیر کچھ کے سے بیکٹی کا وُنٹر پر پہنچے۔ اب پتانہیں یہ ہماری پر بیٹانی کا احساس تھا یا اہل فرنگ کی معروف انسان دوئ کہ کا وُنٹر والی نے میری بات سنتے ہی بغیر کسی بحث کے بیگ کو ہمارے سامان کے ساتھ بچواد یا حالا نکہ چندمنٹ پیشتر وہ اس شمن میں صاف انکار کر چکی تھی۔ فلائیٹ کے فیک آف میں صرف چارمنٹ باتی سے میں نے دوڑ لگائی جس کی رفتار کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ کا وُنٹروالی کے'' خدا حافظ' کے سے میں نے دوڑ لگائی جس کی رفتار کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ کا وُنٹروالی کے'' خوینگ یو'' اور میز بانوں کے'' خدا حافظ'' کے



دوران میں تقریباً میں گزآ گےنکل چکاتھا۔ باہر برف پڑر ہی تھی اور میرے بوٹوں میں پسینہ جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پروین نے مجھے د کیچہ کراطمینان کا ایک اتنا لمباسانس لیا کہ اس کے قریب کھڑی دونوں بے مروت خواتین کی ہنمی نکل گئی۔ان میں سے ایک نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔

I told you, you won't miss the flight.

بہت دنوں کے بعداس وقت میرادل گالیاں دینے کو چاہا۔

یوں تو ہرطرح کی ٹینشن بری ہوتی ہے گر پردیس میں فلائٹ مس کرنے کی ٹینشن ایسی ہیہودہ چیز ہے جس کا مقابلہ شاید کسی صورت حال سے نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے پچھ یا زنہیں کہ میں اپنی سیٹ تک کیے پہنچا اور اس کے بعد کیا وا قعات ہوئے۔ جب میری سانس متوازن ہوئی اور مجھے دکھائی دینے لگا تو جہاز کو پرواز کرتے میں منٹ ہو چکے تھے۔ بیگ والے واقعے کی وجہ سے پروین پچھ چوری بنی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پرممنونیت اور شرمندگی کی پچھا لیں فلی جلی فضاتھی کہ میں نے اسے چھیٹر نا مناسب نہ سمجھا اور آئکھیں بند کرلیس۔ چند کھوں بعد مجھے اس کے زور سے ہیننے کی آ واز آئی۔ میں نے یو چھا۔ ''کیا ہوا؟''

بولى۔ "اس عورت كاجمله يادآ رہاہے كيے آئكھيں پھاڑ كے كهدر اى تھى۔

That horrible looking suitcase of bag.

اس کے بعداس نے پھر ہنسنا شروع کر دیا اور مونٹریال تک ہنستی ہی چلی گئی جہاں پی خبر ہماراا نظار کررہی تھی کہ مونٹریال سے پیرس جانے والی فلائیٹ ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہے۔

مانٹریال میں زوروں کی برف پڑرہی تھی۔ کھڑکیوں کے ثیبیٹوں میں ہے ہم نے دیکھاایک جہاز آ کے رکا ہے اوراس کے پہیوں کے پنچکوئی دودوائج برف ہے۔ پندرہ منٹ بعددوبارہ دیکھا تو آ دھے آ دھے پہتے برف کی چاور میں منہ چھپا چکے تھے۔ بیان لوگوں کا کمال ہے کہ اس کے باوجود جہاز مسلسل اتر تے اور پرواز کرتے رہے۔ ہمارے یہاں چارچھینٹے بارش کے پڑتے ہیں اور آٹھ پروازیں لیٹ یا کینسل ہوجاتی ہیں۔

پیرس پہنچ تو ہماری گھڑیوں پر تین اور پیرس کی گھڑیوں پرنون کا رہے تھے۔ وہاں سے لندن کی فلائٹ ساڑھے دس ہج تھی۔ایک گھنٹے کی اس پر واز کے بعد جب لندن پہنچ تو وہاں بھی ساڑھے دس ہی ہج تھے!



# لندن

بزرگوں سے سنا ہے کدایک زمانے میں''لندن پلٹ'' ہوناایک ایسی خصوصیت بھی جےاعلیٰ ڈگری کا درجہ دیا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں کی زندگی میں تو بیسفرایک مرکزی نقطے کی حیثیت اختیار کرجاتا تھا'مثلاً

يمير كالندن جانے سے چارسال پہلے كى بات ہے!

جن دنوں میں لندن جانے کا پروگرام بنار ہاتھا!

لندن ہے آتے ہی میری شادی ہوگئی!

لندن سے آئے ہوئے دس برس ہو چکے تھے گر .....!

میں نے لندن میں دیکھا کہ ..... وغیرہ ..... وغیرہ ..... وغیرہ!

قیام پاکستان سے پہلے برصغیر سے لندن کی طرف یہاں کی دولت کے علاوہ عام طور پر پچھ طالب علم اورامراء کا ایک محدود طبقہ ہی جا یا کرتا تھا' مزدور پیشہ اور تا جرحضرات کی تعدادان سے بھی کم تھی گر آزادی کے بعدصورت حال انتہائی تیزی سے بدلنے گلی۔ لندن پرسب سے پہلا ہلا اپنے میر پوری بھائیوں نے بولا اور پھراس کے بعد چل سوچل۔ ڈاکٹر' انحینیر' تاجر' بینکر' اہل علم و ہنر' سیاستدان' فنکار...... غرضیکہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں جس کے نمائندے وہاں موجود ضہوں۔

مشاق احمد یوسنی عبداللہ حسین ضیاء می الدین ناہید نیازی افتخار عارف ساقی فاروقی 'بدلیج الزمال شاہد محبود ندیم غلام مصطفیٰ کھر' جاوید حکیم قریش فارغ بخاری غلام قادرآ زاد آغاحسن عابدی سلیم شاہد جسٹس صدانی 'عظمت نواز باجوہ ڈاکٹر سعیداختر درانی 'ڈاکٹر صفی حسن الطاف گو ہڑ شاہد حسین اور بے شار دوسرے معروف پاکستانی وہاں عارضی یاستقل طور پر قیام پذیر ہیں۔ پچھلوگ لندن میں ہیں اور پچھاس کے نواح ہیں۔ مزدور پیشد لوگ زیادہ تر انگستان کے صنعتی شہروں میں رہتے ہیں لیکن لندن کا ایک علاقۂ جوہیتھروائیر پورٹ کے قریب ہے اور ساؤتھ ہال کہلاتا ہے' تقریباً سارے کا ساراایشیائی اور بالخصوص برصغیر کے لوگوں کے قبضے میں ہے۔ کسی

پ شاعر کامصرعہ ہے۔''ہم جہاں بیٹھ کے پی لیس وہیں ہے خانہ ہے''

تو یوں بھے کہ ساؤتھ ہال کو ہمارے بھائیوں نے وطن عزیز کا ماحول دینے کی پوری پوری اور کا میاب کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں



کوی بوڑھا انگریزائے کی پرانے دوست کا گھر ڈھونڈ تا ہوا پہاں پہنچا۔ عمارت اورفلیت نمبر تلاش کرنے کے بعدا طلاعی گھنٹی بجائی۔ اندرے ایک سردار جی دھوتی کرتے میں ملبوس مو چھوں ہے کھن صاف کرتے ہوئے نگلے۔ انگریزنے اپنے دوست کے بارے میں استفسار کیا۔ سردار جی نے زورز ورسے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

No, No, this is my house. No, Mr. Barrington lives here.

بوڑھےصاحب نے اپنی ڈائری سے دوبارہ پتا چیک کیا اور سردارجی سے بوچھا کہ بیفلاں بلڈنگ کا فلیٹ نمبر فلال فلال نہیں

سردارجی بولے۔

Yes, address is al right, but I told you no foreigner lives here.

اب لندن میں کی انگریز کے لیے فارز کا خطاب من کراس ہاہے پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ آپ بخو بی کر سکتے ہیں۔ پچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ باباایشیائی باشندوں کے زبر دست ترین مخالف اور برطانوی پارلیمنٹ کے ممبرایک پاول کارشتے دارتھا۔

استے بڑے لندن شہر میں اگر چہ ہمارے جانے والوں کی تعداد خاصی معقول تھی گرمیرا پروگرام اپنے بچپن کے دوست کرم جاوید
سید کی طرف رہنے کا تھا جو گزشتہ دی بری سے یہاں ٹریڈنگ کا بزنس کر رہا تھا اور اس میں بہت کا میاب بھی تھا۔ مشاعروں کے
پروگرام میں تبدیلی کے باعث صورت حال پچھا لیک ہوگئی تھی کہ ہماری آ مدے دو دن قبل اسے ابنی اطالوی بیوی لاریاسمیت لاطین
امریکہ کے مختلف مما لک جانا تھا جہاں سے اس کی واپسی دو ہفتے بعد متوقع تھی یعنی ہماری روا تھی کے تین دن بعد۔ اس صورت حال میں
قصور سراسر ہمارا تھا مگر مکرم اس قدر شرمندہ ہور ہاتھا کہ میرے بے حد سمجھانے کے باوجودوہ اپنے تی میز بانی سے دستم روار نہ ہوا۔ اس
نے بتایا کہ ہمارے استقبال خبر گیری 'رہائش نقل وحرکت کے انتظامات اور خاطر خدمت کے لیے نہ صرف اس کے لندن آفس کا مملہ
موجود ہوگا بلکداس نے اپنے نامجر یا آفس سے ہمارے مشتر کہ اور پیارے دوست افتخار بٹ کو بھی بلوالیا ہے تا کہ ہم اور زیادہ ایٹ

پروین نے اپنے کلکٹر کسٹمز جہانگیرخاں صاحب کو ہماری آمد کی اطلاع دے رکھی تھی جو وہاں پاکستانی سفارت خانے کے کمرشل اتاثی تھے۔ان کی وجہ سے امیگریشن اور کسٹم کا مرحلہ تو دس منٹ میں طے ہو گیا گر اب جو ہم سامان کی ٹرالیاں لے کر چلے تو چلتے ہی چلے گئے ۔تقریباً آ دھ کیل چلنے کے بعد جب ہم ایک ایسے کاریڈ ورمیس داخل ہوئے جس کا دوسراسراد کھائی نہیں دے رہا تھا تو پروین



نے ایک لمباسانس چھوڑتے ہوئے کہا۔" بیراستہ تو برٹش راج سے بھی لمباہو گیاہے۔"

لندن ائیر پورٹ پراگر چیامریکی ہوائی اڈوں جیسی چیک دمک نہیں تھی گراس میں ایک ریٹائر ڈجرنیلوں والی تمکنت اور رکھ رکھاؤ ضرور دکھائی دے رہاتھا۔ ائیر پورٹ کی عمارت کے اندر کی اس طویل جبری پریڈ کے دوران ہم نے جہاتگیر خال صاحب سے لندن بیاتر اکی تمام ضروری اور غیر ضروری تفصیلات حاصل کرنے کے علاوہ اپنا تقریباً سارا پروگرام بھی ڈسکس کر لیا تھا جس میں ان کے بیہاں قیام کی پرخلوص دعوت سے معذرت بھی شامل تھی۔

اب پتاچلا کہ بنگامی حالات میں وی آئی بی بننے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔

سامان کوموٹروں کی ڈیوں میں رکھنے کی نا کام کوشش کے بعد ٹیکسی متگوائی گئی۔ لارڈ کلائیو کی سی شکل وصورت والے گورے ڈرائیور نے بڑی مستعدی سے سامان لوڈ کرنا شروع کیا۔ میں نے اس کی مدد کرنا چاہی تو افتقار نے مجھے روک دیا۔ بولا''اٹھانے دو اے۔۔۔۔۔ ہم نے بھی ڈیڑھ سوسال ان کا بہت سامان اٹھایا ہے۔''



افغارگزشتہ برس دل کے بائی پاس آپریشن سے گزر چکا تھا۔ میں نے اس کے دل کی صحت اور حالت کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور پنجا بی محاورے کے مطابق گھوڑے کی طرح فٹ ہے۔ نامجیر یا کا ذکر چھڑا تو اس نے کہا کہ وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ انہیں ہرگز حالات نہیں کہا جاسکتا کیونکہ افریقی لوگ سٹم نام کی کمی چیز کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے ۔ جس طرح بڑکا کہ کی امتیازی خصوصیت و ہال کی عورت ہے اس طرح نامجیر یا کی پہچان رشوت ہے جو وہاں اس قدر کھلے بندوں چلتی ہے کہ اس پر تعجب کا اظہار کرنا آ داب کے خلاف سمجھا جا تا ہے۔

ریجنٹ پارک کے قریب اسلامک سنٹر کے مرکزی درواز کے تقریباً سامنے ایک تین منزلہ بلڈنگ کی دوسری منزل پر ۱۷ نمبرکا
اپار شمنٹ میرے لیے بک کروایا گیا تھا جو کہ دو بیڈروم ایک لونگ روم باتھ اور کچن پر شمتل تھا۔ اپار شمنٹ میں ضرورت کی ہر چیز
موجودتھی بلکہ بہت کی ایسی چیزیں بھی تھیں جن کی جھے قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ پروین کی رہائش کا انتظام صابر چوہدری کی فیملی کے
ساتھ کیا گیا تھا۔ صابر کا خوبصورت فلیٹ میرے اپار شمنٹ سے پانچ منٹ کے فاصلے پر تھا۔ صابر بھی مکرم کی طرح اندن سے باہر تھا۔
اس کی بیوی اور سالی نصرت جوا قبال سابئ کی بھانجیاں بھی تھیں ، پروین کوئل کر بہت خوش ہو تیں۔ وہ لوگ سرائے عالمگیر (جہلم ) کے
رہنے والے تھے۔ سید ھے ساوے 'مخلص اور محبت کرنے والے لوگ جومہمان کو ول سے باعث رحمت خیال کرتے ہیں۔ ان کی اس مہمان نو از ی کا نتیجہ بید نظا کہ میرے اپار شمنٹ کا بچن استعال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور یوں و نیا بیہ جانئ سے بھی محروم رہ گئ

لندن میں اپنے جاننے والوں کی فہرست پرنظر دوڑائی تو آتھھوں پییندآ گیا۔ ہمارے پاس کل آٹھ دن تھے جن میں احباب سے ملا قات کے علاوہ لندن کو بھی احجھی طرح دیکھنا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دن کے لیے برمنگھم بھی جانا تھا۔ جہاں براورم ڈاکٹر صفی حسن' ڈاکٹر سعیداختر درانی اور بھائی غلام قادرآ زاد سے ملا قات طےتھی۔عاشور کاظمی' شاہدہ احمداور سحاب قزلباش کوبھی اطلاع ہوگئی تھی اوران کے بھی بار بارفون آر ہے تھے۔ بہت غور وفکر کرنے کے بعد جو پروگرام بناوہ کچھ یوں تھا کہ ذیادہ تر ایک تقریبات میں شرکت

## KitaabPoint.blogspot.com



کی جائے جہاں زیادہ سے زیادہ احباب سے ملاقات ہو سکے گریہاں اب بیقباحت آن پڑی کہ پروین بیگم کی الیی تقریب میں شرکت پرآ مادہ نبیں تھی جس کی ترتیب سے برادرم افتار عارف کا ذراسا بھی تعلق ہو یعنی وہی پرانی ناراضگی ابھی تک چل رہی تھی۔ بھائی بندی اوراخلاق اور ہم سفری ...... تینوں کا نقاضا بہی تھا کہ میں پروین کا ساتھ دول سومیں نے یہی کیا۔ میرے اس رویے سے افتار کو ملال ہونا تھا سوہوا گراس نے ایک مجھدار انسان اوراجھے دوست کی طرح اسے لفظ نہیں دیے اور یوں اس بدمزگی کا اندیشٹل گیا جس نے بہت دنوں سے اندر ہی اندر بجھے پریشان کررکھا تھا۔

افتخار کرم اینڈ کمپنی کے زیرانتظام چلنے والے ہوٹل اولیور ہیں مقیم تھا۔تھوڑے سے کمرے بتھے گراتی مختلف تو میتوں کے مسافر وہاں رہ رہے تھے جیسے وہاں یواین اوکا کوئی اجلاس ہونے والا ہو۔معلوم ہوا کہ لندن میں ( کم از کم ہوٹل کی حد تک ) رنگ ونسل سے زیادہ استطاعت پر دھیان دیا جاتا ہے۔اولیور ایک غریب نواز ہوٹل ہے 'میہ بات دوسری ہے کہ وہاں کی غریبی ہمارے یہاں سفید پوٹی کہلاتی ہے۔کاؤنٹر کے سامنے ایک لائی نما کمرؤنشست تھا جہاں ہروفت ٹی وی آن رہتا تھا لیکن وہاں میٹھنے والے مردوزن عام طور پراس کی طرف آ کھا تھا گرد کھتے تک نہیں تھے۔اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی وجہ ٹی وی پروگرام تھے یاان کے اپنے زیر بحث آ کندہ پروگرام۔

دیارفرنگ میں برسرعام دومردوں کا آپس میں گلے ملناا تناہی معیوب سمجھا جاتا ہے جتناہمارے یہاں مرد کاعورت ہے بغل گیر ہونا۔اس بات کاعلم مجھے پہلے سے تھا مگر کرمس کی رات ہوٹل میں مقیم کیرن اور کیرل نامی دو ٹیم مدہوش سہیلیوں نے مجھےاورافتخار کواس موضوع پر جوسیر حاصل کیکچر دیا اور جس جس انداز میں اس مسئلے سے مختلف علمی اور عملی پہلوؤں پر روشنی ڈالی وہ اپنی جگہ پر ایک سبق آ موز داستان ہے۔ہم نے آنہیں بہت سمجھا یا کہ ہرعلاقے کی تہذیب وتدن کے بچھا پنے تقاضے ہوتے ہیں مگران کی سمجھ میں آخر تک یہ بات نہیں آئی کہ تہذیب وتدن کاعورت اور مرد کے باہمی معاملات سے کیاتھلت ہے!

رات اور نشے کے فروغ کے ساتھ ساتھ ان کی دلیلوں کی جارجیت میں بھی اضافہ ہوتا جارہاتھا۔ اب وہ براہ راست برصغیر سے آنے والوں کے'' خواتین' سے متعلق رویوں کا مذاق اڑانے پراتر آئی تھیں۔ ان کے خیال میں ہم ایشیائی لوگوں کاعورت کی طرف جھا وَ اوراس سے گریز وونوں ہی غیر حقیقی اورائتہا پہندانہ تھے۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنے ذاتی تجربات سے جومثالیس دیں وہ ایسی زوردارتھیں کہ ہماراد فاعی نظام کمزورسے کمزورتر ہوتا چلا گیا۔ میں نے افتخار کی طرف دیکھا مگروہ کسی اور طرف دیکھ رہاتھا!

كيرن اوركيرل دونو ل نسبتاً كم تعليم يافتة اورملازمت پيشةخوا تين تفيس اورايك آزاداورخود مختارزندگی گزارر بی تفيس جنس پر گفتگو



ان کے نزدیک تصنیع اوقات کے زمرے میں آتی تھی کیونکہ ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ کھانا کھانے کے لیے ہوتا ہے بحث کرنے کے لیے نہیں۔ان کی باتیں من کرایک بار پھرمیرے ذہن میں ایک پرانی البحون نے سراٹھایا کہ اتنا کھلا ڈلا ہونے کے باوجوداس معاشرے میں جسم فروشی 'جنسی جرائم اور ہم جنس پرتی وغیرہ کی اتنی فراوانی کیوں اور کیسے ہے!

سن مروب اور مشرق کے مزاجوں کا فرق ان کے تہواروں اور رہم وروان میں بھی دیکھاجا سکتا ہے۔ ہم عید پر بازاروں کو بجاتے ہیں۔
انگر یز کر نمس پر اپنا گھر سجا تا ہے۔ ہم بن پینے مت ہوجاتے ہیں اوروہ گلے گلے شراب میں ڈوب کر بھی اپنے آپ میں دہتے ہیں۔
ہمارے یہاں بھیڑ اور دکا نماروں کے تجاوزات کی وجہ ہے رستہ چلنا مشکل ہوجا تا ہے۔ اور ان کی سڑکیں بھاں بھاں کرتی ہیں۔
ہمارے یہاں بھیڑ اور دکا نماروں کے تجاوزات کی وجہ ہے رستہ چلنا مشکل ہوجا تا ہے۔ اور ان کی سڑکیں بھاں بھاں کرتی ہیں۔
کر نمس کی صبح ہم نے اقبال سبی کے ساتھ تقریباً آو معالندن گھوم ڈالا۔ ہائیڈ پارک میں کھڑے ہوکرتصویر میں اتروا کیں کہ یہجی لندن
ماترا کے آداب میں شامل ہے۔ پیکرز کارنز میں بہت دیر کھڑے رہے کہیں ہے بچھرامعین ملیس توایک عدد تقریر بھی جھاڑ ڈالیس گر
سوائے ایک پولیس والے کوئی ادھر نے نہیں گز را۔ اب ایک تو ہم ایشیائی ملکوں کے لوگوں کو ویسے ہی پولیس والے کے سامنے
بولنے کی عادت نہیں ہوتی اس پر یہ گوارا پچھ ضرورت سے زیادہ ہی برف میں نگا ہوا تھا۔ وہ ہمارے پاس سے یوں گز را جیسے کوئی

زیس پر پاؤں نؤت سے نہیں رکھتے پری پیکر بیہ گویا اس مکال کی دوسری منزل میں رہتے ہیں

دریائے ٹیمز کودو تین مختلف پلوں اور کناروں ہے دیکھا گر ہر بارا یک جیسا پایا۔اگلریز قوم کے مزاج کی طرح!ایک بل ہے پچھ فاصلے پر ٹاور آف لندن واقع تھا۔اس ممارت ہے پرانے وقتوں میں بادشاہ اوگ عقوبت خانے کا کام بھی لیتے رہے ہیں۔ پتانہیں تخت اور زندان میں کیسار بطخفی ہے کہ اکثر شاہی محلات اپنے کمینوں کے لیے بندی خانے بن جاتے ہیں۔ بھی بھی تو یوں بھی ہوا ہے کہ لوگ بظاہر تخت پر مشمکن ہوتے ہیں مگران کی روحیں سولیوں پڑنگی رہتی ہیں۔

میرا دھیان لاہور کے شاہی قلعے کی طرف چلا گیا جہاں دیوان خاص کے پہلو یہ پہلو وہ عقوبت خانے واقع ہیں جہاں اذیت رسانی کاعمدہ ترین انتظام موجود ہے اور بیاذیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن کے جرم کی نوعیت اخلاقی نہیں ہوتی۔اردو کے بہت عمدہ نظم نگاراور میر سے بہت پیار سے بزرگ ہم عصر ظہور نظر مرحوم نے ایک خاص پس منظر میں ایک شعر کہا تھا'ٹاورآ ورلندن دیکھا تو یوں لگا جیسے وہ شعرصدیوں پر محیط ہو گیا ہو۔



# کیا ہے قید مجھے اس جگہ پہ ظالم نے جہاں ہے صاف مرا گھر دکھائی دیتا ہے

دو پہرکو''لا ہور کباب ہاؤس'' میں تکئے کہاب اور تندوری روٹیاں کھا کراپنے شہراور شہروالوں کو یاد کیا۔ یادبھی کیڑے کے رزق کی طرح ہوتی ہے جو پتھر میں بھی سیندھ لگا کراپنی منزل تک پہنچ جا تا ہے۔

ویٹ منسٹرایب کہنے کوتو ایک گرجائے مگرآپ بلاٹکلف اے انگلینڈ کی تاریخ کاسب سے بھر پوراستعارہ کہدسکتے ہیں۔ حالی نے دلی کے بارے میں کہاتھا۔

# " فن موگا کہیں ایبانہ خزانہ ہرگز!"

میرا خیال ہے کہ یہی بات اس ممارت کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ بیعبادت گاہ بھی ہے شاہی خاندان کی شادیوں کا مخصوص گرجا بھی اور مشاہیر کا قبرستان بھی انگریز کی تہذیب اور تدن کے مختلف شعبوں کے جینے نامور تزئین کار ہوگزرے ہیں ان سب کا ایک عمدہ انتخاب اس ممارت کے دروبام میں سانس لیتا ہوانظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں روحانیات کے حوالے سے کہاجاتا ہے کہ اللہ والوں کی قبریں جیتی ہیں۔ یعنی ان کی موت کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ میں سجھتا ہوں بیہ بات ان لوگوں پر زیادہ صادق آتی ہے جنہوں نے انسانیت کی بقااور فروغ کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کردیں اور دنیا کو اپنے علم وہنراور کارناموں سے ایسے سدا بہار تحفے دیے جن کی چک اور حسن کی چھوٹ مستقبل کی روش روش پر جلوہ نما ہے۔

ہم نے مختلف مشاہیر کے ناموں کی تختیوں پر نظر ڈالی تو یوں لگا جیے ویسٹ منسڑ ایے کے قبرستان میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط تاریخ کے اوراق میں زندہ ہوتا ہے۔ انگلستان کی بادشاہت 'جہوریت کی آندھی اورسوشلزم کے طوفان دونوں کوجیل چک ہے اس لیے اس کے افراد کی قبریں ان کے ذاتی میرٹ کی وجہ ہے نہ بھی ہوں تو بھی انہیں یہاں ڈنن ہونے کاحق پہنچتا ہے البتدان کے علاوہ جتنی قبریں ہیں ان میں ہرکوئی اپنی جگہ ریگا نہ اور کہتا ہے۔ صرف شاعروں میں دیکھا توشیک پینی ورڈ زورتھ' کیٹس' شیاورٹی ایس ایلیٹ نظر آئے۔ بہت ہوں گے جن کی الواح مزار پر یا تو ہماری نظر نہیں پڑی یا ہم وقت کی کی اورشکن کی زیادتی کی وجہ سے ان تک پہنچ نہ سکے۔ پروین انگریزوں کی تاریخ کے بارے میں میری معلومات سے با قاعدہ طور پر مرعوب ہور ہی تھی اس لیے میں نے اسے پہنا نامنا سب نہیں سمجھا کہ بی اے میں برٹش ہسٹری میرا اختیاری مضمون تھا۔

ا یک بہت وسیع وعریض اور بے حد بلند حیت والے ہال میں پہنچ تومعلوم ہوا وہیں ڈیا نااور چارلس کی شادی ہوئی تھی اوراس روز



جتنے آ دمیوں کو وہاں کری ملی ان کے وی آئی پی ہونے میں کسی کوشک وشبہ کی گنجائش نہیں۔ گزشتہ دنوں کسی نے وی وی آئی پی کی امریکن تعریف بتائی تھی'اچھی لگی سواس موقع کی مناسبت سے اس کا بیان دلچیس سے خالی ندہوگا۔

وی دی آئی پی وہ ہوتا جوامر کی صدر کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس میں مدعوہوا ور مائٹکر وفون پر اعلان کیا جائے کہ اس کے لیے کوئی فون کال ہے۔''

سن نے اعتراض کیا کداس کے لیے صرف دی آئی ٹی ہونا ہی کافی ہے اضافی دی صرف ایسے مخص کے نام کے ساتھ لگنی چاہیے جو دائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے ساتھ مصروف گفتگو ہو ٹیلیفون کی تھنٹی ہیۓ صدر سنے اور پھرریسیوراس مخص کی طرف بڑھاتے ہوئے کہے۔" بیآپ کے لیے ہے۔"

ساقی فاروقی کا نام اور کلام تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ گزشتہ پچیں ہیں برسوں سے بڑی عمدہ کچی اورانو کھی شاعری کررہا ہے گر
اسے دیکھنا' اس سے باتیں کرنا اور اس کے ساتھ گھومنا بھی اپنی جگدا یک عجیب وغریب تجربہ ہے۔ ایک ایسا تجربہ جس کے بار سے بیلی
فاری والے'' شنیدہ کے بود مانندویدہ ' بولتے ہیں۔ چند برس قبل جب وہ پاکستان آیا اور اس سے پہلی بار بالمشاف ملا قات ہوئی تو اس
نے مغربی لباس پر گلے ہیں موٹے موٹے منکوں والی ایک مالا پکن رکھی تھی اور گفتگو کے دوران شیک پیر تھی بڑے اداکاروں کی طرح
باتھوں' آئے تھوں' چہرے کی مودمنٹ اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے اتنازیادہ کام لے دہاتھا کہ ججھے البحض سے ہوئے گئی۔ پچھاس سے
ملتی جاتی کیفیت ن۔م۔ راشد' افتخار جالب' مظفر علی سیدا ورصلاح الدین محمود سے پہلی ملاقات پر بھی ہوئی تھی' بیاور بات ہے کہ ان سب
حضرات سے دو چار بار ملنے کے بعد آپ نہ صرف ان کے'' انداز'' کے عادی ہوجاتے ہیں بلکہ ایک آ دھاستثنا سے قطع نظراس سے
لطف اندوز بھی ہونا نشروع کردیتے ہیں' سوساقی کے ساتھ بھی پچھاس طرح کا معاملہ ہوا۔

ساتی ان چند شاعروں میں سے ہے جن کی گفتگواور نظموں کے موضوعات میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔اس کی شخصیت اور شاعری دونوں میں ایک مخصوص قتم کا جذباتی '' وفور'' ہے' مروجہ اصطلاحات میں اس کیفیت کوسیما بیت' جوش' قوت اور جذباتیت کہاجاتا ہے لیکن پتانہیں کیوں ساتی کے حوالے سے مجھے'' وفور'' کے علاوہ کوئی لفظ موز وں نہیں لگتا۔ساتی جب لندن گیا تھا تو اس وقت وہ اینگری ینگ مین بلکہ اینگری ینگ ہوائے تھا گراب اس کی کنیٹیوں پر کہاس ڈیرا ڈال چکی ہے (اگر چہاس کا چہرہ اب بھی اس کی عمر کے مقابلے میں بہت جوان ہے اور اس کی آواز کی کھنگ بھی قائم و دائم ہے ) اس کی آسٹرین نژاد بیوی جے وہ گنڈی کہ کر پکارتا ہے' گزشتہ اپنیس سال سے اس کی بیوی چلی آر ہی ہے'اس اس خاتون کے با کمال ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے جس نے یارے وہٹی میں گ



بند کررکھا ہے۔اپنے چھوٹے سے خوبصورت گھر کی ڈائنگٹیبل پرلندن کی اس بہت سردشام میں ساقی نے ہمیں اپنی اور گنڈی کی اولیس ملاقا توں کی داستاں بہت مزے لے کے کرسنائی۔اس کی بیٹی انگاغالباً بیہ با تیس بہت دفعہ س چکی تھی اس لیے وہ کھانا کھاتے ہی میز سے اٹھ گئی الدبتہ گنڈی نے بچ بھی جو جملے کے ان سے انداز ہ ہوا کہ لو ہالو ہے کواگر کا شاہے تو کیسے کا شاہے!

گنڈی نے بتایا کہ جب وہ ساقی ہے پہلی ہار ملی تو اسے انگریزی بہت کم آتی تھی اوراس کی والدہ یعنی ساقی کی ساس تو انگریز ہے۔ بالکل ہی نابلد تھیں چنانچہ جب ساقی ان کی فیملی سے ملاتو وہ سب اس کی''حرکتوں''سے بہت متاثر ہوئے۔اس کی سیما ب طبعی' شوریدہ مزاجی' تیز تیز یولئے کامخصوص انداز اورگندی رنگ ایسے نہیں بھائے کہ انہوں نے فوراً نہ صرف اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا بلکہ آج تک بیٹی کی بجائے داما دکا ووٹ ہنے ہوئے ہیں۔

ساقی نے کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہان کے ای سلوک کی وجہ سے اتنے برس انگلتان میں رہنے کے باوجوداس نے اپنی ساس کے بارے میں بھی کوئی مذاق نہیں کیا حالا تکہ اس معاشرے میں وہ Mother-in-law Jokes شرفاء کی نشستوں کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا۔'' تمہارادین ایمان تمہارے ساتھ البتہ مجھے اس موقع پرایک لطیفہ یادآ گیا ہے کہوتوعرض کروں؟'' پروین بولی۔'' سنائے بغیرآپ نے رہنا تو ہے نہیں' تکلف چھوڑ ہے'ارشاد کیجئے۔''

میں نے گنڈی اورساقی سے اخلاقی مدد لیتے ہوئے کہا۔'' دیکھوبھئ میراایمان ہے کہلطیفہ پوری نسل آ دم کی میراث ہوتا ہےاس لیے جہاں تک ہوسکےاسے خلق خدا تک پہنچانا چاہیے۔اتن Tense اور پریشان زندگی میں پھیتوا پنے ہونے کا حساس ہو 'سوعرض کیا ہے۔

منی نے کہا کہ Agony اور Ecstasy کسی ایک لمح میں یکجانبیں ہوسکتے۔دوسرے نے اختلاف کیا اور ایسی مثال دی کہ پوری محفل قائل ہوگئی۔بولا....

اگرآپ یددیکھیں کہآپ کی نئی اور بہت قیمتی کا رایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک ایسے زاویے پر پہنٹی چکی ہے جہاں سے اس کا گرنا ٹاگزیر ہے تو اے Agony کہیں گے لیکن اگر اس میں آپ کی Mother-in-law سوار ہوتو بہی Agony فوراً Ecstasy میں تبدیل ہوجائے گی۔

ساقی نے گنڈی کوچھیڑتے ہوئے بتایا کہ پہلی ملاقات میں جب میں نے اسے فلم دیکھنے کی دعوت دی تو اس نے صاف اٹکار کر دیا مگرساتھ ہی ہیچی یوچھا۔'' بائی دی وے اس فلم میں ہے کون کون؟'' گنڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔''بس یہی ایک غلطی ہوگئی۔''



مرایک جمله ایساب که چھیائے ندہے۔

کیٹس کا گھرساقی کے ہمسائے میں ہے۔اس کی زیارت تازہ واردان ہوائے لندن کو کروانا وہ اپنا خوشگوار فرض بجھتا ہے۔ برا درم پر وفیسرنظیرصدیقی چند برس پہلے ایک مطالعاتی دورے پرلندن پہنچتو ایک شام وہ انہیں بھی وہاں لے گیا۔کیٹس کا گھر دکھایا اور پھر روماننگ انداز میں اردگرد پچلے ہوئے باغ نما جنگل کی طرف اشارہ کرکے بولا۔''اور بیہ ہے وہ باغ جس کے درختوں سے اڑنے والی بلبلوں کے لیے اس نے ایس ہے پناہ تظمیں لکھی ہیں۔''

نظیرصدیقی نے ( دروغ برگردن ساق ) بڑے فورے باغ کا جائز ہ لیا پھر پوری سنجیدگی ہے پو چھا۔''کس درخت سے اڑی تھی وہلبل؟''

یہ واقعہ سنانے کے بعد ساتی نے نظیر صدیقی کی شان میں ایک تصیدہ پڑھا اور تقریباً اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔" ذرا ۔…… کیٹس کی فلم سے زیادہ اس درخت کی فکرتھی۔خداان محقوں کو بھی معاف نہیں کرے گا۔" ساتی کے گھر سے عبداللہ حسین کوفون کیا گیا کہ وہ بھی کھانے پر مدعوتھا۔معلوم ہوا جس بھانے بیا بھتیج کواس نے اپنے سٹور پر کھڑا کرکے آنا تھاوہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ کا اور اب اس کے لیے" ام الخبائٹ" کے ذخیر سے کونامحرموں کی تحویل میں چھوڑ کے آناممکن نہ تھا۔عبداللہ کا" اواس نسلیں" میں نے اپنے کا لی کے ابتدائی برسوں میں پڑھا تھا اور تب سے میر سے دل ود ماغ میں اس کے مصنف کے لیے ایسے خیالات موجود سے مگر عجیب اتفاق ہے کہ گزشتہ ہیں برسوں میں عبداللہ حسین سے ٹاکرانہ ہو سکا۔ہم نے فون پرایک دوسرے کی خیروعافیت دریافت کی آئندہ ملاقات کے امکانات کا جائزہ لیا اور ایک دوسرے کی تحریروں کے بارے میں اچھی اچھی

ساقی نے کہا۔'' چلوسحاب کی طرف چلتے ہیں۔اس نے فیض صاحب پر کوئی مضمون لکھا ہے جے سنانے کے لیے آج اس نے اپنے گھر پر پچھ سامعین جمع کئے ہیں۔تم لوگوں کود بکھ کروہ بہت خوش ہوگی۔'' -----



پروین نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بتایا کہ حاب قزلباش نے اس کے ذریعے ہم دونوں سے بھی آنے کی فرمائش کی تھی لیکن ہم ساقی سے وعدہ کر پچکے تھے اس لیے حاب سے معذرت کرنی پڑی۔اب جبکہ وقت ہے تو کیوں ندایک تیر سے دوشکار کئے جا تھیں!

محاورے کے اس برمحل استعال پرساتی جو کہ عام حالات میں بھی تھوڑا بہت پھڑ کتار ہتا ہے بالکل ہی پھڑک اٹھااور پھر سحاب کے گھر تک گفتگو کا موضوع محاورات کا''تخلیقی'' استعال ہی رہا۔ میں نے بتایا کہ ایک بارانٹرمیڈیٹ کے پر ہے ویکھتے ہوئے میں ''کلنگ کا ٹیکہ لگنا'' کا بیاستعال بچشم خود پڑھا ہے۔''میر محلے میں سب نے کلنگ کے ٹیکے لگوائے تھے میں گھر پرنہیں تھی اس لیے نہیں لگواسکی۔''

پروین نے فقرہ چست کیا۔" بیتو آپ بی کے کسی شاگر د کا لگتا ہے۔"

" بيربيان كسى خاتون كاباور ميں لزكوں كو پر ها تا موں \_"

ساقی نے جیرت ہے ہم دونوں کی طرف دیکھااورا پے مخصوص انداز میں بولا۔'' بھائی مجھے یقین نہیں آتا کہتم جیسے بدلحاظ لوگ ڈیڑھ مہینے سے ایک ساتھ سفر کررہے ہواوران میں ایک بار بھی لڑائی نہ ہوئی ہو۔ ہم سالے تو اتنی دیر میں دس بارلڑ چکے ہوتے۔'' ساقی نے میرے غریبانہ سراورامیرانہ پیٹ کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا پھرخلاف عادت جملدروک لیا حالانکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔

سحاب ہمیں دیکھ کرواقعی بہت خوش ہو تھی۔ اپنی بزرگ نسل ہے ہم نے ان کی خوش شکلی اورخوش آ وازی کی جو داستانی سن تھیں ان پرتیس چالیس برسوں کی گر دہم چکی تھی اور اس برہے ہوئے باول میں اب کوئی بکل بھی پوشیدہ نہیں تھی مگرییا حساس ضرور ہوتا تھا کہ اینے وقت میں میں گھٹاکتنی گھٹکھور ہوگی۔

جب ہم وہاں پہنچ تومضمون شروع ہو چکا تھا مگر پچھاس طرح کے نفس مضمون بار بار جھکائی دے جاتا تھا۔ ہوا ہوں کہ سحاب کی نظر کی عینک کہیں ادھرادھر ہوگئی اور باوجودکوشش بسیار کے نہیں ملی چنا نچہ اب وہ نور بصارت کی کمی نور بصیرت سے پورا کرنے کی کوشش میں اٹک اٹک کرمضمون سے تھتم گتھا ہور ہی تھیں۔ حاضرین میں محسنہ جیلائی کے علاوہ چار پانچ اورلوگ بھی تھے جن کے نام میرے ذہن سے انرگئے ہیں۔مضمون کے بعد شعروشاعری ہوئے اوراس قدرت شدت سے کہ داپسی میں رات کے دونج گئے۔

صبح صبح برا درم غلام قا در آزاد کا فون آیا جو سکاٹ لینڈ کی شدید سردی کے باوجود محبت کی حرارت سے لبریز تھا۔موصوف ضد کر

# KitaabPoint.blogspot.com



رہے تھے'' میں آپ لوگوں کولندن سے لیٹا ہوا ہر متھم آ جاتا ہوں جہاں آئ شام برادرڈا کٹر صفی حسن نے ایک محفل کا اہتمام کررکھا
ہے۔'' میرا جغرافیہ کاعلم ویسے بھی کمزور ہے اورانگلتان کے خمن میں تو یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا مگراس کے باوجود جھے اتنا انداز و
ضرور تھا کہ آزاد صاحب جوروٹ بنار ہے ہیں وہ سرے ہاتھ گھما کرناک پکڑنے والا ہے۔ تھوڑی کی تفتیش پر معلوم ہوا' ہمارا شہم جھا۔ آزاد صاحب بر بھھم سے کوئی سومیل دوراو پر کی طرف شے اور ہم سواسو میل نیچے کی طرف ہو یاوہ بر بھھم سے ہوتے ہوئے لندن
آتے اور پھر ہمیں لے کروا پس بر بھھم جانچتے۔ بڑی مشکلوں سے ان کو یقین دلایا کہ ہمار سے پاس ٹر انسپورٹ کا معقول سے بھی پھر بہتر
انتظام ہے کہ زندگی میں پہلی باررولس رائس میں سفر کرر ہے ہیں جس میں ٹیلیفوں بھی فٹ ہے۔ یہا طلاع ہم نے ان کو بالکل و یے دی
جیسے دیہاتی آدمی پہلی بارشہرد کھے کراس پر تبھرہ کرتا ہے۔

اقبال ساہی کی ناخدائی میں سواسو میل کا یہ فاصلہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں طے ہو گیا۔ راستے میں ہم نے الگستان کی ہریالی دیکھی جس سے طبیعت ہری بھری ہوگئی چنانچہ جب ڈاکٹر صفی حسن کے گھر پہنچ تو یوں محسوس ہوا جیسے ایک کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آگئے ہیں۔ غلام قادر آزاداور صفی ہمارے منتظر تھے۔ دونوں بہت خلوص اور مجبت والے انسان ہیں۔ مشتر کہ دوستوں اور جانے والوں کے ذکر کا سلسلہ چھڑااور پھر چھڑتا ہی چلا گیا۔ احمد حسن صامد کے حوالے سے بات عطاء الحق قائمی تک پہنچی اور ظاہر ہے جب کوئی بات عطاء تک پہنچی جائے تو وہاں سے آگے ذرارک کر ہی چلتی ہے۔ میں نے انہیں عطاء کا ایک تازہ جملہ سنایا جس کی تفصیل ہیہ۔ بات عطاء تک بھی ہمارے ایک سناتی ہیں گتفصیل ہیہ۔ کا لیے میں ہمارے ایک سناتی ہیں گرافعانستان نہ جائے گا۔'
کا لیے میں ہمارے ایک ساتھی استاد ہیں' پر وفیسر غلام لیسین افغانی۔ بڑے مرنجان مرنج اور دلچ سپ آدمی ہیں۔ ایک دن عطاء نے انہیں بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا۔'' افغانی صاحب! آپ زندگی میں اور جو پھر چاہے بھیجے گا' مگرافعانستان نہ جائے گا۔''
افغانی ساحب! آپ زندگی میں اور جو پھر چاہے بھیجے گا' مگرافعانستان نہ جائے گا۔''

افغانی صاحب نے حیران ہوکر دجہ پوچھی۔''عطاء نے ای سنجیدگی سے جواب دیا۔'' اس لیے کہ وہاں تو پہلے ہی ایک روپے کے ۱۸ افغانی ملتے ہیں۔''

ڈاکٹرسعید درانی کے بارے میں معلوم ہوا کہ کہیں قاہرہ وغیرہ کی طرف لیکچردیے نگلے ہوئے ہیں۔ یہاں ان کے بارے میں سے بات بتا تا چلوں کہ امریکی خلائی مشن ایالو چاندہے جونمونے لا یا تھا ان پر تحقیق کرنے والوں سائنس دانوں میں صرف ایک شخص ایشیائی تھااوروہ ہمارے ڈاکٹرسعیداختر درانی تھے۔''غربت میں جائے چیکا گمنام وطن میں''

ہمارا کمال میہ ہے کہ غربت میں جائے جپکنے کے باوجود ڈاکٹر صاحب ابھی تک وطن میں گمنام ہیں۔ ڈاکٹر درانی کا اضافی کمال میہ ہے کہاتنے نامورسائنس دان ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اوب اور شاعری سے بھی با قاعدہ تعلق استوار رکھاہے۔ کلاسیکل انداز



کی صاف ستھری Goody Goody شاعری کرتے ہیں اور علامہ اقبال کے قیام جرمنی کے بارے میں بے صدا ہم تحقیقی مواد بھی گا ہے گا ہے سامنے لاتے رہتے ہیں۔

غلام قادرآ زاد پیشے کے اعتبار سے بینکر ہیں لیکن ان کا خوبصورت دل بھی ادب کے تیر نیم کش کا گھائل ہے۔اپنے اور ہمارے مشتر کہ دوست احمد سن حامد کی طرح بھاری بھر کم' گول مٹول' کھلے ڈیے اور سرا پااخلاص آ زاد سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ان کے نام کی رعایت سے شعروں کا ذکر چلا تو عجیب عجیب شعر سامنے آئے گر میدان پھر بھی ای کے ہاتھ رہا جس کا دیوان کھولنے سے پہلے چومنے کو جی چاہتا ہے۔کیاز ندور ہے والاشعرہے۔

# غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش ازیک نفس برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم

نشست کے لیے جس گھر کا انتخاب کیا گیا اس کے بارے میں مجھے سوائے اس کے پچھے یادنہیں کہ واپسی پرمیرا ایک بہت پندیدہ مفلر وہیں رہ گیا تھا اور جوسالن میں نے پلیٹ میں ڈالا تھا اس میں انتہائی دیندارتشم کی مرچیں تھیں کیونکہ میں '' تو بہتو بہ'' کا اس قدرور دایک ہی نشست میں کبھی نہیں کیا تھا۔

مرچوں کی اس واردات اسے قطع نظر میز بان انتہائی شیٹھے اور ملنسار تھے۔اس محفل میں سوشیالوجی کے ایک استاد مجرحسن عسکری ( تنقید والے نہیں ) سے ملاقات ہوئی جو وہیں کہیں پڑھاتے تھے مگر سخن فہموں کی انتہائی اعلیٰ قشم سے تعلق رکھتے تھے۔اجھے شعر کوئ کران کی آئھوں میں ایک مخصوص چیک ابھرتی تھی۔ان کے چہرے کرتا ٹر بالکل نہیں بدلتا تھا اور نہ بی وہ منہ سے کوئی تحسینی کلمہ ادا کرتے تھے گرآپ کومعلوم ہوجا تا تھا کہ شعر کہیں پہنچا'رکا اور گونجاہے۔

چند برس پہلے'' کالا دھندہ گور ہے لوگ'' نامی فلم ریلیز ہوئی تھی۔ اس محفل میں اس کے پروڈ یوسر کفایت حسین ہے بھی ملاقات ہوئی جو پیشے کے اعتبار سے کمشل آرٹسٹ اورڈ یز اینز ہیں۔ ان سے آئندہ شیح شیسیئیز کے آبائی گاؤں کی سیر کا پروگرام بنا۔ معلوم ہوا گلوکارہ ناہید نیازی اور اپنے ضیاء می الدین بھی بر بھی میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ضیاء سے فون پر بات ہوئی۔ انہوں نے ناشتے کی وعوت دی مگر مسئلہ بیتھا کہ ہمار سے میز بان اول یعنی ڈاکٹر صفی حسن اپنے'' استحقاق'' سے دستبر دار ہونے کے موڈ میں نہیں ہے اور ان کی بات میں وزن بھی تھا کہ ہمار سے کھر سے کم از کم ایک وقت تو پھی کھا لی لیں سومیں نے ضیاء سے معذرت کی اور'' یار زندہ صحبت باقی'' شم کی گفتگو سے کام چلا یا کہ بزرگوں نے یہ چیزیں آخر س مقصد کے لیے اختراع کی تھیں!



شکیپیئر کا آبائی گاؤں Start-Ford-upon-Avon کہلاتا ہے جے عرف عام میں On-Avon بھی کہتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ سکہ بندسفر نامہ ڈگاروں کی طرح میں محارتوں اور شہروں وغیرہ کے بارے میں تاریخی معلومات اور اعداد و شارجع نہیں کر سکاور نداس موقع پر دو تین صفحے با آسانی کا لے ہو سکتے تھے۔

غلام قادرآ زادشج صبح چلے گئے کہ انہیں جا کر بنک کا کام دیکھنا تھا اوران کی جگہ کفایت ان کی بیگم اور دونھی منی بیاری بیاری پیال ہمارے ساتھ شامل ہوگئیں۔ کہراور بارش کے درمیان آ گے چیچے رواں تھیں۔ ہوا میں نمی اور شنڈک کے ساتھ ایک عجیب ی خاموثی جیسے دیگتے ہوئے ہمارے ساتھ ساتھ جل رہی تھی۔ بیا یک مخصوص 'آنگریز'' ماحول تھا۔۔۔۔۔۔ سنجیدہ باوقار سر دمہراور برخود خلط۔
اون ایوان ماضی میں جو پچھ بھی رہا ہوا ب اس کا تشخص اول تا آخر شیک پیئر ہے۔ وہ خودتو دل برداشتہ ہو کر بہتر مستقبل اور اظہار کی ساتھ ایون ایون وہ علی تھے مگر اب دنیا بھر سے سیاح اس کی جنم بھوئی دیکھنے آتے ہیں اور یوں وہ علی تھہ جو ایک فرد کو معاشی شخص کی معیشت بہتر ہوگئی ہے۔کسی نے بچ کہا ہے کہ زندے مردوں کا شخط نہیں دے سکا تھا اب ای شخص کی وجہ سے اس پورے قصبے کی معیشت بہتر ہوگئی ہے۔کسی نے بچ کہا ہے کہ زندے مردوں کا

شکیپیزمیونیم سے محق اس کا چھوٹا سا گھرایک تو می اور ثقافتی یادگار کے طور پر محفوظ کرلیا گیا ہے اور اس میں شکیپیز کے عہدا اس سے متعلق اشیاء دستاویزات ، خبروں اور یادگاروں کو بڑے سیلئے سے جمع کردیا گیا ہے۔ ان میں ایسی ایسی ایسی تفصیلات بھی ہیں جہ جہ سے متعلق اشیاء کی زندگیوں سے اس لیے نکال یا چھپا دیتے ہیں کہ کی کو ان کے انسان ہونے کا یقین ندآ سکے۔ بڑے انسان کو''انسان'' سمجھ کراس سے استفادہ کرنے کا یہی گرہے جس نے مغرب کو بہت سے میدانوں میں اس قدرا کے پہنچادیا ہے گراس ذکر سے حاصل! ہم لوگ فرشتے اور شیطان کے دو کناروں کے درمیان جھولنے والے وہ آ دام زاو ہیں جنہیں انسان بننے یا کہلوانے سے شرم آتی ہے۔ چپار بجے شام اردوم کر کز کندن میں افتخار عارف نے اور جب ساتھ ایک نشست رکھی تھی جو پروین کے بایکاٹ کی وجہ سے اب حرف''میرے'' ساتھ منعقد ہوری تھی۔ خیال تھا، وطن عزیز کی طرح وہاں بھی لوگ آ دھ پون گھنٹ تا خیر ہے جمع ہوں گے گر جب پونے پانچ جب وہ اس کی گور شاعرہ شروع کروادیا ہے۔ اوسلو (ناروے) سے اردو ما ہنامہ''کاروال'' کے نوجوان مردیجا ہدصا حب آتے ہوئے شے۔ پردیکھ کرمشاعرہ شروع کروادیا ہے۔ اوسلو (ناروے) سے اردو ما ہنامہ''کاروال'' کے نوجوان مردیجا ہدصا حب آتے ہوئے شے۔ انہیں عارضی طور پرمہمان خصوصی بنادیا گیا تھا اور مشہور ماہر قانون' ہنجاب ہائیکورٹ کے سابق چیف جسٹس اور قانون کے سابق وفاقی سیکرٹری جسٹس اے کے ایم صدائی صدائی معذر سے سناسا چرے نظر آتے کہ میں اسے جو سے شامل چرے نظر آتے کہ میں اسے تھا سے جو کے کہ کے میں معذر سے سناسا جرے نظر آتے کہ میری معذر سے سناسا جرے نظر آتے کہ میری معذر سے سناسا کے ایم صدائی صدائی صدائی معذر سے سناسا کے ایم صدائی صدائی صدائی کر می جسٹس اے کے ایم صدائی صدائی معذر سے سناسا کے ایم صدائی صدائی معذر سے سناسا کے ایم صدائی صدائی معذر سے سناسا کے ایم صدائی صدائی صدائی معذر سے سناسا کی حدال سے سناسا کی حدالے کہ کے ساتھ کی معذر سے سناسا کی کیا کی صدائی صدائی معذر سے سناسا کی معذر سے سناسا کی کیا کی معذر سے سناسا کی کو کی سیاسی کے ایم صدائی معذر سے سناسا کی کیا کی کیسا کی کی کی کی کو کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کے کو کیا کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کو کی کو کر کی کو کی کو کر کی کر کی کور کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی

# KitaabPoint.blogspot.com



کے کلمات معانقوں اور مصافحوں کے بچوم میں کہیں کھو گئے۔ایک نیام میں دوتلواریں بے فٹک ندر بہتی ہوں' مگرایک مشاعرے میں دو بلکہ بعض اوقات تین چار مہمانان خصوصی بھی بھگت جاتے ہیں۔سواسٹیج پرایک کری بڑھادی گئی اور مشاعرہ جہاں ہے ٹوٹا تھاوہیں سے پھرشروع ہوگیا۔افتخار عارف نے میرے کان میں بتایا کہ بیدمشاعرہ بھرمنیر نیازی کے اس مصرعے کی طرح ہے۔''اک واری جد شروع ہوجائے گل فیرایویں مکدی نہیں!''

ا گلے دن دو پہرکو یوسنی صاحب نے لیچ پر بلار کھا تھا۔ یوسنی صاحب سے مجبت کا رشتہ تو ان کی تحریروں جنتا پرانا ہے کہ میں انہیں اور شیق الرحمٰن کواردو کے سب سے بڑے مزاح نگار مانتا ہوں لیکن ان سے ملاقات بہت کم رہی ہے جس کی واحد وجہ مکانی فاصلہ ہے کہ جب ان سے تعارف ہوا تو وہ کراچی میں سخے اور جب کچے تعلق خاطر (ان کی طرف سے بھی) پیدا ہوا تو انہیں آغاحس عابدی ا چک کرلندن لے گئے۔ میرے پاس یوسنی صاحب کا دس بارہ برس پہلے کا ایک خط محفوظ ہے جو انہوں نے میرے کسی خط کے جو اب میں بزبان انگریزی لکھا بلکہ ٹائپ کروایا تھا اور جس میں مجھے خط کی رسید کے ساتھ یہ اطلاع دی گئے تھی کہ وہ بینکنگ کونسل کے صدر کی میشیت سے دو ہفتے کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں اور واپس آ کر مجھے تفصیلی جو اب تکھیں گے۔ یہ تفصیل پانچ چے سطروں میں تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خط کے او پڑ نیچے اور اردگر د خالی جگہ پر انہوں نے اردو میں کوئی ہیں پچھیں سطروں کا ایک علیحدہ خط لکھا تھا جس میں بتایا تھا کہ معروفیت کی وجہ سے آئیس انگریزی میں خط لکھا پڑا ہے جس میں بتایا تھا کہ معروفیت کی وجہ سے آئیس انگریزی میں خط لکھا تھا

س یں بربا پوسا میہ سروییں او جہ سے ہربی ہیں مطاحت پر اہم سے سے سید سدرت واہ ہیں ۔ اپنچ سے پہلے ان سے بی می آئی کے دفتر میں ملا قات طے تھی۔ان تک پہنچنے میں بڑے ادب آ داب سے گزرنا پڑا۔ بہت سے گوروں اور گوریوں نے ہماری رہنمائی کی کئی بارنام کام اور پتا پوچھا۔ دو تیمن مختلف کمروں اور لفٹوں میں اٹھایا 'بٹھا یا اور چڑھایا۔ خدا خدا کر کے ک وئی دس منٹ بعد ہم ایک چھوٹے سے ریٹائرنگ روم میں پہنچائے گئے جہاں یوسنی صاحب ہمارے منتظر تھے۔ میں



نے ان سے چھوٹے بی پہلاسوال بیرکیا کہ ایک مزاح نگار ہونے کے ناطے وہ الی تھری پیں اور ٹائی کالروالی زندگی کیے گزار لیتے بیں کہ مزاح نگار کارز ق تو ہے تر تیمی میں ہوتا ہے۔انہوں نے میری بات ایک الی مسکر اہٹ میں لپیٹ دی جوان سے پہلے میں نے صرف فیض صاحب کے چبرے پردیکھی تھی اور میں ان کا منہ تکتارہ گیا۔

یوسی صاحب 'صاحب کمال ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کے ''کمال پرست' (Perfectionist) بھی واقع ہوئے
ہیں۔ میرے خیال میں لفظوں اور جملوں کو ما ٹیجنے اور ان کی تراش خراش میں مختار مسعود ان کے ہم سر ہوں تو تیسرا کوئی نہیں ہے۔
ہتائے گئے کہ انہوں نے پچھلوں دنوں کوئی تیرہ سوصفات پر مشتمل اپنے مسود ہے ضائع کئے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک درجہ کمال کو
ہیں پہنچتے تھے۔ میں نے کہا کہ بیتو آپ نے بہت ظلم کیا' بلکہ کما یا ہے' اس لیے کہ آپ کا معیار ان ہزاروں 'الکھوں قار کمین کے معیار
سے بہت او نچاہے جوآپ کی تحریروں کے بے چینی سے منتظر رہتے ہیں' آپ اپنے ذوق کی بلندی پر ان بے چاروں کو کیوں انوکار ہے
ہیں ؟ میری بات من کروہ پھر فیفص صاحب بن گئے۔ میں نے ٹی ایس ایلیٹ کی مثال دی کہ وہ کی ادب پارے کو خیال کی سطح پر رو
کرنے کے خلاف تھا اور کہتا تھا جو بات ذبین میں آئے اسے لکھ کر محفوظ کر لینا چاہیے' پچھ وفت گزرنے کے بعد اسے پھر پڑھیں اور
اس وقت فیصلہ کریں کہ وہ چیز نا قابل اشاعت ہے بیانہیں!

یوسفی صاحب اپنی اس بھلی مانس مسکراہٹ کے درمیان ہولے سے بولے۔

"يبي تومين نے كياہے-"

کنچ پرجاتے ہوئے راہتے میں میں نے یو عنی صاحب کو بتایا کہ میں نے اس سفر کے دوران میں ڈائری ککھی ہےاوراب میراارادہ ان یا دواشتوں کوسفرنامے کی صورت میں لکھنے کا ہے۔ بولے" ایسانہ سیجئے گا۔"

میری جیرت اور پریشانی دیکھ کر کہنے گئے۔'' مجھے خدانخواستہ آپ کے لکھنے کی اہلیت پرشک نہیں ہے' دراصل مجھے سفر ناموں کی کثرت نے جیران اوران کی سط'انداز اور داستان طرازی نے پریشان کر دیا ہے۔ میں نے ایسی ایس من گھڑت اور افسانوی با تیں پڑھی جیں کہ اس صنف اوب سے میراائمان ہی اٹھ گیا ہے۔''

میرا بی چاہا کہ میں بھی جواب میں ان کی بی فیض صاحب مار کد مسکرا ہے بیش کروں گر کسی نے کہا ہے کہ '' ایں سعادت بزور بازو نیست'' تو اب پتا چلا کہ اس مطلب کیا ہے۔ میں نے ابن انشاء 'مستنصر حسین تارز' عطاء الحق قائمی' محمد خالد اختر' اشفاق احمد' جمیل الدین عالی اور محمد کاظم کی مثالیں دیں کہ دیکھیے ان لوگوں نے کیسے مزیدار سفر نامے لکھے ہیں۔ قرۃ العین حیدراور شفیق الرحمٰن کے

## KitaabPoint.blogspot.com



ر پورتا ژوں کا حوالہ دیا گرران کی رئے میں کوئی تبدیلی نہ لا سکا۔ کہنے گئے'' آپ شاعر'ڈرامہ نگار'نقاد اور مترجم ہیں اور خیر سے خاصے مشہور بھی ہیں'ا گرسفر نامہ نہیں تکھیں گے تو کون می قیامت آ جائے گی؟'' میں نے آئییں اپنے سفر نامے کے متوقع محاس ہے آگاہ کیا اور بتایا کہ میں ان تمام برائیوں ہے احتر از اور گریز کا اراد ور کھتا ہوں جن کی وجہ ہے وہ سفر نامے سے بدخن ہو چکے ہیں۔اتنے میں ہوٹل آ گیا اور بات درمیان میں رہ گئی۔

ا گلے دن مجے آکسفورڈ اسٹریٹ میں واقع مکرم کا دفتر دیکھا۔صدانی صاحب بھی ای دفتر کے ساتھ وابستہت ھے اور اس دن کے لیے انہوں نے جمیس لندن دکھانے اور گھمانے کی پیش کش کرر کھی تھی۔افخارنے پیپر منٹ والی چائے بنائی جے اجتماعی طور پررد کر دیا گیا۔ وہ دوبارہ چائے بنانے لگ گیا۔اس دوران میں اقبال ساہی نے لندن میں اپنے تعلقات عامد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ائیر فرانس کے بڑے مشکل ٹکٹ کوئی آئی اے کی فلائٹ پراس قدر آسانی سے نتقل کرایا کہ جملہ حاضرین عش عش کرا شھے۔

صدائی صاحب کے ساتھ جب ہم''لندن کا ایک دن' ٹائپ مشن پر نکلے تو طے پایا کہ لندن کو اس طرح ہے دیکھا جائے جو
سیاحوں کا وطیرہ ہے یعنی پیدل چل کریاسب وے میں بیٹھ کر لندن کی سب وے ٹیوبٹرین یاز پرز بین ریل گاڑی کا جیرت انگیز
کا رنامہ ہے۔ چاروں طرف سمندر سے گھرے ہوئے اس جزیرے میں جہاں او پر سے بھی سارا سالا پانی پڑتار ہتا ہے سطح زینن
سے ڈیڑھ دوسوفٹ گہرائی میں لندن کی سڑکوں کے پنچے ایک بجیب وخریب نظام جاری وساری ہے ۔تھوڑ ہے تھوڑے وقفے کے بعد
تیز رفقارٹر پینیں آتی ہیں مسافر وں کوا ٹھاتی اورا تارتی ہیں اور پھرا گلے اسٹیشن کی طرف چل سوچل ۔ارضیات کے بارے میں ہمارے
علم کی ابتداسیالکوٹ کے نتھیال کے گھر کے درواز ہے پرواقع کنواں تھاجس کی گہرائی کوئی چالیس پچاس فٹ تھی اورا نتہا بھی کم وہیش
کی گھی کہ زمین کے پنچے تقریباً اس فاصلے پر پانی کی ایک سطح ہوتی ہے جہاں تک سوراخ کرکے پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بعض
اوقات ہے سطح اس قدر بلند ہوتی ہے کہ پانی سیم وغیرہ کی شکل میں او پر تک آجا تا ہے گریباں یارلوگوں نے سطح زمین سے دوسوفٹ پنچے
تک گاڑیاں چلار کھی ہیں اور پانی کے کان پر جوں تک نہیں ریگئی۔

خیریۃ واس طرح کی خبرہے جس میں سے خبر کاعضر غائب ہوئے مدتیں ہیت چکی ہیں سوہم اس قصے کو پہیں چھوڑتے ہوئے صدانی صاحب کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ پاکستانی سفارت خانہ تھا جہاں کچھ دیر کمرشل ا تاثی اور پروین کے افسر جہا تگیر خال صاحب سے گپ شپ ہوئی۔ اس کے بعد فرسٹ سیکرٹری منصور عالم صاحب کے پاس کچھ دیر بیٹھے۔ انہوں نے فون پرعلی ارشد صاحب سفیر پاکستان کو ہمارے آنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے فوراْ اپنے کمرے میں بلوالیا اور کافی پلوائی۔ انگستان میں مقیم



پاکتانیوں کے مسائل اور شکایات کے تذکرے ہے گفتگوکار نے دیار غیر میں تو می کتھیراور بقا کی طرف مڑ گیااور بات پاکتان شکیویژن تک پیٹنے گئی کہ وہ لوگ اس سلسلے میں نہ صرف ہے کہ کوئی مدد نہیں کرتے بلکہ بی بی ی یا آئی ٹی وی پر دکھانے کے لیے پروگراموں کے استے زیاوہ پسے مانگتے ہی کہ کوئی اس بھاری پتھر کواٹھانے کے لیے آئے نہیں بڑھتا۔ ٹی وی ہے میرے تعلق کی وجہ سے شایدوہ مجھے بھی ٹی وی کا آ دی بجھ رہے ہے۔ بڑی مشکلوں سے آئیس بتایا کہ ٹی وی بہت انصاف لیند ہے جس آ نکھ سے آئیس و کھتا ہے ای سے شایدوہ مجھے بھی ٹی وی کا آ دی بجھ رہے ہے۔ بڑی مشکلوں سے آئیس بتایا کہ ٹی وی بہت انصاف لیند ہے جس آ نکھ سے آئیس و کہتا ہے ای سے مجھے بھی و کھتا ہے۔ جب آئیس معلوم ہوا کہ ٹی وی کی دوسرے نیٹ ورک یا ویڈ ہو کمپینی کو ہمارے ڈرامے بیچنے پر اور یجنل فیس کا دس فیصدادا کر کے ہم سے وائی حقوق حاصل کر لیتا ہے تو ان کے ہاتھ سے کا فی کی بیالی جھو مجھ بھیو میں ہے۔ میں نے ان کی بیالی میز پر رکھنے کا انتظار کرنے کے بعد بتایا کہ بیرائلی عام طور پر ایک سورو ہے ہے بھی کم ہوتی ہے۔

علی ارشداور منصورعالم چند لیحے بچے بچے میری طرف دیکھتے رہے۔ پروین نے انہیں بتایا کہ پندرہ ہیں برس کی ریاضت اور محنت کے بعد جب کوئی شاعر ٹی وی کے آل پاکستان مشاعرے میں پڑھنے کے قابل ہوجا تا ہے تو اے اس کارنامے پرمبلغ تین سو روپے پیش کئے جاتے ہیں نصف جن کے ایک سو پچاس ہے بھی کم ہوتے ہیں کیونکہ ٹی وی والے محکمہ آئم کیکس کی ہدایت پر ہر چیک سے تین فیصدی وضع کر لیتے ہیں۔

میں نے کہا۔نظیرا کبرآ بادی نے کیااچھاشعر کہاہے۔

# عم حاکم ہے کہ اس محکمہ عدل کے ایج دست فریاد کو اونچا نہ کرے فریادی

پروین بولی۔'' آپ کوشایدعلم ندہوایک بارکراچی ٹی وی پرنظیرا کبرآ بادی کے نام کا چیک کئی مہینے ا کا وَنٹ ڈیپارٹمنٹ میں پڑا رہا تھااورایک بہت سینئرافسرنے اس پرجواب طلی بھی کی تھی کہ ٹیلنٹ کواس کا چیک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟''

علی ارشداورمنصورعالم کی پریشانی بڑھتی جار ہی تھی۔ میں نے انہیں ایک اور واقعہ سنایا۔

'' غالب کی صدسالہ بری کے دنوں میں پاکستان پیشنل سنٹر کے صدر دفتر سے تمام پیشنل سنٹروں کو ہدایت دی گئی کہ دیگر تقریبات کے ساتھ ساتھ غالب کی زمینوں میں ایک عدد مشاعر سے کا بھی اہتمام کریں۔اس پرایک ریذیڈ نٹ ڈائز یکٹرنے جواب کھھاتھا کہ جناب میں نے شاعرتو سارے بک کر لیے ہیں مگر بتایا جائے کہ غالب کی وہ زمینیں کہاں ہیں جن پرمشاعرہ کروانا ہے کیونکہ مجھے تلاش کے باوجودان کا سراغ نہیں مل رہا!''

279

#### KitaabPoint.blogspot.com



علی ارشد نے بہتے ہوئے کہا۔ '' چلئے ای بات پراب بیربتا ہے کہ آپ لوگوں کے اعزاز میں ہم کس دن مشاعرہ کریں؟''
طے پایا کہ اسادیمبر کی شام موزوں رہے گی تا کہ ہم لوگ اندن میں سال کی آخری رات کی تقریبات بھی و کھے سیس۔ وہاں سے
نگل کر پھرسب و سے میں سوار ہوئے اور ما دام تساؤ کے موم گھر کے قریبی اسٹیش پر اتر سے سب و سے اور اسٹیشن پر بہت رش تھا اس
لیے یہ معلوم نہ ہوسکا کہ پروین کے بڑے بیگ میں سے اس کا چھوٹا پرس کب اور کہاں گرگیا یا ٹکالا گیا۔ پرس میں ۱۵ ڈالراور اس
کے محکھے کے شاختی کارڈ بھی تھا۔ پچھ دیر نقصان پر افسوس اور پھر اس حسن انقاق پر شکر اوا کیا گیا کہ ابھی پچھ دیر پہلے تک کھٹ اور
پاسپورٹ بھی اس پرس میں منے 'اگر اقبانی سانی نے وہ لے نہ لیے ہوتے تو اس وقت بہت کہی مصیبت پڑ جاتی۔ پنجا بی میں ایک
محاورہ ہے آدمی موت دیکھ کر بخار پر راضی ہوجا تا ہے۔ غالباً بیا ہے ہی موقعوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔

مادام تساؤ کے اس مومی گھر کامعاملہ کچھے کچھرلا ہور کے شاہی قلعے جیسا ہے بعنی ہرآنے والے کے لیے اسے دیکھے بغیر جانا معیوب ہی حرکت مجھی جاتی ہےاور پچ یو چھے تو بیرتا ٹر کچھا تناغلط بھی نہیں تھا۔ بیرجانتے ہوئے بھی کہ بیسب مومی مجسے ہیں نظر بار بار دھوکا کھا جاتی ہے۔ گئے ہوؤں کے ساتھ ساتھ یہاں کچھا ہے لوگوں کے مجسے بھی ہیں جواپنے اپنے میدان میں تاریخ سازتو ہیں مگراہمی خود تاریخ کا حصہ نہیں ہے بعنی ہمارے آپ کے درمیان سانس لے رہے ہیں۔ان میں کرکٹ کا انگریز کھلاڑی جیف بائیکا ہے فٹ بال کا برازیلین ہیرویلیا ورامریکن ٹینس سٹار جان میکنز وبھی شامل ہیں۔وفت بھی کیسا ظالم ہے کہ آج بہی میکنز وجوابھی تیس برس کا بھی نہیں ہوا' اپنی بہار جانفزا دکھا کینے کے بعد ابٹینس کے بڑے مقابلوں میں چھوٹے حچوٹے کھلاڑیوں سے شکست کھا تا نظر آتا ہے۔ یہاں ہم نے ایک انتہائی بدمز وسینڈوج کھا یا اور اس خیال سے مسرت حاصل کی کہم یہاں متعقل قیام کے لیے بیس آئے۔ یروین نے برانئے سسٹرز کے ساتھ کھڑے ہوکرتصویر بنوای اوران کی تحریروں کی تعریف میں انگریزی لٹریچر کی ایک اچھی طالبہ ہونے کے حوالے سے خاصاعلمی قشم کا لیکچر جھاڑا۔ میں نے کہا۔'' مجھے تو پیچگہ محمد حسین آزاد کے شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار کی تک رہی ہے۔افسوس صرف اس بات کا ہے کہ سفید فاموں کانسلی غرور بیباں بھی انصاف پر حاوی نظر آ رہا ہے۔ تیسری دنیا کے بہت سے مشاہیر یہاں موجود شخصیات سے بڑے ہیں لیکن انہیں یہاں جگہنہیں دی گئی۔صدانی صاحب اپنی حجبوثی حجبوثی مونچھوں کے نیچے دھیرے سے مسکرائے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔''بات بیہ ہے امجد صاحب کہ غریب قوموں کا بڑا آ دمی بھی امیر قوموں کے بڑے آ دی ہے ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ ہاں بھی وہی Some are more equal والا معاملہ چلتا



میں نے کہا۔'' چھوڑ ہےا ہے' آ ہے برٹش میوزیم چلتے ہیں' سنا ہے وہاں اس طرح کی بہت می چیزیں ہیں جنہیں و کی کرا قبال چلا اٹھے تھے۔'' جود یکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے تی یارہ!''

-----

برٹش میوزیم چینچتے چینچتے چارنج گئے۔معلوم ہوا پونے پانچ بچے دروازے بنداور کھیل ختم ہوجا تا ہے۔ پورے سفر کے دوران میہ واحد مقام تھا جہاں داخلے کے لیے تکٹ نہیں خرید تا پڑا۔ صدانی صاحب کے تجربے سے فائدہ اٹھایا گیا۔ معلوم ہوا پہلی منزل پر اسلامی دنیا کے نوا درات اور دوسری منزل پر آرٹ کے نمونے ہیں جن کے جاپانی 'چینی اور مصرے جصے خاصے کی چیز ہیں۔ ہم نے جلدی جلدی دو تین بڑے بڑے ہالوں کا چکرلگایا' پیٹیوں میں لپٹی ہوئی مصریوں کی ممیاں دیکھیں جن کے قدغیر معمولی طور پرچھوٹے تھے۔ شاید چالیس پچاس صدیوں کے فاصلے نے ان کی بیرحالت کردی ہو۔

پروین نے کہا۔''ان کی بیحالت پانچ ہزارسال میں ہوئی ہے بیہاں تولوگ اپنی زندگیوں میں ہی دیو ہے بونے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔''

ای کمرے میں دو ہزارسال قبل سے کے سنگ مرمراور دوسرے پتھروں کے خوبصورت تراشیتے ہوئے برتن المہاریوں میں رکھے تھے۔ بعض میں تو اس قدر نفاست بھی کہ شفیق الرحمٰن کامضمون' میکسلا ہے پہلے اور ٹیکسلا کے بعد'' یا دآ گیا۔ جی چاہاان المہاریوں کو کھول کران برتنوں کے بنچے مہریں چیک کی جائیں کہیں ریجی تو میڈان جایان' کوریایا تائیوان تونہیں ہیں!

ابھی میں ای سوچ میں گم تھا کہ نظیرا کبرآ بادی کا ایک زندہ جاویدمصرعہ میوزیم کے دروبام پرلہرانے لگا۔''اب کوچ نقارہ باج چلا' چلنے کی فکر کروبابا''

لندن کی سردی کینیڈا کے برف زاروں سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔او پر سے اس روز تھکن بھی اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں میں گھر بناتی جارہی تھی۔ہم نے صدانی صاحب کی طرف دیکھا جو یقینا ہم سے زیادہ تھکے ہوئے تھے نگران کے چبر سے پر مسکرا ہٹ اس قدرتر وتازہ تھی جیسے ابھی گھرے طلوع ہوئے ہوں۔

ا گلے روز ان کے گھر ناشتے کی دعوت تھی جو وفت اور کھانے کی نوعیت کے اعتبار سے کسی صورت کنچ سے کم نہیں تھی۔ بیگم صدانی نے بیوٹی کورس کرر کھے تھے چنانچہ انہوں نے پروین پراپنے کمال فن کوآ زما کر دکھایا۔ پروین کا چبرہ کسی ایسی لڑکی جیسا ہو گیا جس نے ابھی ابھی میٹرک کے امتحان میں اپنی کامیا بی کی خبر سنی ہو۔

دو پہر کوشاہدہ احمہ کے گھر کھانے کی دعوت تھی۔ہم ہے ان کا پتااور فون نمبر کھو گئے چنانچہ ہم ان کے گھراس وقت پہنچے جب سہ



پہرڈھل رہی تھی۔ وہاں دیگراحباب کے علاوہ مشتاق احمد یوسٹی اور عاشور کاظمی صاحب ہے ایک بار پھر ملاقات ہوئی اور خوب گپ شپ رہی۔ ہماری میز بان شاہدہ احمد بہت ہی انچھی اور خوش اخلاق خاتون ہیں اور ہمیں بیجان کر بے حدد کھ ہوا کہ وہ ٹا گلوں کے کسی انتہائی موذی مرض میں جتلا ہیں جس کی وجہ ہے ان کے پٹھے سو کھتے جارہے ہیں اور خدشہ ہے کہ آئندہ دو تین برسوں میں وہ ٹا گلوں کی حد تک بالکل معذور ہوجا عیں گی۔ دھیان ایک بار پھر ان سوالوں کی طرف گیا جنہیں زبان پر لانے کا فوری نتیجہ وائر ہ اسلام سے خروج کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

رات کا کھانا افتخار عارف کے گھر پر تھا جہاں شہرت بخاری صاحب سے ملاقات ہوئی جو اسلامیہ کا لجے ہے میرے استاد اور ہمارے سینئر شاعر ہیں۔ بہت دل زدہ اور ممگین تھے کہ اس عمر میں انہیں جلاوطنی کا دکھ سہنا پڑر ہاہے مگر مجبوری میتھی کہ ان کی بیگم فرخندہ بخاری سیاسی وجو ہات کی بنا پر پاکستان میں نہیں رہ سکتی تھی۔ بی بی سی اردوسروس کے رضاعلی عابدی ملے۔ انہوں نے بتایا کہ اردو سروس کے انچارج ڈیوڈ بیچ کو ہمارے آنے کی اطلاع ہوگئ ہے اورکل صبح ہمیں انٹرویوز کے لیے تکلیف کرنا ہوگی۔

بی بی سی کے''بش ہاؤس'' کی اردوسروس کا ماحول بھی کم وہیش وی اوا ہے اور اپنے ریڈیو پاکستان جیسا تھا۔ وہاں راولپنڈی کے نوجوان شاعر شاہد ملک سے ملاقات ہوئی جوتازہ تازہ وہاں آیا تھا۔ انٹرویز زمجیب صدیقی نے کئے جوسراسرسرس کی نوعیت کے تھے۔ پاکستانی سفارت خانے میں مشاعر سے کی محفل خاصی دلچسپ تھی۔ سامعین میں خواجہ شاہد حسین بھی نظر آئے۔نشست فرشی تھی اور سننے والے شوقین ۔خوف لطف رہا۔ سامعین میں چوڑی دار پاجا ہے سے لے کرولایتی پائپ تک ہرطرح کے لوگ موجود تھے اس لیے واہ واہ 'سجان اللہ کے ساتھ ساتھ ویل سیڈ اور ویری گڈی آوازیں بھی آرہی تھیں۔

۳ جنوری کی مجلے لندن میں ہمارے قیام کی آخری صبح تھی۔ایک مہینہ بائیس دن بعد ہمارارخ اپنے وطن کی طرف ہور ہاتھا۔لندن کی کہر سردی اور سفر کی تھکن کے اس پار مجھے لا ہور کی چپکتی صبحیں اور جنوری کا خوبصورت موسم دکھائی دے رہاتھا اور اس پرسپر اموز ہوتے ہوئے میرے اپنوں اور پیاروں کے چپرے۔

صابر چوہدری کے گھر کی کھڑی ہے میں نے بارش میں بھیگتے ہوئے لندن کو دیکھا۔ زمان و مکان کے مختلف تصورات میرے ذہن میں گڈیڈ ہونے لگے۔ایک نظم کی لائنیں جیسے کھڑکی کے شیشے پراپنے آپ رقم ہونے لگیں۔ایک الیک نظم کی لائنیں جے بہت دن بعد کسی اور شہر کسی اور موسم میں مکمل ہونا تھا۔

ون رات کآنے جانے میں



دنیا کے بجائب خانے میں کبھی شیشے دھند لے ہوتے ہیں کبھی منظر صاف نہیں ہوتے بید دھند لے شیشے اور بہی ٹیم روثن اور ناصاف منظر ...... زندگی کے سکے کے دونوں طرف شاید یہی کچھ ہے ...... یا ...... شاید کچھاور ہے!

\*\*\*



# انباله

۱۳ مارچ کو بارہ بچ کر دس منٹ پر جب ہم انڈین بارڈر کراس کر کے نیکسی اسٹینڈ پر پہنچے تو ہماری حالت آج ہے ۳ سبرس پہلے یہاں ہے گزرنے والے قافلوں سے پچھزیادہ مختلف نہیں تھی۔ میں نے پہلے عطاء کی طرف اور پھراردگرد پھیلی ہوئی ان گنت رنگ برنگی پکڑیوں کی طرف دیکھا جن کے نیچ کم وہیش ایک ہی جیسی شکلوں والے بہت ہے آ دی ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔

یا کتانی کرنی بدلنی ہے؟ امرتسر کے لیے بیسی چاہیے؟ کوئی چیز لائے ہیں؟ (زیرلب) لہوروں آئے اوبادشا ہو؟

مختلف آ واز وں کے اس ججوم پرمتنز ادان دومز دوروں کی بھیک مآگئتی ہو کی آئکھیں تھیں جو ہمارا سامان اٹھا کر لائے تھےاوراس كقريب يول كحرب تصحيع جانے كے ليے داسته نال رہا ہو۔

''لو بھائی عطاءالحق قاسمیٰ تم امرتسر کے بہت قصےسنا یا کرتے ہؤابتم ہی انہیں سنجالو۔''

عطاء نے میری طرف رحم طلب نظروں ہے ویکھااور مکھن لگایا۔''انظامی معاملات میں تمہارے سلیقے کامیں ہمیشہ سے قائل رہا

میں نے رہنمائی کی بیسند توصیف بڑے اطمینان سے وصول پائی اورسب سے قریب کھڑے ٹیکسی والے سے ایسے سرسری لیجے میں یو چھاجیے یہاں ہے میراروزروز آناجانا ہو۔

"إلى جى فير شيك كنے يليے بون كي?"

میسی والے نے میری بے تکلفی سے متاثر ہوئے بغیر بتایا کہ تیسی کاریٹ مقرر ہے اور کی بیٹی کی گنجائش نہیں۔ ثبوت کے لیے اس نے مجھے قریب ہی نگا ہوا ایک بورڈ پڑھنے کی ہدایت کی اور سامان ڈگی میں رکھنا شروع کر دیا۔ بھیک مانگتی ہوئی آ تکھوں کے ایک جوڑے نے جلدی سے آگے بڑھ کرٹیکسی کا ورواز ہ کھولا۔''مہاراج کچھ جاء یانی.....''

میں نے بتایا کہ ان کی مزدوری ادا کی جا چکی ہے' اور ایک بورڈ پر بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ مزدوروں کو براہ راست ادا لیکی ندکریں۔اس پراس نے الی نظروں سے میری طرف دیکھا کہ بے اختیار میرا ہاتھ جیب کی طرف چلا گیا۔

میسی ہندوستان کی بنی ہوئی تھی اور یہ بات اگر چہاس کی حالت سے ظاہر ہور ہی تھی لیکن ہم بیسوچ کر چیکے بیٹے رہے کہ ہم نے تو



آج تک الی موڑ بھی نہیں بنائی۔ ڈرائیور نے تقریباً عیک آف کرنے کے انداز میں انجن اسٹارٹ کیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسر کے کی طرف دیکھا۔ ابھی تین دن تبل ہم سرگودھا جاتے ہوئے ویکن اور ٹرک کے ایک انتہائی خوفتاک تصادم سے مجزانہ طور پر نچ چکے سے لیکن اس نیکسی والے تیوروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ قدرت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا ارادہ کررہی ہے۔ اس سے پیشتر کے پہنے مؤک سے بلندہوتے ایک چیختی ہوئی بر یک جمہوریت میں ایمرجنسی کی طرح گئی اور اگلا وروازہ کھول کر ایک فوجی افسرگاڑی میں داخل ہوا گیا ور اگلا وروازہ کھول کر ایک فوجی افسرگاڑی میں داخل ہوا گیا ہوا گلا وروازہ کھول کر ایک فوجی افسرگاڑی میں داخل ہوا گیا ہوا گلا وروازہ کھول کر ایک علین خاموثی تھی جودم بدم جوائیسی دوبارہ مائل بد پرواز ہوئی۔ سرئرک کے چاروں طرف ہر سے بھرے کھیت اور ٹیسی کے اندرایک علین خاموثی تھی جودم بدم کہری ہوتی جارہ ہوتی ہوئی ہوئی اس اس کی تقریب کی سرئی آ مداس کے گزشتہ سفر تامہ بندوستانی (مسافتیں) سے تو متعلق نہیں جس میں اس نے ہندوستانی مسلمانوں کی حالت زار کا بہت دلد وزنقشہ کھینچا تھا اور جس کے بنتیج میں تین سال قبل اسے ہندوستانی حکومت نے ویز ادیے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی آ تھوں کی انجھن بتارہ تھی کی کہرہ وی جی بھی سوچ رہا ہے۔

خاموثی مزیدخاموثی ہوتی جارہی تھی۔ میں نے ہرچہ باداباد کے انداز میں نو واردکو مخاطب کرکے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے مزکر ہماری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بتایا کہ اس کا نام ایشور شکھ ہے اور وہ کسٹم کے محکے کا فسر ہے۔ ہم نے دوبارہ اس کی ورد گ پر نظر ڈالی جورنگ اور تراش خراش میں بالکل فوتی گئی تھی اور پہلی نظر میں کوئی بھی اس کا دھوکا کھا سکتا تھا۔ عطاء نے سگریٹ کا ایک لمبا کشر ڈالی جورنگ اور تراش خراش میں بالکل فوتی گئی تھی اور پہلی نظر میں کوئی بھی اس کا دھوکا کھا سکتا تھا۔ عطاء نے سگریٹ کا ایک لمبا کشر کی سے نیادہ آدھے سے زیادہ سگریٹ کھڑی سے باہرا چھال دیا۔ خطرناک پاکستانی او بیوں کی گرفتاری پر مامورآ دی کا کمانڈ و چند کھوں کے اندراندرایک مفت خورے کی شکل اختیار کرچکا تھا۔ عطاء نے میرے کان میں سرگوشی کی۔' اپنے لا ہور میں پولیسے بھی اس طرح شکسی رکشوں میں لفٹ لیتے ہیں۔''

میں نے اثبات میں سر ہلا یااور تسلم آفیسرایشور سنگھ سے پوچھنے لگا کہ امرتسر سے فرنٹیر میل ایک بیجے ہی چلتی ہے نا!ایشور سنگھ نے گھڑی ویکھتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔" ہاں بس ابھی نکلی ہی ہوگ۔"

''لیکن ابھی توبارہ پینتیس ہوئے ہیں؟''میں نے حیرت سے کہا۔

" آپ كاور جارے نائم ميں آ دھے گھنے كافرق بھى توب نا۔ "ايشور سنگھ سكراتے ہوئے بولا۔

''لینی جس وفت آپ کے بارہ بجتے ہیں ہمارے یہاں ساڑھے گیارہ ہوتے ہیں۔''عطاءنے شرارت سے کہا۔

''جی ہاں'' ایشور سنگھ نے بھی ای انداز میں جواب دیا۔'' اور جب آپ کے بارہ بجتے میں ہمارے ہاں ساڑھے بارہ کا وقت ہوتا

# KitaabPoint.blogspot.com



-4

ہم تینوں بنس پڑے۔ ٹیکسی والے نے مڑکر ہماری طرف دیکھااور ایکسی لیٹر پر پاؤں دباؤ بڑھادیا۔ابسامنے ہے آتی ہوئی بسیں اڑن طشتری کی طرح گزرر ہی تھیں اور ہم ان شعروں کے مصرعوں کووزن میں یاد کرنے کی کوشش کررہے تھے جن میں غریب الولمنی کی موت کامضمون با ندھا گیاہے۔

تیسی امرتسر کے بارونق بازاروں سے گزرتی ہوئی ایک پل پر پیٹی جہاں بہت سے پولیس کے سپاہی سڑک کے ایک طرف خواہ مخواہ مخواہ کھڑے تھے۔ بھابان میں سے بھی ایک نوجوان قسم کے جلے کہے۔ جواباان میں سے بھی ایک نوجوان قسم کے سپاہی نے ای نوع کے جذبات کا اظہار کیا اور دونوں ہاتھ ہلاتا ہوائیسی کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم نے مشرقی پنجاب میں گڑبڑکی خبریں تو سی تھیں گرید قصا کہ معاملہ سول نامتا بعت اور راست اقدام تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم ڈرائیورکو بھاگ نگئے کا مشورہ دیتے سپاہی ہمارے برائے رکھا اور پھر بھاگ نگئے کا مشورہ دیتے سپاہی ہمارے بروں پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بڑے اسٹائل سے ڈرائیورکی طرف کھڑکی پر ہاتھ رکھا اور پھر دونوں نوس نے بنی کے درمیانی وقفوں میں جو چند ہاتیں کیں ان میں صرف ایک جملہ ہماری سمجھ میں آیا جو کھر یوں تھا۔

''ایہوای پلی تا جھے آپاں پھڑے گئے ساں!ائ گرودی کر پانال آپاں استھدی وردی وی گھڑ ہے آل۔''
شکسی دوبارہ چلنے پرڈرائیور نے ہمیں بتایا کہ بیسپاہی اس کا بڑا بھائی تھا اورا ہے یا دکرار ہاتھا کہ ایک دفعہ (اس کے سپاہی بننے
سے پہلے )ان دونوں کا بہیں چالان ہوا تھا اورا آج وہ گروئی مہر بانی ہے اس پھوک میں کھڑا دوسروں کے چالان کرر ہا ہے۔
ہم نے بشکل بننی رو کتے ہوئے اس حسن انقاق کی داودی لیکن بس اسٹینڈ میں داخل ہوئی اور ہم جیسے لا ہور کے لاری اؤ ہے
میں آگئے۔ وہی گندگی وہی بچوم وی برل کی بد بواور بے معنی ہارن ۔ کسی بھی بس کود کچھ کر بیا ندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ آرہی ہے یا جارہی
ہوئے اور پوچھا کہ لدھیانے کی بس کون می ہے اور گئٹ کہاں سے ملے گا؟ اس نے ایک ایس سے میں اشارہ کیا جہاں بہت یہ بسیں
ہوئے اور پوچھا کہ لدھیانے کی بس کون می ہے اور گئٹ کہاں سے ملے گا؟ اس نے ایک ایسی سمت میں اشارہ کیا جہاں بہت یہ بسیس
مامنے رکھے سوولیٹی ریل والے بگنگ کارک کی طرح بیٹھے تھے۔ میں نے لدھیانے کے دوئکٹ ماتھ اور یوں ہی پوچھ لیا کہ انبالہ کی
سامنے رکھے سوولیٹی ریل والے بگنگ کارک کی طرح بیٹھے تھے۔ میں نے لدھیانے کے دوئکٹ ماتھ اور یوں ہی پوچھ لیا کہ انبالہ کی
مامنے رکھے سوولیٹی ریل والے بگنگ کارک کی طرح بیٹھے تھے۔ میں نے لدھیانے کے دوئکٹ ماتھ اور یوں ہی بوچھ لیا کہ انبالہ کی
مامنے رکھے سوولیٹی ریل والے بگنگ کارک کی طرح بیٹھے تھے۔ میں نے لدھیانے کے دوئکٹ ماتھ اور یوں ہی بوچھ لیا کہ انبالہ کی
مامنے رکھے سوولیٹی ریل والے بگنگ کارک کی طرح بیٹھے تھے۔ میں نے لدھیان سے کہا۔ '' جس بس میں آپ جارہے ہیں وہ ڈائر کیکٹ



ا نبالہ ہی کی ہیں ہے اور کوئی دی منٹ میں روانہ ہورہی ہے۔ میں نے مزکر تلی کی طرف دیکھا جو بڑے ہے بشری ہے تھیسیں نکا لے کھڑا تھا اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ تی مسلمان ہونا اپنی جگہ کیکن اب کسی تی سائی بات پراعتبار نہیں کرنا۔ امر تسرے انبالہ کا فاصلہ معلوم کرنا چاہا تو چار مختلف جوابات میں مجموعی طور پر تقریباً دوسو کلومیٹر کا فرق تھا۔ بہت ی ضرب جع تفریق کے بعد اوسط ایک سوساٹھ میل کرنا چاہا تو چار کھٹے میں بسی اور اگر منزل پر پہنی جا بھی تھی اور اسلم کہ وہیش ساڑھے چار کھٹے میں مطرات ہیں گئی ۔ کہ کہ کہ کہ کی انبالہ پنچے گی۔ دل کو اطمینان ساہوا کہ چاؤ' موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا' ہے تو نجات ملے گ ۔ بلکہ کلرک نے بیالیس روپ کے عوض تقریباً آٹھا آنے کی ردی میرے ہاتھ میں تھا دی۔ خدا جھوٹ نے بلوا کے توکل چودو تکٹیں جسی بتا چاکہ ہراستا ہی کا بحدہ علیہ وہ کی کہ ان جا گئی جا کہ ہراستا ہوں کے علیہ مطاہرہ دیکھ کر سکھوں کے بارے میں مشہور کئی طیفوں پر باعثا دی ہی پیدا ہوگئی۔ بس کے اندرکا منظر انظار حسین کے افسانوں جیسا تھا۔ یعنی سب کے سب سافر ایک دوسرے کی طرف سے مشکوک نظر آرہ ہے تھے۔ عطاء تو خیر پتلون تھی میں تھا اس لیے او پر انہیں لگ رہا تھا لیکن میری شلوا تر پیش سے مطاف دوسرے کی طرف سے مشکوک نظر آرہ ہے تھے۔ عطاء تو خیر پتلون تھی میں تھا اس لیے او پر انہیں لگ رہا تھا لیکن میری شلوا تر بین سے عطاء میں منا ہرا ہا ہے۔ '

بھوک تو مجھے بھی لگ رہی تھی لیکن ایک تو دن بھر کی Tension اور سفر سے طبیعت پچھ بوجھل ہور ہی تھی اور دوسرے بینخیال بھی ذہن کے کسی گوشے میں تھا کہ حرام حلال کا بتا کہتے چلا یا جائے۔ چنا نچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ فی الحال پھل وغیرہ کھا کرٹائم پاس کرتے ہیں اس بعد دیکھا جائے گا۔بس روانہ ہوئی اور شہرے نکلنے سے قبل ہی فرائے بھرنے گئی۔ میں نے عطاء کو بتایا کہ بیخصوصی رفتار غالباً ہمارے اعزاز میں ہے کیونکہ میں نے ڈرائیورکو بتایا تھا کہ میں جلدی انبالہ پہنچنا ہے۔

'' بہتر ہوتااگر ہم اس پر بیتھی واضح کر دیتے کہ ہم وہاں زندہ تینچنے چاہتے ہیں۔''عطاء نے بیہ کہتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ کی ڈبیا نکالی۔اے پتاہے کہ میں اس کی چین سمو کنگ ہے بہت چڑتا ہوں اس لیے اکثر سفر کے دوران وہ خصوصی اہتمام سے سگریٹ نکالا کرتا ہے چنانچے وہاں بھی اس نے بڑے اسٹائل سے سگریٹ نکالا اور ہونٹوں میں دبا کرحسب معمول جس جیب میں لائٹررکھا تھاا ہے چھوڑ کر باتی سب جیبیں ٹٹو لنے لگا۔لیکن اس بار میری باری تھی۔

" مجھے انسوں ہے پیارے مگر آئندہ چھ گھنٹے تک تم سگریٹ نہیں پی سکو گے۔"

عطاء نے ملعی اڑانے کے انداز میں ہاتھ ہلا یا اور کہا کہم آ دھے سکھ ہو۔ میں نے کہا'' میں آ دھا ہوں کیکن تمہارے اردگر دوالے

## KitaabPoint.blogspot.com



پورے ہیں اوراس لیے انہوں نے بس کے اندر با قاعدہ سگریٹ نہ پینے کا اعلان لکھ رکھا ہے۔'' اعلان کا پڑھنا تھا کہ عطاء کی ساری شکھنٹگی ایک پل میں ہوا ہوگئی۔ چھر گھنٹے کے لیے سگریٹ کی مناہی اس کے لیے چھے سال قید بامشقت سے کم نہتھی۔ رہی سہی کسراس موضوع پرمیری جملے بازی نے پوری کردی۔

ہمارے دائیں جانب کی نشست پرایک صاحب مسلسل اپنے انگو شے کو عجیب وغریب زاویوں پر گھمار ہے ہتے۔ ان کی اس فنی
ریاضت میں صرف چند لمحوں کے لیے اس وقت خلل آیا جب جالند ھرسے پچھے پہلے ایک سٹاپ سے چنداستانی نماخوا تین بس میں سوار
ہو گیں۔ کوئی سیٹ خالی نہیں تھی ہم یہ دیکھ کر بہت جیران ہوئے کہ نہ کس نے ان کے لیے سیٹ خالی کی اور نہ ہی ان کی آئھوں میں
متوقع یا چہروں پر تکدرد کھائی دیا۔ ہم دونوں اپنی جگہوں پر ذراکسمسائے کہ اگروہ ہماری طرف دیکھیں تو پچھ شواری کا مظاہرہ کیا جائے
گروہ سیٹوں کے درمیان اس بے تکلفی سے کھڑی باتیں کرتی رہیں جیسے اپنے سٹاف روم میں بیٹھی ہوں۔ انگو شھے والے صاحب دوبارہ
اپنے کام میں لگ چکے تھے۔

جالندهر پیس بن کاسٹاپ دس منٹ کا تھا۔عطاء کہیں ہے نہایت بدمزہ پوریاں نما کوئی چیز لے آیا تھا اور چنوں کا دونا بھے پکڑا کر کھڑک کے قریب کھڑا کسی لی چمنی کی طرح دھواں نکال رہا تھا۔ بس چلی تو استانیاں اور انگوشے والے صاحب سمیت بہت ک سواریاں بدل چکی تھیں۔ہم ہے انگی سیٹ پر دو کھنو جوان آگے جواپنے لباس اور انداز واطوار سے پڑھے لکھے اور نسبتا نوشحال نظر آتے تھے۔میرے ڈرامے'' وارث' کی مشرقی پنجاب میں مقبولیت کا اخبارات میں بہت ذکر ہوا تھا۔'' اپنی بات' میں بہت اُر موا تھا۔'' اپنی بات' میں بہتار خط بھی آتے تھے۔میرے ڈرامے'' وارث' کی مشرقی پنجاب میں مقبولیت کا اخبارات میں بہت ذکر ہوا تھا۔'' اپنی بات' میں بہتانہ خوات انتخاب کھی آتے تھے اور خود مجھ ہے بھی اوھر سے آنے والے کئی لوگ بڑے مداحات انداز میں اُس چکے تھے اس لیے میں نے بڑے فاتحات انداز میں عطاء کی طرف د کیکھر کر وی کی بات چھیڑی۔ بات ہندوستانی پروگراموں سے ہوتی ہوئی پاکستانی ٹی وی پروگراموں کے اعلی معیار تک پنچی تو میں ذہنی طور پر''وارث' کا قصیدہ سننے کے تیار ہو چکا تھا گر چند کھوں بعد سیاشتیاتی پریشانی میں ڈھلے لگا کیونکہ وہ دنوں گھوم پھرکر عمومی باتیں کر دیوں نے خودی ہو چھا۔ دونوں گھوم پھرکر عمومی باتیں کر دیوں نے خودی ہو چھا۔ دونوں گھوم پھرکر عمومی باتیں کر دیوں نے خودی ہو چھا۔
دونوں گھوم پھرکر عمومی باتیں کر در ہے تھا در عطاء کی نظروں میں تبہم کی کر نیں لشکار سے مار دبی تھیں۔ نگ آگر جیں نے خودی ہو چھا۔
دونوں گھوم کھرکر عمومی باتیں کر دیوں ہو کہا تھا گر دیا تھا گر دیو کھیں۔ نگ آگر جیں نے خودی ہو چھا۔
دونوں گھوم کھرکر عمومی باتیں کر دونوں کھیں بہت کی کو نیس لشکار سے مار دبی تھیں۔ نگ آگر جیں نے خودی ہو چھا۔

"ارث؟"

'دنهیس جناب'' وارث'' وه جویبهاں بهت مقبول ہوا ہے۔جس میں وہ چوہدری حشمت تھا۔ وہ موخچھوں والاحشمت تھا۔ وہ موخچھوں والاحشمت'''



''ہاں پھے تھاتوایہا۔۔۔۔۔ میں نے دیکھانہیں سناہاس کے بارے میں۔''عطاء کی آٹکھیں زورزورے ہننے لگیں۔اس نے بڑی ظالمانہ بنجیدگی سے میراتعارف کرایا۔''بیاس کے رائٹر ہیں۔۔۔۔۔ امجداسلام امجد''

"امزد..... كياباتآپ نے؟"

میں نے جلدی سے انگریزی کا باتصویر رسالہ جو جالندھر سے خریدا گیا تھا' کھول لیا جو بظاہر ایک سوسائٹی میگزین تھا مگر جس میں شائع شدہ تمام تصویریں انتہائی پرائیویٹ تھیں۔

جالندھرکے بعد بس کا گلابڑاسٹاپ لدھیانہ کا تھا۔ دونوں شہروں کے درمیان حفیظ جالندھری اورساحرلدھیانوی بہت یا دآئے۔ اندھیرا آہتہ آہتہ آہتہ اردگر دیھیے ہوئے تھیتوں میں اتر رہا تھا اور ہم سے تھوڑے فاصلے پرایک ایسی فربدا ندام خاتون آ بیٹی تھیں جن کی ساڑھی دیکھ کر ہندوستان میں کپڑے کی قلت کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ گلزار وفاچودھری نے کشور ناہید کے خاکے میں لکھا ہے کہ وہ ساڑھی اس طرح باندھتی ہیں کہ'' بساط عجز'' میں جو پچھ ہے وہ سامنے آجا تا ہے۔ گراس خاتون کے مقابلے میں ہمیں کشور کی ساڑھی عرب کی عبامحسوں ہور ہی تھی۔

اس بے پایاں جے اور نصف صدی پرانے چیرے کے باوجود خاتون موصوف بڑی زندہ دل اور بیدارنظر دکھائی پڑتی تھیں کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعدوہ ایسی غلط انداز نگاہوں ہے ہماری طرف دیکھتی تھی کہ ہم مجبور ہوکرایک دوسرے کی بغلیں جھا تکئے لگتے تھے۔

ہاں یاد آیا میں نے آپ کو بتایا بی نہیں کہ جس سفر کی روداد لکھ رہا ہوں ہی سلسلے میں کیا گیا تھا۔ دراصل ہم دونوں انبالہ میں ایک انڈو پاک مشاعرے میں شرکت کے لیے جارہے تھے جو''شام بہارٹرسٹ' کی طرف سے ہرسال ای موسم میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اس ٹرسٹ کے چیئر مین را جندر ملہوتر اصاحب چند ماہ قبل پاکستان آئے تھے اور ہم لوگوں کو اس میں مدعوکر گئے تھے۔ مدعوتو انہوں نے اور بھی بہت ہے شعراء کو کیا تھا گرویزے کے حصول میں اتنی بہت کی دشواریاں پیش آئی تھیں کہ میں پھھا ندازہ بی نہیں تھا کہ مارے علاوہ اس میں کون کون شرکت کر دہا ہے۔ بیتوا نبالہ جننچنے پر پتا جلا کہ راولچنڈی سے سیٹھیر جعفری اور سلطان رفتک جھنگ کے ہمارے میں شرکت کے لیے آئے تھے وہاں پہنچ ہوئے تھے۔ ہمیں سیدھارا جندر ملہوتر اصاحب بھی جو چنددن پہلے دلی کے ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے آئے تھے وہاں پہنچ ہوئے تھے۔ ہمیں سیدھارا جندر ملہوتر اصاحب کے گھر پہنچایا گیا جہاں جگن ناتھ آزادا پنی بھر پورمجت اور چھمیوں کے ساتھ ہمارے منظر تھے۔ معانیقوں اور مصافحوں کے طویل دور



میں جو چندنام ہمارے کانوں میں پڑے ان میں مخفور سعیدی 'سبودھ ساتی' راشد ممتاز' اظہر عنایی' رفعت سروش اور ساحر ہوشیار پوری تو معروف تھے باقی حضرات میں سے شاعروں کا پتا مشاعرے میں جا کر چلا۔ ملہوتر اصاحب کے گھر پر کنہیا لال پوسوال سے بھی ملاقات ہوئی۔ پوسوال صاحب کے بارے میں بعد میں پند چلا کہ وہ صوبہ ہریانہ کے ہوم منسٹر ہیں اور گزشتہ بائیس برس سے مسلسل ایکٹن جیتنے چلے آرہے ہیں۔ لین ان اطلاعات سے پہلے ہی حسن اخلاق جامہ زبی اور شخص فیجی کی وجہ سے وہ ہم پر ایک اچھا تاثر قائم کر چکیک تھے۔ بات بات پر اساتذہ کے ایسے باموقع شعر (اچھے والے) پڑھتے تھے کہ میں بے اختیار اپنے اور ینٹل کا لی کے استادڈ اکٹر ناظر حسن زیدی یاد آجاتے تھے۔

مشاعرہ گاہ میں پہنچ تواس کا اہتمام دیرنی تھا۔ پنڈال جس قدر بڑا تھا اس سے زیادہ خوبصورت تھا اور بجوم کا بیعالم کہ دور تک سر بی بی سرنظر آتے تھے۔ شروع کی دس پندرہ قطاریں افسران کے لیے مخصوص تھیں۔ اس کاعلم ہمیں تین وجوہات کی بنیاد پر ہوا۔ ایک توبیہ کہ وہاں تیتی ساڑھیوں کی بھر مارتھی 'دوسر سے بید کہ وہ لوگ مندسے زیادہ چثم وابر واور سرکی جنبش خفی سے دادد سے تھے اور تیسر سے کہ بیشروع کی قطاریں ہوتی ہی افسروں کے لیے ہیں۔ صدر مشاعرہ کے ایل پوسوال تھے۔ آغاز میں انبالہ کے ڈپئی کمشنر دوثی دال نے ایک لکھا ہوا سیاسامہ بڑی تگ ودو کے بعد پڑھا جس کے بعد مسٹر پوسوال نے ایک الی دلچسپ ترکت کی کہ ہمیں بھین ہوگیا کہ اس مختص کو انبکت سے سے میں کہ بھی بھین ہوگیا کہ اس مختص کو انبکت میں میں کوئی نہیں ہراسکتا۔ ہوا ہوں کہ اسٹیج پر تقریباً تیس پینیتیں شعراء تھے یعنی کم سے کم چار گھنے صاحب صدر کو دو زانویا چوکڑی مار کر بیٹھنا تھا۔ مسٹر پوسوال نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا کہ جھے شعر کا مزاہ شاعرے کے دوبر و بیٹھ کر سننے میں آتا ہے اور اسٹیج پر چوکڑی مار کر بیٹھنا تھا۔ مسٹر پوسوال نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا کہ جھے شعر کا مزاہ شاعرے کے دوبر و بیٹھ کر سننے میں آتا ہے اور اسٹیج پر چمکن خبیں۔ اس لیے میں سامنے کی صف میں بیٹھوں گا اور یوں انہوں نے سارام شاعرہ مزے سے صوفے پر بیٹھ کر سنا۔

یے میں ہیں۔ اس ہے میں سامنے ہی صف میں بیھول کا اور یوں انہوں ہے سارا مشاعرہ مزے سے صوبے پر بیٹے کرسنا۔

چونکہ کسی ہندوستانی مشاعرے میں شرکت کا بیہ ہارا پہلا تجربہ تھا اس لیے بہت ی باتوں پر سخت جرت ہور ہی تھی۔ ایک توبید و تبین کو چھوڑ کرسب کے سب ہندوستانی شاعروں نے ترنم سے کلام سنایا اور دوسرے بید کہ دوہ اپنے بھائی صہبا اختر 'ولا ور فگار'ساتی فار و قی اور صلاح الدین محمود کی طرح با قاعدہ پر فارم کرتے ہے۔ تیسری جرت کی بات بیتھی کہ جلکے پھلکے اور فٹ سمجھ میں آ جانے والے شعروں پر دادنسبتازیادہ ملی تھی۔ ان سب کا سب ہمیں اس وقت معلوم ہوا جب بید بتایا گیا کہ مشاعرے کے تین چار ہزار سامعین میں سے بمشکل پچاس لوگ ایسے ہے جوار دولکھ یا پڑھ سکتے ہے۔ گویا ان کے لیے مشاعرہ ایک طرح کا درائی پروگرام بھی تھا جس کا خیال شعراء کور کھنا پڑتا تھا۔ مشاعرہ دس بج درات سے ساڑھے تین بج تک صبح تک چلا۔ ایک ایسے علاقے میں جہاں سرکاری طور پراردو شعراء کور کھنا پڑتا تھا۔ مشاعرہ دس بج درات سے ساڑھے تین بج تک صبح تک چلا۔ ایک ایسے علاقے میں جہاں سرکاری طور پراردو کی حیثیت بنجائی' ہندی اور انگریزی کے بعد چو تھے نمبر پر ہے۔ لوگوں کا بید ذوق اس بات کا غماز تھا کہ اردو بی تھے معنوں میں اس



برصغیر کی کنگوافرینکا ہے۔

میں اور عطاء چونکہ طویل سفر سے بہت تھکے ہوئے تھے اس لیے ملہوتر اصاحب نے مشاعرہ ختم ہوتے ہی ہمیں ایک ڈرائیور کے ساتھ بی ڈبلیوڈی کےریسٹ ہاؤس میں بھجوا دیا۔وہاں پہنچتو چاروں طرف سنا ٹااورا ندھیرا تھا۔ڈرا ئیورچوکیدارکوڈھونڈنے چلا گیا۔ تھڑی دیکھی تو چارنج رہے تھے۔سردی اور تھکن کی وجہ ہے برا حال تھا اور جی چاہتا تھا کہ کہیں ہے کوی کمبل ملے تو وہیں ڈ ھیر ہو جائیں اور شاید میں کچھ دیر کے لیے سوبھی گیا تھا کیونکہ ڈرائیور کی چوکیدار کو یکارتی ہوئی آ واز مجھے یوں سنائی دے رہی تھی جیسے بہت دور کہیں سمندریارے آرہی ہو۔ پتانہیں کتنی دیر بعداس نے آگر بتایا کہ چوکیدارتونہیں ملا کیونکہ وہ چھٹی پر ہےالبتہ اس کا ایک نائب ملاہے۔ہم نے کہا۔'' بھائی ہم نے چوکیدار کے آٹو گراف نہیں لینے جوبھی ہےتم کمرہ کھلوا دو۔'' وہ ہمیں ایک نیم تاریک برآ مدے کی طرف لے گیا جہاں ایک آ دی کمبل کیلیے چندھیائی ہوئی آ تکھوں ہے ہماری طرف دیکچر ہاتھا۔ ڈرائیوراوراس آ دی میں پچھر کالموں کا تبادلہ ہوا جو ہم لیجے کی غرابت اورا پنی تھکن کی وجہ سے ٹھیک طور پر سن نہ سکے۔ بہر حال ان مذاکرات کے نتیجے میں اس آ دمی نے ایک کمرے کی تھنٹی بجائی۔تھوڑی ویر کے بعد کمرے کا درواز ہ کھلا'ایک سایہ ثمودار ہوا۔کمبل والے آ دمی نے ممیاتی ہوئی آ واز میں اس ے کوئی بات کی جس پرسائے نے بڑے غصے میں پچھ کہااور کھٹاک ہے دروازہ بند کردیا۔ ہم حیران کہ یاالبی پیما جرا کیا ہے۔اب جو ہم نے اس سارے سین کی تفصیل ہوچھی تو ہنتے ہنتے ہمارے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ساری تھکن اورسستی ہوا ہوگئی۔ کمبل والا آ دمی ایک مرکاری ڈرائیورتھا جواپنے صاحب کے ساتھ آیا ہوا تھا۔صاحب کمرے میں سور ہاتھا اور وہ برآ مدے میں ۔اب پتانہیں کیے ہارے ڈرائیورنے اے چوکیدار کا ٹائب مجھ لیا اور نامعلوم اس نے آ کے سے کیا سمجھا کداینے صاحب کورات کے جار بجے جگا کر یو چھنے لگا کہان لوگوں کا ( یعنی ہمارا) کمرہ کون ساہے۔



کاریں اور جیپیں مین گیٹ سے نگل رہی تھیں اور سپاہی اٹن ٹن کھڑے تھے۔ چندلمحوں بعدا یک میلاسانو جوان پتانہی کس طرف سے نگل کرآیا اور نمسکار کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔'' ناشتہ لے آؤں؟''ہم نے کہا' پہلے یہ بتاؤ کہ بیسب کیا ہور ہاہے؟…… پتہ چلا کہ کوئی منسٹر صاحب کسی دورے پرآئے ہوئے تھے اور سب شور وغوغا اور دہشت گردی انہی سے متعلق تھی۔

وں سرصاب بیں دورے پر اسے اور بتایا کہ ہمیں انبالہ کہ ڈی آئی بی کنور نبیر عظمہ یادو کے پاس جانا ہے کیونکہ ابھی پولیس اشیش پر ہماری آمدی با قاعدہ رپورٹ ہوئی ہے اور سہار ٹپور کے مشاعرے میں شرکت کے لیے ہمارے ویزے کا انظام بھی رہتا ہے۔

ہے۔سہار ٹپورکا مشاعرہ اگلے دن یعنی ۱۵ مارچ کو ہونا تھا اور اس کے لیے سبودھ بہاری لال ساقی نے گزشتہ رات ہی ہم ہے وعدہ لیا تھا۔ ملہوترہ صاحب نے بتایا کہ یا دوصاحب اور ان کی تیگم شعروشاعری ہے بہت دلچپی رکھتے ہیں اور انہوں نے بیعت بھری لیا تھا۔ ملہوترہ صاحب نے بتایا کہ یا دوصاحب اور ان کی تیگم شعروشاعری ہے بہت دلچپی رکھتے ہیں اور انہوں نے بیعجت بھری شرط عائد کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ چائے پئیں اور اپنا کلام ریکارڈ کرائیس تو بیدونوں کا م ان کے گھر بیں بیٹھے ہو سکتے ہیں اور طاق کہ کیا تھی ہو ساتھ ہی ہے تھی ہو اند ہیں کہ دیجھے موسکتے ہیں اور اپنی کا مربی کے بیات استے بھولے اور دلچپ انداز بیں بی کہ جھے ساتھ ہی ہو گئے تھی انداز بیل کی کہ بچھے بیات استے بھولے اور دلو چھا تھا کہ کیا تھی گئے بیا اور لاکا لاکی شادی سے پہلے ایک تہارے ملک بیس شادیاں دولہا دلین کی بجائے ان کے والدین کی مرض سے طے ہوتی ہیں اور لاکا لاکی شادی سے پہلے ایک تہارے ملک بیس شادیاں دولہا دلین کی بجائے ان کے والدین کی مرض سے طے ہوتی ہیں اور لاکا لاکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کے صورت آشنا بھی نہیں ہوتے اتو عطانے اسے بتایا تھا کہ بیا بات صرف ایک حد تک درست ہے بینی شادیاں طوتو دولہا دلین می کرتے ہیں گر ہے طے کرنے سے پہلے دولا کے یا لاکی ساس کی رائے ضرور لیتے ہیں۔اگردہ ہاں کردی تو ہی شدی کر دی جاتی ہے۔اس کی دائے ضرور لیتے ہیں۔اگردہ ہی تو ۔......

''انکارکردیں توکیا ہوتا ہے؟''لڑکی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ''پھر بھی کردیتے ہیں۔''عطاء نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔

راجندرملہوترہ ذبین آ دمی تنھے۔میرے بیروا قعدستانے پر پھڑک اٹھے۔ کہنے لگے۔''ہاں پچھالی ہی صورت حال ہے۔ میں نے آپ سے پو پچھے بغیر وعدہ بھی اسی لیے کرلیا تھا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔''

ملہوترہ صاحب کی گاڑی میں ہم دوسرے ریسٹ ہاؤس پہنچے جہاں ہمارے باقی ساتھی تظہرے ہوئے تتھے۔ڈائننگ ٹیبل پر ناشٹیکے آ ثارقد پر بکھرے پڑے تتھے اور ایک کری پرمخفور سعیدی تقریباً ای پوز میں بیٹے ہوئے تتھے جس میں ہم نے ان کوگزشتہ رات آخری مرتبدد یکھا تھا۔ ہمیں دیکھ کرانہوں نے اٹھنے کی کوشش کی گر پھرا پنی جسمانی حالت اورکشش ثقل میں مطابقت نہ پاتے



ہوئے اسے راستے ہی میں چھوڑ دیا۔ان کود مکھ کرغالب کا وہ شعریا د آرہا تھا۔

شب خمار شوق ساقی رستیر اندازه تھا تا محیط بادہ صورت خانہ خمیازہ تھا

ایک طرف بسل صابری غالباً کوئی انٹرو یودے دبی تھیں۔ان سے پچھ فاصلے پر جہلم کی پارٹی یعنی جوگی جہلمی امداد ہمدانی تنویرا سپرااورا قبال کوٹر شیو ناشتے اورلباس کی تبدیلی سے فارغ ہوکر چلنے کے لیے تیار پیٹھے تھے۔قتیل شفائی دلی سے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک صاحب کو (جوآ خرتک ان کے ساتھ دالے ہوئے دکھا کر کہدر ہے تھے کہ یہ کس سے بدل گئے ہیں۔ساتھ والے کمرے سے ضمیر جعفری صاحب اپنے دانتوں کے سیٹ کی عدم موجودگ کے باوجوداسی محبت بھری اورخوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ موادر ہوئے جوان کی شخصیت کا حصہ ہے اوراعلان کیا کہ وہ سہار نپور کے مشاعر سے میں شریکے نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں دلی پہنچنا کہ وہ بہار نہوں کے ساتھ جارہے ہیں۔اندر کمرے میں شریکے نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں دلی پہنچنا کہ سلطان رشک نا قابل تحریر لطیفوں کی ایک اگریزی کتاب کا مطالعہ کررہے تھے جس کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتا یا کہ بہت مہنگی ہے۔

وہاں پرموجودلوگوں کی اوسط عمر نکالی جائے تو وہ کسی صورت میں 8 س سے کم نہیں بنتی تھی لیکن ماحول بالکل کالج کے ہوشل جیسا تھا۔ وطن سے دوراجنبی درود یوار کے درمیان آشا چیروں کا بیہ چیوٹا سا جوم مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ را جندر ملہوتر ہ کئی سال سے مشاعر سے کرار ہے ہیں اس لیےان کے واسطے شاعروں کا بیغیررسی پہلونیا تونہیں تھالیکن صاف معلوم ہورہاتھا کہ عمروں کے فرق کے باوجودہم سب کی آپس میں بے تکلفی اورخوش دلی پر جنی جلے بازی یقیناان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔

یادوصاحب کے گھر پہنچ تو وہ اوران کی بیگم مدھو ہماراانتظار کررہے تھے یادوہا کی کے انٹرنیشنل کھلاڑی رہ چکے ہیں اوران کی بیگم سنسکرت میں ایم اے تھیں۔ میں نے جب اس بات پرجیرت کا اظہار کیا کہ ان کے دونوں بچوں کی عمریں اٹھارہ اور بیس سال ہیں جبکہ وہ خود ابھی بالکل جوان گئتے ہیں تو عطاء نے میرے کان میں چیکے سے کہا۔"استے جیران کیوں ہورہے ہو؟ بیلوگ یوسف کا مران اورکشور تاہیدے زیادہ جوان تونہیں۔"

ریکارڈنگ کا مرحلہ شروع ہواتو رفعت سلطان کواپنے علاوہ ہر شاعر کے پڑھنے کے دوران کھانی آئی۔ چائے آئی توا قبال کوثریہ کہہ کرکھنس گئے کہ وہ ٹھنڈا پئیں گے۔ٹھنڈامنگوانے کے لیے آ دمی بھجوا یا گیااور ہم سب چائے سے فارغ ہوکراس کے انتظار میں بیٹھ گئے۔جوں جوں وقت گزرتا گیا بچارے اقبال کوثر کی خجالت بڑھتی گئی۔ایک طرف انہیں بیا حساس تھا کہ ہم سب ان کے ٹھنڈے ک



وجہ سے کھانے سے لیٹ ہور ہے ہیں دوسری طرف میز بانوں کا خیال تھا کہ ہی چند لیحے اور۔اس وقت سے لے کر واپسی تک طفنڈ سے کی بیفر مائش ایک مستقل مذاق بنی رہی۔اور ہم سب اقبال کوٹر کی معصوم وضاحتوں کا مزہ لینے رہے۔اسٹینڈرڈ ہوٹل میں دو پہر کے کھانے سے فارغ ہوئے تو راجندر ملہوتر اصاحب نے ہمیں بتایا کہ مسٹر پوسوال نے عطاء 'بسل صابری اور مجھ کورات کے کھانے پر پنجوڑ آنے کی دعوت دی ہے جوانبالہ سے تقریباً پچاس میل دور ہے اور ساتھ ہی بیال کچ بھی دیا کہ داستے ہیں ہم چندی گڑھ کھانے پر پنجوڑ آنے کی دعوت دی ہے جوانبالہ سے تقریباً پچاس میل دور ہے اور ساتھ ہی بیال کچ بھی دیا کہ داستے ہیں ہم چندی گڑھ کھی دیکھ کے بیاب بی نہیں پور سے ہندوستان کا بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور وہاں کا Rock Garden فاص طور پر کھنے کی چیز ہے۔ چونکہ یہاں بھی ہماری نارضا مندی سے مطشدہ پروگرام میں کی قسم کی تبدیلی متوقع نہیں تھی اس لیے ہم نے اس حقیقت پند خاتون کے مشور سے پڑھل کیا جس نے کہا تھا کہ جب پڑھ با تیں ناگز پر ہوجا کیں توعقل مندی کا نقاضا ہے ہے کہا ان کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا جائے۔

کھانے اور چندی گڑھ جانے کے درمیان کچھ وفت بچتا تھا اس لیے ہم نے سوچا کہ اسے ننیمت جان کر مشاعرے کے ہندوستانی شرکائے مل لیا جائے کیونکہ شنید ریتھی کہ ان میں سے چندایک سہار نپور کے مشاعرے میں شریک نہیں ہوں گے۔وہ لوگ ڈاکٹر ملک زادہ منظوراحمہ کے کمرے میں جمع تھے کیکن تھبریئے آگے بڑھنے سے پہلے ملک زادہ صاحب کا پچھ تعارف ہوجائے۔ ا ہے بہاں یا کتان میں کیونکہ اس طرح کی کوئی شخصیت ون پیس میں نہیں یائی جاتی اس لیے تشبیہ یا مثال سے سمجھانا بہت مشکل ہے۔ یوں سجھنے کہ خواجہ فیج وہلوی' راغب مرادآ بادی اور بھائی افتخار عارف کواگر جمع کرلیا جائے تو حاصل جمع مکل زادہمنظوراحمراحمر نکلے گا۔ ملک زادہ منظورصاحب ککھنو یو نیورٹی کے شعبہ اردو میں ریڈ رہیں۔اردو کے علاوہ انگریزی کے بھی ایم اے ہیں اور ہندوستان میں ہونے والے تقریباً ایک تہائی بڑے مشاعروں میں بطور پیشہ وراشنج سیکرٹری شریک ہوتے ہیں۔اپنی'' نظامت'' کے دوران وہ حاضر جوانی ذبانت اور شاعری سے واقفیت اور شعور کا بہت دلچیپ مظاہرہ کرتے ہیں مگر مصیبت سے کہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔شاعروں کا تعارف ایسے انداز میں کراتے ہیں کہ بیک وقت یا کچ چھشاعر چو کئے ہوکر بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں قرعہ فال کس کے نام نکاتا ہے۔ اس کے باوجود کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تعارف کے بعد انہوں نے جس شاعر کا نام لیا اے مطلق انداز ہنیں تھا کہ موت اس ہے اتنی قریب کھڑی ہوگی۔ ہمارے یو چھنے پر ملک زادہ صاحب نے بتایا کہ بیسب چھاس بیشے کے استادی گر ہیں اوران کے بغیریہاں مشاعرہ کامیاب نہیں ہوتا۔ان کی بات میں ای طرح کا ورا تناہی وزن تھا جتنا ہماری فلموں کے پروڈیوسروں اور ڈائریکٹروں کے دلائل میں ہوتا ہے لیکن ہم نے اس خیال ہے بحث نہیں کی کہ آخر کوئی کوئی فلم چل بھی تو جاتی ہے۔



ملک زادہ صاحب کے تمرے میں والی آئ انورندیم راشد ممتاز اور صببااختر کی طرح کے ایک جوشلے شاعر بھی تھے جن کا نام
جھے اس وقت یا ذہیں آر ہا اتنا یا دے کہ ان کے نام میں انجم آتا ہے اور کی کانج میں اردو پڑھاتے ہیں۔ ابھی ہم ٹھیک سے بیٹھنے بھی
نہ پائے تھے کہ ایک نوجوان سالڑ کا اندر داخل ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک فری لارنس صحافی ہے اور ہم سے انٹر ویوکر ناچا ہتا ہے اور
ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ اسے شاعری یا اردو سے بالکل واقنیت نہیں ہے۔ ویسے اگر وہ یہ وضاحت نہ بھی کرتا تو اس کے
سوالات اس سلسلے میں خود منتقی تھے۔ پاکستان اور پاکستانی ادب کے بارے میں اس کی معلومات آئی ہی تھیں جبتی گوئے مالا کے سوسم
سوالات اس سلسلے میں خود منتقی تھے۔ پاکستان اور پاکستانی ادب کے بارے میں اس کی معلومات آئی ہی تھیں جبتی گوئے مالا کے سوسم
سوالات اس سلسلے میں خود منتقی کے دنیائے لطیفہ کے اشتہاروں میں نظر آتی ہے۔ ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اس بلاسے کیے
صرف اقبال ساجد کی گفتگو یا محم مصد ق کی دنیائے لطیفہ کے اشتہاروں میں نظر آتی ہے۔ ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اس بلاسے کیے
مرف اقبال ساجد کی گفتگو یا محم مصد ق کی دنیائے لطیفہ کے اشتہاروں میں نظر آتی ہے۔ ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اس بلاسے کیے
مرف اقبال ساجد کی گفتگو یا محم مصد ق کی دور میان میں آگیا۔ اب پتانہیں سے ہماری موجودگی کی وجہ سے تھا یا انور ندیم پہلے سے شیشہ
سے کی طرح بھرا بیٹھا تھا 'اس نے شوقی صحافی کی دو گست بنائی کہ الٹا ہمیں ریفری بن کر گفتگوختم کروانی پڑی۔
مراب ہو میں دور اور کی کہ اس میں دور میان میں اس کی میں موجودگی کی وجہ سے تھا یا انور ندیم کی ہوتی میں میں دور اس میں دور میں میں دور دی کرتا ہو میں میں دور اس میں دور اس میں دور میں کی میں میں دور کی میں دور میں کی میں میں دور کی دور سے میں میں دور کی دور کے میں میں دور کی دور کسی میں میں کرتا ہو میں کرتا ہو میں میں کرتا ہو میں کرتا ہو میں کرتا ہو میں میں کرتا ہو کرتا ہ

والی آسی مشاعروں کےعلاوہ لکھنومیں کتابوں کا کاروبارکرتے ہیں اور پاکستانی ادیبوں اور شاعروں کی کتابیں شصرف بغیر اجازت چھاپتے ہیں بلکہ استے فخر سے اپنے اس کارنا ہے کا ذکر کرتے ہیں جیسے مخاطب سے انہیں شکوے کی بجائے شکریہ کی توقع ہو۔ انداز ہ کیجئے کہ جوشخص قتیل شفائی جیسے زماند دیدہ شخص کواس جیسے مسئلے پر چپ کراد ہے وہ کتنابڑا کاریگر ہوگا۔والی آسی صاحب سے ال کر مجھے اپنی فلم انڈسٹری کا ایک مشہور مصنف یا دآیا جس نے میرے ایک ٹی وی ڈرامے کوتقریباً حرف ہے حرف اک فلم میں ڈال دیا تھا اور میرے استفسار پر ہڑے اطمینان سے کہا تھا۔

"امجد صاحب! بيسبآپ كفلم اندُسرُى ميں لانے كے چكر ہيں۔السلام عليم!"

ڈاکٹر ملک زادہ منظوراحد ہے ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت اسٹیج سیکرٹری شپ کے میدان میں ان کے صرف تین حریف ہیں لیکن ان کی ہاتوں سے انداز ہ ہوا کہ وہ سوائے بشیر بدر کے کسی کو اپنے لیے فوری خطر ونہیں سیجھتے۔ شایداس کی وجہ یہ ہو کہ خلاف معمول گزشتہ دنوں ڈی سی ایم (دلی کاٹن ملز) کے مشاعرے میں ان کی جگہ اس بار بشیر بدر کو اسٹیج سیکرٹری بنایا گیا تھا۔ اس چپقلش کا منظر ہم نے سہار نپور کے مشاعرے میں اپنی آتکھوں سے دیکھ لیا تھا جس کا ذکر آ گے آئے گا۔

کنوررنبیر یا دو کی موثر چندی گڑھ کی طرف جانے والی صاف تھری اور ہموارسڑک پررواں دواں تھی اور بسل صابری پچھلی سیٹ پر یا دواور مدھویا دو کے درمیان سینڈوچ یا کہاب میں ہڈی بنی بیٹھی روحی بانو جیسے بکھرے بکھرے انداز میں آگریزی بول رہی تھی۔



لطیفوں کا دورشروع ہواتو یا دوکوبھی اپنی پولیس افسری کے احساس سے نجات ملنا شروع ہوئی لیکن اس نے جو پہلالطیفہ سنایا اس کی باری عام طور پر بہت ہی خی قسم کی محفلوں کے اختتام پرآیا کرتی ہے۔ سنریا دومنہ پھیرکر کھڑی سے باہر دیکھنے گلی اور اسل صابری بھی جو عام طور پر لطیفہ ختم ہونے سے پہلے بنس پڑتی ہے' سے ناخنوں میں پچھ تلاش کرنے گئی۔ عطاء نے میری طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور پھر پچھلی سیٹ کی طرف مڑتے ہوئے ایک ایسالطیفہ سنایا کہ سنریا دونے گھبرا کراپئی خوبصورت عینک اتار دی۔ اس پہلے راؤ نڈکے ختم ہونے پر پچھ دیرموٹر میں مکمل خاموثی رہی اور اس کے بعد ایسے طیفوں کا دور شروع ہوا جنہیں با آسانی''حوز' اور'' زیب النساء''میں شائع کیا جاسکتا ہے۔

چندی گڑھ واقعی خوبصورت شہر ہے۔اپنے اسلام آباد کی طرح جدید سرسبز اور کھلا کھلا۔فرق صرف بیہ ہے کہ اسلام آباد پہاڑ کے بالکل دامن میں ہے جبکہ چندی گڑھ وادی میں ہوتے ہوئے بھی پہاڑی سلسلے سے فاصلے پر واقع ہے۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ مارکیٹیں بند تھیں اس لیے ہم صرف ان کی بڑی بڑی ممارتوں کی جھلک ہی و کھے سکے۔موٹر باغات کے ایک طویل سلسلے کے ساتھ چلتی ہوئی ایک جگدر کی تو یا دونے کہا۔

'' آئے بی ٔ راک گارڈن آگیا ہے۔''ایک چھوٹے قد کی فصیل نما دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم ایک ایسے دروازے پر پنچ جس کی اونچائی زیادہ سے زیادہ چارفٹ ہوگی۔

'' آؤجی'' یادونے کہااور بڑے اطمینان ہےرکوع کے انداز میں جھک کراس درواز سے سے گزر گیا۔ سنا ہے کہ بچھ بادشاہوں نے اللہ لوک فتم کے صوفیاء ہے سجدہ تعظیم کروانے کے لیے اس طرح کے درواز ہے اپنے درباروں میں بنوار کھے تھے۔ میں نے پہلے جھک کر چورنظروں ہے جائزہ لیا کہ درواز ہے کہاں پارکیا ہے گر وہاں بچھ بھی ٹبیس تھا۔ ایک تھگ می راہداری تھی جوتھوڑی دورجا کرایک طرف مڑجاتی تھی۔ میں نے عطاء کی طرف دیکھا کہ بیکس مصیبت میں پھٹس گئے ہیں۔ ایک جگہیں تو ماہرین ارضیات کے کرایک طرف مڑجاتی تھی۔ میں ارضیات کے کہا تھی ہوتی ہیں۔ ہم شاعروں کو تو پھر ہے پھر دل سنم' پہاڑھے وزیری فرہاداور چٹانوں سے بھی شاعری کی جاسکتی ہے۔ بیراک گارڈن' جے گھشن سنگ کہنا چاہئے انسانی تخیل' محنت' لگن اور جدت طرازی کا منہ بولتا شاہکار ہے۔ اس میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں اس ملے اور Wastage ہے بنائی گئی ہیں جو چندی گڑھ شرکی ٹو عیران غرضیکہ ہروہ چیز جو تھارتوں کی تعمیر میں کئی نہوں کو نیزیاں' غرضیکہ ہروہ چیز جو تھارتوں کی تعمیر میں کئی نہیں۔ بغیر جھت کی بی عمارت کم و شکل میں صائع ہوتی ہے' ایسی فنکا رانہ صناعی سے استعمال کی گئی ہے کہا سے لفظوں میں بیان کرنامکن ٹبیس۔ بغیر جھت کی بی عمارت کم و شکل میں صائع ہوتی ہے' ایسی فنکا رانہ صناعی سے استعمال کی گئی ہے کہا سے لفظوں میں بیان کرنامکن ٹبیس۔ بغیر جھت کی بی عمارت کم و



بیش چھوٹے بڑے چالیس کمروں پرمنقسم ہے جودا خلے کے دروازے جیسے چار فئے دروازوں سے باہم دگر ملے ہوئے ہیں اور ہر کمرے میں Trash سے مختلف چیزیں اشکال مور تیاں Compositions اورعلامتی پیکراس انداز میں بنائے گئے ہیں کہ ہر بے معنی چیز بامعنی ہوگئی ہے اور لطف کی بات بیہ کہ بیسب کاسب ایک فردواحد کی محنت اور تخلیقی صلاحیت کی پیداوار ہے۔ مسزیادو نے بتایا کہ شیخص پی ڈبلیوڈی میں سپروائز کے معمولی عبدے پر فائز تھا اور چندی گڑھ کی تعمیر کے منصوبے سے وابستہ تھا۔ اس دوران میں بیآئیڈیااس کے دماغ میں آیا جو مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا آج ایک گارڈن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔

یں نے سوچا' اپنا یارمحد منشایا دہمی اسلام آباد کے تغییراتی منصوبے ہے کم وہیں ای طرح وابستہ رہاہے اور آج کل بھی ہی ڈی
اے میں تعلقات عامد کا افسر ہے' کیوں نہ بیآ ئیڈیا اسے دیں تا کہ افسانوں کے علاوہ بھی اس کا نام زندہ رہ سکے' لیکن پھرایک دم
خیال آیا کہ اسلام آباد آئیڈیوں کا نہیں و شخطوں کا شہر ہے۔ وہاں بڑی بڑی عمارتوں میں فائلیں شہد کی تھیوں کی طرح بھنمناتی رہتی
ہیں اور سارا شہران کی موسیقی میں مست رہتا ہے۔ وہاں دفتر وں میں سرکاری ملازم نہیں ان کے گریڈ بیٹھتے ہیں۔ اٹھارہ گریڈ سے نیچ
ہیں اور سارا شہران کی موسیقی میں مست رہتا ہے۔ وہاں دفتر وں میں سرکاری ملازم نہیں ان کے گریڈ بیٹھتے ہیں۔ اٹھارہ گریڈ سے نیچ
کے آدی کو تو وہاں چیزا ہی بھی سلام نہیں کرتا۔ منشایا اس جیسے کس سرپھرے اردومیڈیم کی بات کس نے شنی تھی۔ کیونکہ ملے سے تغییر جیسے
دئی آئیڈ یے کے لیے نہ تو انگریز بہادر کوئی نوٹ یا ریفرنس چھوڑ گیا ہے اور نہ ہی امریکہ والے ان لائوں پر سوچ رہے ہیں۔ میرا
ذہن الی ہی فضول باتوں میں الجھا ہوا تھا کہ یکدم یا دونے ایک ٹوٹی ہوئی منقش دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ''مدھو بی' کیوں نہ ہم بھی
ا ہے گھر میں ایک ایسی ہی دیوار بنوالیس۔ اس آدمی کو جس جانتا ہوں اس کو بلوالیس گے۔''

مدھونے اثبات میں سر ہلا یا اور پتھر کی ایک کری پر ہاتھ رکھے ہوئے بولی۔''لان کے لیے اس طرح کی کرسیاں بھی بنوائیس گے۔''

ایک لمحے کے لیےال گلشن سنگ میں وقت جیے رک ساگیا۔ میرے ذہن میں ایک بجیب ساخیال آیا۔ میں نے سوچا' آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے جب پہلی بارکسی نے گھریا دیوار کے بارے میں سوچا ہوگا تو اس نے بیہ بات پتانہی کن لفظوں میں کہی ہو گی۔

چندی گڑھ سے پنجوڑتک کا سفرراک گارڈن کے بحر میں ہی گزر گیا۔لیکن آ گے ایک اور جیرت ہماری منتظرتھی۔ بیم مہاراجہ پٹیالہ کا شاہی باغ تھا۔مغل طرز تغییر اور جدید آ راکش کا ایک خوبصورت اور پرشکوہ امتزاج۔ بیہ باغ چار منزلہ ہے اور اس میں آپ او پر سے نیچے کی طرف جاتے ہیں۔صدر دروازہ پہلی منزل پر ہے جو بلندی کے اعتبار سے چوتھی منزل پر ہے۔گھاس کے وسیع قطعے کے درمیان



شالا بارباغ کے انداز کی مصنوعی نہر ہے جس میں تھوڑ ہے تھوڑ نے فاصلے پر فوار ہے اور دوشنیاں نصب ہیں۔ اس کے بعدا کی عمارت ہے جس سے گزر کریتے بیتی دوسری اور تیسری منزل کے بیس سے گزر کریتے بیتی دوسری اور تیسری منزل کے درمیان بھی ای طرح کی ایک عمارت ہے جود وطرف ہے تھل ہے۔ اس کو' رنگ محل'' کہتے ہیں۔ ای طرح تیسری اور چوتھی منزل کے درمیان واقع عمارت کو دشیش محل'' کہتے ہیں گراب اس کی شکل بدل کراہے ایک جدید طرز کے کیفے میں تبدیل کردیا گیا ہے جس کے چاروں طرف فواروں کی پھواریں پڑتی رہتی ہیں۔ یا دو فالہ اس کی شکل بدل کراہے ایک جدید طرز کے کیفے میں تبدیل کردیا گیا ہے۔ جس کے چاروں طرف فواروں کی پھواریں پڑتی رہتی ہیں۔ یا دو فالہ پانسوال صاحب کی پھیوائی کے لیے درواز ہے پر بی رک گیا تھا۔ مدھو اسے بارے میں ہمی ہم جانے تھے کہ وہ محکم تعلیم میں کے بارے میں ہمی ہم جانے تھے کہ وہ محکم تعلیم میں کے بارے میں ہمی ہم جانے تھے کہ وہ محکم تعلیم میں کے معلوں سے متعلق شعبے میں ہے۔ چنانچہ دونوں کی سبک رفتاری اور سانس کی ہمواری پر تو ہمیں تجب نہیں تھا البتہ بیڈر ضرور لگا ہوا تھا کہ کہیں ہمارام دانہ وقار خطرے میں نہ پڑجائے۔ چنانچہ جب مدھونے بیمشورہ دیا کہ رنگ محل تک وادثے کا سہارالینا پڑا۔ واپسی میں ساتھ ساتھ نیم دائرے کی شکل میں کیا جائے تو مجبورا ہمیں چند دن قبل ہونے والے ٹریفک کے حادثے کا سہارالینا پڑا۔ واپسی میں کیا جائے ڈال رکھا تھا اسے میرحس نے اپنی مثنوی میں پچھے یوں بیان کیا ہے۔
ایس نے مدھوکی کم میں جس طرح بے تکلفی سے ہاتھ ڈال رکھا تھا اسے میرحسن نے اپنی مثنوی میں پچھے یوں بیان کیا ہے۔

کھڑے شاخ در شاخ باہم نہال رہیں مست جوں ہاتھ گردن میں ڈال

عطاء نے بیہ منظرد کیچے کرکہا۔'' تھرڈ ورلڈ کا ایک بہت بڑا مسئلۃ تقسیم کار کا بھی ہے۔ابھی تک ہم لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کون سے کام عورتوں کے کرنے کے ہیں اور کون سے مردوں کے۔'' اور پھر تلقین شاہ کے لیچے میں آ ہ بھر کر پولا۔''اوئے ہدایت! تیں ترقی نہیں کرنی۔''

رنگ محل کے کمرۂ خاص تک چنیخے کے لیے جمیں پندرہ ہیں نگ اور چکر کھاتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھنا پڑا۔ یادو نے جمیں بتایا کہ مہارا جہ صاحبان جب ان سیڑھیوں پر چڑھتے تھے توخو ہر وکنیزیں دور دید کھڑی ہوتی تھیں۔ ہم نے جیرت سے کہا۔'' یہ تواتی نگ ہیں کہ ایک آ دمی کا گزرنا مشکل ہے کنیزیں کہاں کھڑی ہوتی تھیں اور فرض کرواگر وہ کھڑی ہو بھی جا عیں تو راجہ صاحب کیے گزرتے منہ ہ''

یادونے آئکھ مارکر کہا۔"ای کا نام توبادشاہی ہے۔"

عطاء نے کہا۔'' آپ کو چاہیے مہمانوں کو سمجھانے کے لیے بھی مجھی اس منظر کاعملی مظاہرہ بھی کیا کریں۔''



یا دونے کہا۔'' فی الحال کنیزیں تو مہیانہیں ہوسکتیں' پسند کروتو گارد کے پچھآ دمی منگوالوں۔''

اس پرہم تینوں بنس پڑے۔ہمیں بنتا و کیچرکر مدھورکیں اور مڑ کرمجھ سے کہنے لیں۔'' لگتا ہے کوئی اچھا Joke ہوا ہے۔ہمیں بھی سنائمیں۔''

میں نے شیٹا کریادو کی طرف دیکھا۔وہ بھی پکاپلسیا تھا'اقرار جرم کروانے کے انداز میں بولا۔'' ہاں ہاں سنائے! مدھوجی آپ کی شاعری سے زیادہ آپ کے لطیفوں کی فین ہیں۔''

جملہ براہ راست اور شدید تھا۔ ایک دفعہ تو جی میں آیا کہ بچ مچے اصل بات بتا کر بیاد ھار ہاتھ کے ہاتھ چکا دوں مگر حوصلہ نہ ہوسکا اور میں نے آئیں بائیں شائیں کرکے بات ٹال دی۔

رنگ کل کا کمرۂ خاص تھا۔ بید دراصل ایک بہت بڑا بیڈروم تھا جس میں محض احتیاطاً سامنے کے وفے میں ایک صوفہ سیٹ بھی رکھ دیا گیا تھا۔ ایک سائڈ پرمومیقی والوں کے لیے ایک چھوٹا سا چپوتر ہ بنا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواریں اور دروازے اپنی اور پجنل شکل و صورت میں متھالبتہ چھت پر False Ceiling لگائی گئے تھی گراس میں بھی نقاشی کا وہی انداز برقر اررکھا گیا تھا جو درواز وں اور کھڑکیوں میں تھا۔ بیڈ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ یا دونے بتایا کہ بیرمہاراجہ پٹیالہ کا ماسٹر بیڈروم تھا اوراب بھی بھی جھی شوقین مزاج اورامیرلوگ اے تجلہ عروی کے طور پر خاصی بھاری رقم خرج کرے بک کروالیتے ہیں۔

'' بیتوا تنابزا ہے کہ بیک وقت دو تین شادی شدہ جوڑے یہاں ہنی مون مناسکتے ہیں۔''

اس سے پیشتر کہ یادواس بات کا کوئی جواب دیتا' پوسوال صاحب آگئے وہ ہماری خاطر کوئی تقریب ادھوری چھوڑ کرآئے تھے اور بڑی نستعلیق اردو میں تاخیر کی معذرت چاہ رہے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیں اپنے گھر پر مدعوکر ناچاہتے تھے لیکن چندون پہلے ان کی جوان بیٹی فوت ہوگئی ہے جس کی وجہ ہے گھر کا ماحول بے تکلف محفل کے لیے سازگار نہیں۔ وہ ایف می کالج لا ہر کے پڑھے ہوئے تھے اور انتخابی ہم میں چلئے ہوئے تھے اور انتخابی ہم میں چلئے والے چالوشعروں کے علاوہ انہوں نے ہمیں لا ہور کا جادوان کے سرچڑھا ہوا تھا۔ چنانچہ اساتذہ کے اجھے اور انتخابی مہم میں چلئے والے چالوشعروں کے علاوہ انہوں نے ہمیں لا ہور کے کچھ پرانے پنجائی شعراء کا ایسا کلام بھی سنا یا جو صرف سنایا ہی جاسکتا ہے۔

پوسوال صاحب کی ایک خوبی جو مجھے بہت اچھی گئی ہیتھی کے سیائ آ دمی ہونے کے باوجودانہوں نے ایک بھی بات ایمی نہیں کی کہ جس سے سیاست کی بوآتی ہو چنانچے ہلکی پھلکی باتوں اور شعروشاعری پرمشتل میہ پرلطف محفل رات کے ساڑھے گیارہ بہجے تک چلتی رہی۔واپسی میں سنسان سڑک پرلٹا کے پرانے گانوں کے ایک ٹیپ نے جومزادیا وہ اس خوبصورت شام اور رات کا موزوں ترین



اختثام تفا\_

اگلی سے (۱۵ مارچ) کوبھی آنکھ دیر سے کھلی۔عطاء نے کہا کہ ناشتہ کہیں باہر چل کے کیا جائے۔ انبالہ لا کھ یو پی کی سرحد پر ہی ہے تو پہنجا ہے، کا حصہ نوراک سے مارنہیں کھا تا ہوگا۔ چنانچہ ماڈرن کولمیس اور واسکوڈ سے گاما حلوہ پوری کی تلاش میں نکل کھڑ ہے ہوئے۔ ریسٹ ہاؤس سے پچھے فاصلے پر ایک چوک تھا۔ وہاں کھڑ سے ہوکر چاروں طرف نظر دوڑ ائی لیکن گل امید کی خوشبوکی طرف سے نہ آئی۔ بڑی تلاش کے بعدایک خان ہوٹل نما جگہ نظر آئی ۔لیکن وہ کڑا ہی سے صرف سموسے بنانے کا کام لیتا تھا۔ اب سموسے ہم لا ہور میں بھی اکثر کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن میں گیارہ ہے سموسوں سے ناشتہ کرنا خاصی ٹیڑھی کھر تھی گر ہم نے بھی کئی نہیں طورا سے سیدھا کرلیا۔

واپس ریسٹ ہاؤس پینچے اور ملہوتر ہ صاحب کے گھر نون کیا۔ پتا چلا کہ وہ صبح ہے ہمارے سہار نپور کے ویزے لگوانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اخبار پڑھنا شروع کیا۔ ہمارے مشاعرے کی رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی لیکن ناموں کے سلسلے میں عجیب تھیلے بازی تھی۔ ضمیر صاحب جمیرض هری تصرف تقتیل شفائی قاتل شائی۔ جمھے از راہ بے تکلفی صرف امجد لکھا گیا تھا اور عطاء کا نام مرے سے غائب تھا۔ ای طرح رفعت سلطان اور سلطان رشک کے اختلافات بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئے تھی اور ان کے ناموں کے مختلف حروف ملاکرایک نیانام ایجاد کیا گیا تھا جبکہ بھول روحی کتابی '' حالا تکہ اس سے فرق آئو پڑتانہیں کوئی!''

دو پہر کا کھانا ملہوتر اصاحب کے گھر پرتھا۔ وہاں ان کے مخطے بیٹے سیش اس کی بہت گریس فل بیوی اور دو پیاری پیار بیٹیوں سے
ملاقات ہوئی۔ پچیاں سکول ہے آرہی تھیں اور ان کے چہرے وسط مارچ کی بہت ہلکی گرمی کے باوجود تمتمار ہے تھے۔ ملہوتر انے بتایا
کہ ان کے تیمن بیٹے ہیں جن میں سے دو ملک سے باہر ہیں۔ بیگم تین چارسال قبل انتقال کرچکی ہیں اور اب وہ سیش ہواور پوتیوں کے
ساتھ رہتے ہیں۔ کاروبار معقول سے بھی کچھا چھا ہے۔ باسٹھ برس کی عمر کے باوجود ان میں جوانوں کی سی پھتی تھی۔ ہم نے اس کاراز
جانے کی کوشش کی تو انہوں نے بڑے مزے سے کہا۔

''بس بی آپ جیسے پڑھے لکھےاورا پیھے شاعروں کی صحبت کا فیض ہے۔اس کے علاوہ مجھے تا یاب نسل کے کتے رکھنے کا بھی شوق ہےاور میں کتے پالنے والوں کی عالمی المجمن کا ہا قاعدہ ممبر بھی ہوں۔''

اب کتا چاہے کسی بزرگ ہی کا کیوں نہ ہوکوئی شریف آ دمی اس کے ساتھ بریکٹ ہونا پسندنہیں کرتا۔ملہوتر ہ صاحب کو بھی شاید اپنے جملے کے اس پہلوکاا حساس ہو گیاتھا چنانچے انہوں نے جو وضاحتی معذرت شروع کی اسے بن کرا کبراورملا دو پیاز ہ کا''عذر گناہ بدتر



از گناه''والاوا قعه یادآ گیا۔

اکبراعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ ان پڑھ ہونے کے باوجودا سے چیزوں کے بارے میں جانے اوران کی تہد تک چینے کا بہت شوق تھا۔ چینا نچھا کیک دفعہ جب اس کی موجود گی میں کئی نے ''عذر گناہ برتر از گناہ'' کی ضرب المثل استعمال کی تو اکبر پوچھے لگا کہ اس کی وضاحت کرواور مثال دے کر سمجھاؤ کہ گناہ سے اس کا عذر کس طرح برتر ہوسکتا ہے۔ اب جناب سار بے نورتن سوج میں پڑگئے۔ جو بھی مثال وہ دیتے تھے اس میں گناہ عذر گناہ سے زیادہ نکلی تھا۔ آخر طادو پیازہ نے بادشاہ سے ایک دن کی مہلت طلب کی اور کہا کہ میں کل تک آپ کو اس کی مثال پیش کروں گا۔ دربار برخاست ہو گیا۔ ای دن شام کو باوشاہ جمام کر رہا تھا کہ اچا تک طلا اندر گھس آیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت ناراض اور جز برنہ ہوا اور پوچھے لگا کہ اسے اس گنا خی کی ہمت کیسے ہوئی؟ طانے ہاتھ جوڈ کرعرض کی کہ قل الی میں معافی چاہتا ہوں' میں سمجھا تھا شا پر ملکہ حضور جمام کر رہی ہیں۔ یہ بات س کر بادشاہ کو آپ گلگ گئے۔ قریب تھا کہ وہ جلاد کو بلوا کر ملاکا قصہ پاک کراتا' ملانے دوبارہ ہاتھ جوڈ سے اورعرض کیا۔ ''برانہ مانے گا حضور میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ درہا تھا کہ عذر گناہ' گناہ سے برتر کیسے ہوسکتا ہے۔''

ابھی ان کی وضاحت کا سلسلہ جاری تھا کہ کمرے میں ایک انتہائی خوفناک اورغیر معمولی طور پر بڑا کنا داخل ہوا۔ شایدای شم کے
کسی کتے کو پطرس مرحوم نے'' بہت ہی کتا'' کہا تھا۔ اگر چہ ملہوتر ہ صاحب نے اسے فورا ہی ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیالیکن اس مختصر
عرصے میں ہی پچھالی دہشت ہم پر طاری ہوئی کہ لقے طلق ہے اتر نے مشکل ہو گئے۔ جب حواس ذرا قابو میں آئے تو پتا چلا کہ
ملہوتر ہ ہمیں اپنے کتوں کے بارے میں پچھ بتارہے تھے۔ ان کی کتنی با تیں ہم نہیں سن سکے اس راز سے اب شاید بھی پر دہ نہ اٹھ
سکے۔ باہر نکلے تو کتوں کی تعداد بڑھ کر'' چارشیروں'' تک پہنے چکی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ہماری طرف لیکیا ور چک پھیریاں لے لے کر
ہمیں چکھنے گئے۔

ملہوترہ صاحب ہماراحوصلہ بڑھانے کے لیے بتارہ بھے کہ یدد کیھنے میں جینے خوفناک ہیں دوستوں کے لیے استے ہی بے ضرر اور جانثار ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ویسے نسلاً یہ One Man's Dog ہیں یعنی مالک کے علاوہ کسی کو Spare نہیں کرتے' یہاں تک کہ اگران کی وابنتگی ہوی سے ہوتو شو ہر کو مختاط رہنا پڑتا ہے۔ ہم نے سوچا' کسی محقق سے سگ لیلی کی نسل معلوم کریں گئ عین ممکن ہے جس طرح ہم شاعر لوگ مجنوں کے سلسلہ عشقیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کتوں میں بھی کوئی اس کا رشیتے وار ہواور کل کے اخباروں میں''صدیوں پرانی دھمنی کا بدلہ' منتم کی سرخی گئی ہو۔ اس اثناء اندر سے سیش اینڈ کمپنی نکل آئے۔ وہ لوگ کوئی فلم دیکھنے جا



301

رہے تھے۔ملہوترہ نے کہا۔'' آپ لوگ چاہیں تو آ رام کرلیں۔ میں آپ کو کچھ دیر بعد پک کروں گا۔''ہم نے جلدی ہے کہا۔''نہیں نہیں آ رام کیا کرنا ہے' چلتے ہیں..... ویسے بائی دی وے' بیر کتے کب آ رام کرتے ہیں؟'' ملہوترہ اشارہ سمجھ گئے اورفورا نوکروں کو تھم دیا کہ ان کتے ہے بچوں کو لے جاکر بند کردیں۔



# سهاران پور

شام بہارٹرسٹ کے نوجوان ہندی افسانہ نگار چندن کا گھرراہتے میں پڑتا تھا۔اس کولے کرہم تقریباً ساڑھے تین بجے انبالہ ہے سہار نپور کی طرف روانہ ہوئے۔راہتے میں جمنا گگر کے قریب ملہوترہ صاحب نے ہمیں ہندوستانی ادا کارسنیل دے کا آبائی گھر وکھا یا اور بتایا کہاس علاقے کی ترقی کے لیے اس نے بہت نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔انہی کی زبانی معلوم ہوا کہا پنی بیوی زگس ک موت کی رئمیں اس نے بمبئی کےعلاوہ یہاں آ کر بھی پورے اہتمام ہےادا کی تھیں سنیل دت بطورا یکٹر مجھے بالکل اچھانہیں لگتا کیکن سے ہا تیں من کرمیرے دل میں بطورانسان اس کے لیے عزت پیدا ہوئی کیونکہ میں نے بیشتر نیچے ہے او پرآنے والے لوگوں کو ا پناماضی Disown کرتے دیکھا ہے۔ شایدوہ یہ بھول جاتے ہیں کدان کی عظمت دراصل ای پستی سے متعین ہوتی ہے جہاں سے انہوں نے اپناسفرآغاز کیا تھا۔

سبودھ بہاری لعل ساقی' جوسہار نپور میں ہمارامیز بان اورمشاعرے کا منتظم اعلیٰ تھا' ایک خوبصورت اورنفیس انسان ہے۔اس کا تھر بھی اس کی شخصیت کی طرح تکھرا تکھرااور پرسکون تھا۔ ہماراا متقبال ان کے والد نے ایک چپوٹے سے تگر پھولوں سے بھرے ہوئے لان میں کیا۔ بیا یک کائستھ گھرانہ تھا۔اردواور فاری ہے محبت ان لوگوں کے خون میں شامل ہے۔سبودھ کے والداردواور فاری دونوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں اور طالب خلص کرتے ہیں۔ان کے انداز و اطوار میں دلی والوں کی وہ مخصوص نفاست اور رکھ رکھاؤ نظرآ یا جوہم نے پرانی ہندوستانی فلموں اور کتابوں میں دیکھااور پڑھاتھا۔ بیاور بات کہآ گے چل کرخود دلی میں ہمیں اس کا نام و نشان تک نەملا- طالب صاحب کوبھی میری طرح کرکٹ سے بہت لگاؤ تھا۔ چنانچہ ہم دونوں پرانے شکاریوں کی طرح ایک دوسرے کواپنے تجربات اور مشاہدات ہے آگاہ کرنے لگے اور اگر عطاء کے سگریٹ فتم نہ ہوجاتے توممکن تھا مشاعرے کا وقت ہمیں وہیں ہو

سہار نپورامرتسر ہے دبلی تک غالباً واحدشہر ہےجس میں مسلمانوں کی اب بھی اکثریت ہے۔ہمیں بتایا گیا کہ زیاد ورّ لوگ دستکار ہیں اورلکڑی کے کام میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔شہر کے جن حصول سے ہم گز رے وہ بہت گنجان آباداور خاصے گندے تھے۔مجموعی طور پر یورےشہر کےمنظر پرغربت اور پسماندگی کا ایک سابیسامحیط تھا۔ پہلی بارمسجدیں نظر آئیں اورا ذان کی آ واز سنائی دی۔مشاعرہ



گاہ جس کالج کی گراؤنڈ میں تھی اس کا نام اسلامیہ کالج تھا۔ پرلپل کے کمرے میں کالج کے بانی کی تصویر کے ساتھ ساتھ گاندھی تی کی تصویر بھی آویزاں تھی۔ پرلپل صاحب اوران کے دفتر دونوں کی حالت خستہ تھی اور جوٹیلیفون وہاں رکھا تھا وہ غالباً گراہم بیل کے ذاتی استعال میں روچکا تھا۔ مشاعرہ چونکہ باککٹ تھا اور پہلی دفعہ اس انداز میں منعقد ہور ہا تھا اس لیے نشظیین کی ہے چینی اور پریشانی نمایاں تھی۔ پچھلوگوں کوہم نے بار بار تیزی سے ادھرادھرآتے جاتے اور باتی لوگوں کومزید پریشان کرتے دیکھا مگر مشاعرے کے آخر تک وہ کوئی بھی کام کرتے نظر نہیں آئے۔ مشاعرہ فراق اور جوش کی مشتر کہ یا دمیں تھا کیکن مشاعرہ گاہ میں دونوں بزرگ شعراء کی جوتھویریں لگائی گئی تھی سان کود کی کھر کر اندازہ ہوتا تھا کہ اگر ان تصویروں کو وہ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیے تو شاید آئ یہ مشاعرہ مرحوم مصور کی یا دمیں منعقد ہور ہا ہوتا۔ مشاعرے کے دفت سے پچھتی ویر پہلے بکی چلی گئی۔ متبادل انتظام کے طور پر جزیم موجود تھا جو فوراً چلادیا گیا گئی ہوئی گئی۔ متبادل انتظام کے طور پر جزیم موجود تھا جو فوراً جو انتہاں جن یکر آغا حشر مرحوم کے گئی در تا میں دیکھ کی سان کو کا پر ھنامکن نہیں تھا۔ ملک خور سے تھے جس کے ساز سرنہ ہور ہوں۔ انہیں ویکھ کی رہے جھے جس کے ساز سرنہ ہور ہوں۔ انہیں ویکھ کور آغا حشر مرحوم کے گئی ڈرا سے کا ایک مکالمہ یا آر ہا تھا۔

"توفیق کس حال میں ہے شیرلوہے کے جال میں ہے۔"

ویں میں ہیں۔ ویے قابل ذکر شاعروں سے ملاقات ہوی وہ ڈاکٹر بشیر بدراور شیم جے پوری ہے۔ دونوں کے بارے میں پتا چلا تھا

کہ بڑے معرکے کے مشاعرہ باز ہیں۔ شیم صاحب کے بارے میں توہم زیادہ نہیں جانے ہے لیکن' نون' کے حوالے سے بشیر بدر
جدید غزل کا حوالہ تھا اور ہمارے لیے یہ بات بہت تعجب انگیز تھی کہ اس طرح کا شاعر مشاعرے میں کس طرح ہٹ ہوسکتا ہے۔

بکل کے انتظار اور بہت بڑے جوم کی بے چینی کے براہ راست اظہار سے نگل آکر ملک زادہ صاحب نے مشاعرہ شروع کردیا۔

وہ تو خیر گزری کہ تھوڑی دیر بعد بی بکل آگی اور جزیئر سے جان چھوٹ گئ ور نہ ہم تو شایر مہمان ہونے کے ناسطے سے بخش دیے جاتے

مگر منظور صاحب شاید یہ آخری مشاعرہ ہوتا۔ قتیل صاحب اپنے دلی والے ساتھی کے ساتھ خاصی دیر سے آگے اور غالباً اسٹنج کی

ماہمواری کی وجہ سے گئی بارگرتے گرتے بچے۔ سہار نپور کے سامعین نسبتاً زیادہ سخن فہم اور Alive سے اس کے باوجود ملک زادہ

Battle of کے اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے ہے۔ مشاعرے کے دوران جب بشیر بدراوران کے درمیان ایک ہواس بیشہ

منظور احمہ بچھ اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے ہے۔ مشاعرے کے دوران جب بشیر بدراوران کے درمیان ایک Battle of ہونا کی وجہ بھی تھے بین آگئی۔ یہ سب پھھاس بھی

ورانہ چپقلش کا شاخسانہ تھا جوان دونوں حضرات کے درمیان موجودتھی۔بشیر بدر کو بہت داد ملی کیکن جس انداز میں انہوں نے اپنی



شاعریPerform کی مجھے یقین ہے کہ اگر وہ پاکستان کے کی سٹیج پر ہوتے تو دوسرا شعرنہ پڑھ پاتے۔ایک اچھے اور معقول شاعر کو اس طرح اداکاری کرتے دیکھ کر افسوس ہوا مگر میسوچ کر چپ ہورہے کہ معاشرے اور ماحول کے جبر کی ایک ہی صورت تو نہیں ہوتی ۔ شیم ہے پوری کا ترنم بہت اچھاتھا۔ بڑے دھان پان ہے آ دمی تھے اور اس قدر زور لگاکے پڑھتے تھے کہ ہر کھظان کے ٹوٹے کا دھڑکا لگار ہتا تھا۔

مشاعرہ ختم ہواتوبسل صابری نے بشیر بدر کو پکڑلیا۔ اس کا کہناتھا کہ مشاعرے کے دوران بشیر بدرنے اس کوانتہائی غیرمہذب انداز میں باتنیں بند کرنے کو کہاتھا جبکہ دہ باتیں نہیں کررہی تھی اورا گر کربھی رہی ہوتی توبھی کسی خاتون کواپسے انداز میں ٹو کنا تہذیب کے منافی ہوتا۔ بشیر بدر کا کہناتھا کہ اس نے بسل کونہیں بلکہ اس کے نزد یک بیٹے ہوئے ایک ہندوستانی شاعر کوٹو کا تھا۔ جب ہم اس سین میں داخل ہوئے تو دونوں کا حال ایسے لڑکوں جیسا ہور ہاتھا جنہیں کوئی چھڑانے والا ندل رہا ہو۔ چنانچے فوراُ ہی صلح صفائی ہوگئی۔



## وبلى

صبح کے چار نج رہے تھے اور ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے تھے کہ سہار نپورے دلی جاتے ہوئے دیو بند کس طرح دیکھا جائے۔ بڑی مشکل سے روٹ اور ذرائع رسل ورسائل تو تقریباً طے ہو گئے گراب یہ مسئلہ آپڑا کہ دارالعلوم دیو بند دو دھڑوں بیس کشیدگی کی وجہ سے بندتھا' اور وہاں جانے کے لیے خصوصی اجازت درکارتھی۔عطاء اس لیے بے چین تھا کہ اس کے نزدیک بیایک تیر سے دوشکاروالی باتی تھی یعنی دیو بند بھی دیکھیلیں گے اور اسے اخبار کے لیے سٹوری بھی مل جائے گی لیکن اس ساری بحث کا جوآخری بھی تلا وہ بیتھا کہ پونے چھ بچے ہم سہار نپور کے لاری اڈے پر تھے جہاں سے ہمیں ایک ڈی کئس بس کے ذریعے سید ھے دلی جانا تھا۔ یہ بس اتن ہی ڈیکس تھی جتنی ہماری گور خسٹ ٹرانسپورٹ کی گئر ری کوچے ہوتی ہے۔ سبود ھتو خیر ہمیں چھوڑ نے کے لیے ہمارے ساتھ آیا تھالیکن وہاں پہلے سے بھی تین چار میز بالن حضرات موجود تھے۔ پتا چلا کہ یہ ہمارے لیے بیٹیں روکنے کی خاطر آتے ہوئے ہیں کیونکہاس بس بیک خاطر آتے ہوئے ہوئی ہو تھی۔ پتا چلا کہ یہ ہمارے لیے بیٹیں روکنے کی خاطر آتے ہوئے ہیں کیونکہاس بس بیل کیٹ اس کولئی ہے۔ بس کیا تھند ہو۔ بس تقریباً بھر چھکی تھی۔

ہمارے بائیں ہاتھ کی سنگل سیٹ پربس میں موجود دس پندرہ خواتین میں ہے واحد صنف لطیف بیٹی تھی۔ میں نے عطاء سے
کہا۔''لو بھائی اب بیتمہارا اور مستنصر تارڑ کا علاقہ شروع ہوگیا ہے' لیکن بین نیال رکھنا کہ اگر چپہنوز دلی دوراست گراتی بھی نہیں دور
است۔'' عطاء نے دز دیدہ نظروں سے اس عفیفہ کاتفصیلی جائزہ لیا اور کہا کہ بیسو فیصدی اس کا کیس کیونکہ خاتون کے ہاتھ پاؤں ناک
کان آگھو گیرہ سب صحیح سلامت ہیں۔ اور مستنصر حسین تارڑ کے سفرنا ہے میں کی خاتون کے داخلے کی پہلی شرطاس کا کس نہ کی طرف
سے معذور ہونا ہے۔ سبود ھاور دیگرمیز بانوں سے ہماری گفتگو کے دوران اس کو غالباً پتا چل گیا تھا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں اور
غریب الوطن ہیں کیونکہ بس اسٹارٹ ہوتے ہی اس نے ایک الی میٹھی اور چھتنارنظر ہم پرڈالی کہ آتش کے شعر پرائیان تازہ ہوگیا۔

سفر ہے شرط سافر نواز بہتیرے بزار با شجر سامیہ دار راہ میں ہے

اس خطرناک عمر میں اتنی صبح صبح اس کا کیلے اس کیا سیلے سفر کرنا جہاں اس کی اپنی ڈات پراعثا د کا اظہار تھا وہاں اس کے جیٹھنے کے انداز میں ایسی پروقار بے اعتنائی تھی جیسے اسے پتا ہو کہ اسے ایک نظر دیکھ کرگز رجانا آسان کا منہیں ہے۔لیکن بیسب باتیں اس وقت تک



تھیں جب تک دن کا اجالا پوری طرح نہیں پھیلا تھا اور اس کا چہرہ اور جہم کسی آئس برگ کی طرح 10 / 1 نظر آرہا تھا۔ لیکن واضح رہے اس اعتمان کے دونو جوان تاجر بیٹھے متھے۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس کی پہلی نظر کا کوئی معقول جواب دسے پاتے وہ دونوں بچ میں کود کپڑے کے دونو جوان تاجر بیٹھے متھے۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس کی پہلی نظر کا کوئی معقول جواب دسے پاتے وہ دونوں بچ میں کود پڑے۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے اپ متعمول کا روباری ہونے کا تعارف اس طرح کرایا کہ مند میری طرف اور دوئے تن کسی اور کی طرف تھا اور اس کے بعد پاکستان کے بارے میں پھھالیے سوالات کی بوچھاڑ کردی جن میں سے ہرایک کئی گئے سوالوں کا مجموعہ تھا۔ میں نے شروع شروع میں تو شجیدگی سے جواب دسے کی کوشش کی گر جب محسوس کیا کہ وہ '' جواب کو لیا کہ دوئوں میں تو میں اور کی سے دونوں کی جوابی کا رروائی شروع کردی۔ نیندعطاء کے لیے اس طرح کے قطاک جراواں دسے ' والا ہا تھ دکھا رہے جیں تو میں نے بھی ای نوع کی جوابی کا رروائی شروع کردیا تھا چیا نچے تھوڑی دیر بعد میں نے مراکر دیکھا تو درجد دکھتی ہے جس کے دنوں میں بقول شیخ سعدی دمشق والوں نے عشق کو فراموش کردیا تھا چیا نچے تھوڑی دیر بعد میں نے مراکر دیکھا تو وہ گوڈے گوڈے کی نیزر میں تھا۔ اگلی سیٹ کا جاوو چونکہ ٹوٹ چکا تھا اس لیے میں نے بھی آئے تھا چھوٹھوں میں بیان کر تا بہت مشکل جب بس دلی پہنچ کرری تو اس لاکی نے امرتے وقت ہم وونوں پر ایک الی غضینا کے نظر ڈالی جے لفظوں میں بیان کر تا بہت مشکل

دلی میں ہماراسارا پروگرام مغیراح شیخ کی وساطت سے طے ہونا تھا جو وہاں ہمارے سفارت فانے میں پریس کونسلر تھے چونکہ
ہمیں ندان کے گھر کا پتا تھا اور نہ بی ہم سفراور شب بیداری کی وجہ سے سید ھے اپنے سفارت فانے میں جانے کی حالت میں تھے اس
لیے بہی طے پایا کہ فوری طور پر کسی ہوٹل میں پڑاؤ کیا جائے ۔ ٹیکسی والا ہمیں دلی کے ایک موقئے علاقے میں لے گیا جہاں گیسٹ ہاؤس نما ہوٹل بنے ہوئے میں کے گیا جہاں گیسٹ ہاؤس نما ہوٹل بنے ہوئے تھے۔ کرائے فاصے زیادہ تھے۔ ہم سوج رہے تھے کہ کناٹ پیلس کے نزدیک واقع رنجیت ہوئل میں ڈیرہ فرالیس جس کا پتا ہمیں راجندر ملہوترہ نے ویا تھا مگر La-Sagrita گیسٹ ہاؤس مینی مسز پاوانے میہ کہ کر ہمیں نفسیاتی محاذ پر فلکست دے دی کہ دو بھی لا ہور کی رہنے والی ہے۔ رہی ہی مزاحمت اس نے پنجابی بول کراور میہ کہہ کرختم کر دی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی رعایت کی جائے گی۔
ساتھ انتہائی رعایت کی جائے گی۔

لاسگریٹا کا کمرہ نمبر ۴۰۵ پہلی نظر میں بالکل او کے تھا۔ ہر چیز نک سک سے درست نظرآ رہی تھی۔ہم دونوں نے ایک دوسرے کو آتکھوں آتکھوں میں تسلی دی کہ کراپیزیادہ سہی مگر نا جائز نہیں۔ ٹیلیفون اٹھا یا توفوراً ایک ایسی آ وازنے گڈ مارنگ کہا جس کی عمرسزیا وا سے کم از کم چالیس سال کم دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے منیراحمہ شیخ کانمبردیا' اسی مترنم اور میٹھے لہے میں'' ابھی ملاتی ہوں'' کہا گیا اور



خاموثی چھا گئی۔عطاء ہاتھ روم میں تھااور میں ٹیلیفون کورکیس امر وہوی کے تجویز کئے ہوئے ایک عمل کے انداز میں گھورر ہاتھا۔خاصے طویل و قفے کے بعد گھنٹی بچی۔ آواز کچھ عجیب سی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا پتا یہاں اس طرح کی گھنٹی ہو۔فون اٹھایا تو دوبارہ گھنٹی بچی۔ کوئی دروازے پرتھا۔ دروازہ کھولا توسامنے ساڑھی میں لیٹی ایک عجیب وغریب چیز کھڑی تھی۔

" ذرا پليزاين ياسپورث ديجيّ ايک کالم روگيا ہے۔"

مجھے اپنے کا نوں پریقین نہیں آیا۔ آواز ہو بہووئ تھی جو کچھ منٹ پہلے میں نے فون پرئ تھی۔ پریم چندنے اپنے کسی کردار کے بارے میں لکھا تھا کہ'' وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں بدصورتی کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔'' کاش پریم چندنے اس حسینہ کوایک نظر د کچھ لیا ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے تناشخ کے نظر ہے میں سچائی محسوس ہوئی کیونکہ ہیں بائیس کی عمر میں اس طرح کا جسم اور چہرہ کسی پچھلے جنم کی سزاہی ہو سکتے تھے۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔'' ایک نمبردیا تھا ابھی میں نے ؟''

"جى بال ميس الجعى ملواتى مول وراصل جارے ياس ايك عى الائن بـ.....

ابھی ملواتی ہوں۔''

خداخدا کر کے ٹیلیفون ملاتو ایک اور بری خبر ہماری منتظرتھی۔منیر شیخ دودن قبل پاکستان جا چکے تھے۔اپنے سفیرستارصاحب کا پتا کیا تومعلوم ہوا کہ وہ مدارس گئے ہوئے ہیں اور ۲۱ تاریخ کولوٹیس گے یعنی ہماری روانگی سے ایک دن بعد ......

'' ہور چو ہو'' میں نے عطاءے کہا۔

اس نے مجھے ایک طرف ہٹاتے ہوئے حسب معمول اپنے لباس میں موجود تمام جیبوں کی تلاشی کی اور پھرائیچی کیس سے اپنی مشہور زمانہ ٹیلیفون ڈائری نکالی جواپنی شکل و شباہت میں قبل سے مخطوطوں کو مات کرتی ہے۔ آ دھ گھنٹے کی کوشش کے بعداس نے بتایا کہ مجتبی حسین اور خلیق انجم حیدر آباد گئے ہوئے ہیں۔ ذبین نقوی اور آ مندالوالحن کا نمبر نہیں ال رہااور ڈاکٹر گو پی چند نارنگ کے یہاں سے کوئی فون نہیں اٹھار ہا۔ میں نے کہا اس کا مطلب سے ہوا کہ اب سے ہم سے معنوں میں پردیس میں ہیں۔ تھوڑی مور یہاں سے کوئی فون نہیں اٹھار ہا۔ میں نے کہا اس کا مطلب سے ہوا کہ اب سے ہم سے معنوں میں پردیس میں ہیں۔ تھوڑی مور یہاں سے کوشش کے بعد آمندالوالحن کا نمبر مل گیا۔ بہت خوش ہو عمل کیکن پتا چلا کہ ان کے میاں بھی حیدر آباد گئے ہوئے ہیں اور انہیں بچوں کو سے سکول سے لانا ہے اس لیے فوری طور پر ان کا آناممکن نہیں اور اصرار کیا کہ ہم ان کی طرف آ جا گیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ سندر گر رجباں ہمارالا اسکریٹا واقع تھا ) سے کون کون سے قابل دید مقامات قریب ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ بستی نظام الدین سے آدھے میل کے فاصلے پر ہیں۔

308

#### KitaabPoint.blogspot.com



ا تنا توہمیں پتا تھا کہ امیر خسر وخواجہ صاحب کے مزار کے احاطے میں دفن ہیں لیکن بیا نداز ہنیں تھا کہ پیروم شدم زاغالب بھی ای نواح میں ہوتے ہیں۔ مزارات وغیرہ سے مجھے کوئی خاص دلچی ٹبیں کیونکہ میرے نزدیک کی بڑتے تخلیق کاریا بزرگ کی عزت کرنے کا بہترین طریقہ بیہ کہ اس کے ممل سے روشی حاصل کی جائے کیکن پتائیس کیوں ان تینوں بزرگوں کے نام من کردل بے اختیار ساہو گیا۔ یقینا عطاء کی بھی بھی حالت ہوئی ہوگی کیونکہ ایک لفظ ہولے بغیرہ ہم فیصلہ کر چکے ہتھے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ خواجہ صاحب کی درگاہ مین روڈ سے دا عمی طرف مڑنے والی ایک ذیلی سڑک پر ہے۔ وہاں ہمیں پہلی دفعہ مسلمان ناموں والے ہوگی اور کا مزار تھا۔ چاروں کی دکا نول کی چول والوں کے کھوکھوں اور فقیروں کی ٹولیوں سے گزرتے ہوئے ہم درگاہ میں داخل ہوئے تھی۔ تقریبا سوبرس تک مختلف سلاطین اور شاہی داخل ہوئے تھی۔ تقریبا سوبرس تک مختلف سلاطین اور شاہی

خاندان کا مقرب طوطی شکرمقال میدان بخن کاشہنشاہ ارخواجی نے بیہ نواز کامحبوب مرید۔وہ نابغہ روز گارمخض سنگ مرمر کے ایک نشان تلے اس امرے بے نیاز سور ہاتھا کہ اس کے لکھے ہوئے لفظوں کی کمندیں کتنی صدیوں کو اپنا اسپر کرچکی ہیں۔فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم خواجہ صاحب کے احاطے میں داخل ہوئے۔سب سے پہلے مختلف جگہوں پر رکھی ہوئی چندے اور نذرانے کی صندہ فجیوں پر نظر پڑی۔ برصغیر کی اتنی بڑی درگاہ کی خشگی دکھے کرہمیں یقین ہوگیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مالی حالت واقعی بہت تبلی ہے۔ فاتحہ

پڑھنے کے بعد پتانہیں کس جذبے کے تحت وہیں بیٹھ گیا۔ خدا' کا نئات اور ان مقدس لوگوں کے درمیان وہ کونسا رشتہ ہے جوہم عامیوں کی مجھ میں نہیں آتالیکن بھی بھی اپنے ہونے کا ایسا بھر پوراحساس دلاتا ہے کہ دلوں پر آیتیں می اتر نے گلتی ہیں۔ ہوسکتا ہے

نفسیات والے فرد کو قوموں کے اجماعی لاشعور پر تقسیم کر کے اس کا کوئی سبب ایجاد کر لیس لیکن مجھے یقین ہے کہ جس طرح کا مُنات کی وسعت کے آگے ریاضی کے قاعد ہے اور اعداد وشار بے بس ہوجاتے ہیں اسی طرح انسان کا باطن بھی اس کے ''علم'' کی چارویواری

میں بھی قید نہیں ہوگا۔

باہرنگل کرحسب تو فیق ہم نے ایک صندہ فی میں پچھر تم ڈالی لیکن اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھتے پتانہیں کدھر کدھر سے نگل کر چیسات صاف سخرے کپڑوں میں ملبوس داڑھیوں والے نوجوان ہمارے اردگر دجیع ہو گئے اور نذرانہ گزارنے کی تاکید کی۔ ہم نے بتایا کہ ہم اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس پرایک صاحب نے ایک رجسٹر نکال لیا اور کہنے گئے کہ اپنا نام پتالکھوائے۔ ہم نے جان چھڑانے کے لیکھوادیا۔ کہنے گئے اب ممارت کے لیے پچھ دیتے جائے! بعد میں معلوم ہوا کہ بیسب سجادہ نشینوں اور مجاوروں کے مختلف خاندانوں کے نمائندے ہیں اور مجان میں چندے وصول کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ان کے درمیان ''کاروباری''



جھٹڑے بھی ہوتے رہتے ہیں۔یعنی مزار کی خشگی کی اصل وجہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خشگی نہیں بلکہان مجاوروں کی بے ہنری تھی۔ دنیا بھی عجب جگہ ہے۔کہیں زندوں کارزق مردے کھاتے ہیں اور کہیں مرنے والوں کے رزق سے زندہ لاشیں پلتی ہیں۔

یں جب بہہ ہم میں اور بھوک میں تیزی آ چکی تھی محبوب ہوٹل کے تنورے نکلتے ہوئے گرم گرم نانوں نے ہمارے دامن در سگاہ سے نکلے تو دھوپ اور بھوک میں تیزی آ چکی تھی محبوب ہوٹل کے تنورے نکلتے ہوئے گرم گرم نانوں نے ہمارے دامن دل کو تھینچتے ہوئے بتایا کہ جاایں جااست کھاناا گرچہ واجی ساتھالیکن بل اپنے پر انی انارکلی والے پیپل ہوٹل ہے بھی کم تھا میں نے عطاء ہے کہا۔''اگر ہم بھی کھانا کسی بڑے ہوٹل میں کھاتے تو کم از کم اس ہے دس گنازیا دہ بل آتا۔''

"اوردا كقداس سے بھى گيا گزرا ہوتا۔"عطاء نے ميرى بات سيكنڈ كرتے ہوئے كہا۔

اں پر مجھے کرا پی کا ایک بڑا ہوٹل یا وآگیا ہے جہاں ایک انتہائی بدمزہ بیف برگر کا ہل جب چھتیں روپے طلب کیا گیا تو میرے
ایک ساتھی نے بڑی معصومیت پوچھا۔ ''کیوں بھائی اس برگر میں جس بھینے کا قیمہ استعال کیا گیا ہے اس نے کیا کوئی مقابلہ جیتا تھا؟''
تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہم نے ایک راہ گیرے فالب کے مزار کا پتا پوچھا تو معلوم ہوا کہ ہم بالکل اس کے دروازے پر کھڑے
ہیں۔ بیمزار مغلوں کے پرانے شاہی قبرستان کے بیرونی احاطے میں واقع ہے۔ قبرستان کے دروازے سے چندفٹ ادھر با کیں
جانب فالب کی قبرہے جس کے گرواگر وسفید پھر سے ایک چپوترہ اورا یک منقش سائبان تعمیر کیا گیاہے' لیکن میساری تعمیرا سے مختصر
رتبے میں ہے کہ مزار کے اندرفا تی خوانی کے لیے بیک وقت چھ ہے زیادہ آ دی کھڑ نے بیس ہو سکتے ۔ لوح مزار پر فالب کے اشعار ہی
اس کا تعارف کرار ہے ہیں۔ پتانہیں کیوں اس وقت مجھے ہے شعر بہت یاد آیا۔

ہر نفس ہر یک نفس جاتا ہے قبط عمر میں جیت ہے ان پر جو کہویں "زندگانی مفت ہے"

ہم دونوں مقبرے کے اندر بہت دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ چندقدم کے فاصلے پراپنے وقت کے وہ لوگ سور ہے تھے جن کا سکہ خود وقت پر چاتا تھا۔ عالیشان محلوں میں زندگیاں گزار نے والے بیہ ہے نام' بڑے آدی' اس قرض کی ہے چنے والے اپنے ہی درباری شاعر کے مقابلے میں کتنے بے حقیقت تھے۔ تاری کے Waste Land میں' جہاں افراد تو کیا پوری تہذیبیں گرو بادوں کی طرح بے ٹھکا نہ ہوجاتی ہیں' یہ کیسائن سبز تھا کہ جس کی چھاؤں اردوز بان وادب سے ذوق رکھنے والے ہر شخص کی روح میں بادوں کی طرح ہے۔ تھا نہوں ہے جہ ' جو انجی خواب ہنر میں ہیں مگر اپنی چاردن کی جزیروں جیسی شہرت پر پھولے نہیں ساتے' اب سمندر گیر صاحب ہنرے روبروا پنی ہجیدانی پر نادم وشر مسار کھڑے تھے۔ کیا اپنی گری نشاط تصور میں اس نے جس گھشن نا آفریدہ کا خواب

دیکھاتھاوہ کبھی ظہور میں آئے گا۔ کیا ہنر کی قسمت میں کوئی منزل نہیں ہے؟ میرے ذہن میں اس کے دوشعر گونجے۔

وہ سحر معا طبی میں نہ کام آئے جس سحر سے سفینہ رواں ہو سراب میں وہ نالہ دل جس میں خس کے برابر جگہ نہ پائے جس نالے سے شگاف بڑے آقاب میں

کھ آنسومیرے دل کے اندر کی طرف گرے اور شاید آنکھوں میں آجاتے لیکن ایک کمھے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میرے جھکے ہوئے سرپراس نے اپنا شفقت بھراہاتھ رکھ دیا ہو۔اس نے آہستند سے میرے کان میں کہا۔

> کل عیج کی میں غرقہ دریائے رنگ ہے اے آگی فریب تماثا کہاں نہیں؟

ہاں ٹھیک بی تو کہا ہے اس نے۔ بیسب کچھ فریب تماشا بی تو ہے در ندمنوں مٹی تلے دبی ہوئی بیدا یک مشت خاک مجھ سے کس طرح ہم کلام ہوسکتی تھی!

مزارے باہرلیکن ای اعاطے میں غالب کی بیوی اور بھانے عارف کی قبریں ہیں۔ وہاں فاتحہ پڑھ کرمڑے تو فقیروں کے ایک خاندان نے گائیڈ کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ ان کی لیڈرایک نوجوان عورت تھی جس کی گفتگو میں سوائے'' گالب صاحب' کے اور کسی بات کی بجھ نہیں آتی تھی اوروہ وقفے وقفے سے ہمیں بیلقین دلانے کی کوشش بھی کررہی تھی کہ جورتم ہم اسے دیں گےوہ انصاف کے ساتھ بقیہ تمام لوگوں میں تقسیم کردی جائے گی۔ اہل خیر پرخدا کی کسی رحمت ہوتی ہے کہ ان کا سلسلہ فیض کسی زمک میں چلتا رہتا ہے۔

ہوٹل واپس پنچے تو Reception کا وُنٹر پرمسز پاوانے تیسری مرتبدا پٹے ٹمپل روڈ لا ہور والے مکان کے متعلق بتایا۔عطاء نے میرے کان میں کہا۔اس سے ذرا یو چھوتو سہی وہ دلی کہاں ہے جس کے بارے میں میرنے کہا تھا۔

دلی کے نہ شے کوچ اوراق مصور شے جو دلی اگل نظر آئی!

میں نے بھی آواز د ہاکر جواب دیا کہ وہ کو ہے تو میر کی زندگی میں ہی خواب و خیال ہو گئے تھے اب تو یہی کچھ ہے جوسا منے نظر آ



ریا ہے۔

عطاءنے کہا۔'' بیتو پرانی بلکہ بہت پرانی دلی ہے۔''

ہم نے سنزیاوا سے درخواست کی کہ ہماری فون کال ذراجلدی ملادیا کریں کیونکہ دلی میں ہمارے قیام کا پروگرام ای مواصلاتی دالیطے پر مخصر ہے۔ اب پتانہیں بیہ ہماری درخواست کا اثر تھایا خوف کہ کہیں گا ہک ہاتھ سے نظل جائے جونمبر بھی ہم نے دیا کھٹ سے ملادیا گیا۔ آ مندا بوالحسن نے بتایا کہ غالب اکیڈی کے ذبین نقوی صاحب سے ان کی بات ہوگئ ہے اور وہ کل صبح ہمارے منتظر ہوں گے۔ ڈاکٹر گو پی چند تارنگ نے بتایا کہ پر سوں دو پہر ہم فارغ رکھیں کیونکہ جامعہ ملیہ میں شعبہ اردو کے اسما تذہ اور طلبہ ہماریس اتھا کہ خصوصی محفل کا انتظام کررہے ہیں۔ آل انڈیاریڈیو کی اردومجلس کے پروڈیو مر رفعت سروش نے اطلاع دی کہ پاکستان کے مہمان شعراء کی ایک خصوصی نشست وہ اپنی اردومجلس کے لیے ریکارڈ کررہے ہیں جس کی تفصیل وہ کل بتا کیں گے اور یا دولا یا کہ وہ اس سلسلے میں انبالہ میں ہم سے پکا وعدہ لے بچی ہیں۔ دن بھر کی تھکا وٹ کی وجہ سے طبیعت بچھ ہو چھل ہی ہورہی تھی۔ اس لیے کھا نا ہم نے کمرے میں ہی کھانے کا وقیلہ کیا اور زندگی میں بہلی بار رات کے کھانے میں کھین ٹوسٹ اور جیم کا انتظاب کیا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گ



میں نے اسے گیز رکی خرابی ہے آگاہ کیا۔اس نے ہاتھ روم پرایک طائرانہ نظر ڈالی اور بغیر کسی چیز کوچھوئے فیصلہ سنادیا کہ مرمت میں کچھودیر گلے گی اور مشورہ دیا کہ ہم لوگ کسی اور ہاتھ روم میں نہالیں۔ نئے ہاتھ روم میں پہنچا تو پہلے سین کا'' ایکشن رے پلے'' منتظر تھا۔لیکن میں چونکہ اس وقت تک بے خطر ہوکر ٹب میں کو دچکا تھا اس لیے سوائے موسیقی سے دست وگریباں ہونے کے کچھ نہ کرسکا اور وہ سب مشہورگانے گاڈالے جن کی طرزیں میری اپنی ایجا دکی ہوئی ہیں۔

آ منها بوالحن ٹھیک وقت مقررہ پرآ تکئیں۔ان کےمیاں مصطفی علی اکبرآل انڈیا ریڈیو کےمشہور اردو نیوز ریڈر ہیں اور ذاتی حیثیت میں اپنے آبائی وطن حیدرآباد کی سیاست ہے بھی ولچینی رکھتے ہیں۔ آ مندبار بارمعذرت کررہی تھی کدا گرانہیں ہمارے آنے کا پہلے سے علم ہوتا تو وہ اپنے میاں کوروک کیتیں اور یوں ہمارے دلی کے قیام کے دوران ان کی موٹر ہمارے کام آ جاتی ہے انہوں نے یہ بات کی وہ ان کی پروقار اورمہمان نواز شخصیت کی آئینہ دارتھی۔ غالب اکیڈی پہنچے تو ذہین نقوی ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے ہمیں اکیڈمی کی عمارت کے مختلف حصول کی سیر کرائی اوران سب منصوبوں پر روشنی ڈالی جن پر کام ہور ہاہے یا جوابھی زیر ترتیب ہیں۔عمارت بڑی نفیس' کشادہ اورمضبوط ہے۔اردورسم الخط کے تحفظ ترویج وارتقاءاورا سے ایک ذریعہ معاش بنانے کے لیے اکیڈی میں کتابت کے فتلف اسالیب کے ساتھ ساتھ آ راکٹی خطاطی کی بھی یہی تربیت دی جاتی ہے۔اس کے علاوہ اکیڈی کی ایک ا پنی مستقل آرٹ گیلری بھیے جہاں چندون پہلے مشہور یا کتانی مصور صادقین کی ایک بہت ہی کا میاب نمائش منعقد ہوئی تھی۔اس کےعلاوہ ایک خاصے بڑے کمرے میں غالب کی زندگی کوتصویروں' دستاویز وں' تحریروں اوراس کی ذات ہے متعلق دیگریادگاروں سے مزین کر کے ایسا ماحول پیدا کیا جارہاہے کہ آپ اس کی شخصیت کو اس کے عہد کے پس منظر میں دیکھ سکیں۔اس طرح غالب لائبریری میں غالب ہے متعلق بےشار مطبوعہ مواد کےعلاوہ بیش قیت مسودات بھی محفوظ کئے گئے ہیں۔غالب ہے متعلق وا قعات' خطوط اورشخصیات کی علیحدہ علیحدہ فائلیں کھولی گئی ہیں۔مثلاً اگر آپ بیرجا ننا جا ہیں کہ غالب کا شا گردمنشی شیونرائن کون تھاا دراس کے بارے میں غالب اور دوسروں لوگوں نے کیا لکھا ہے تو آپ کومنٹی شیونرائن کی فائل میں بیسب پچھا یک جگہ پرمل جائے گا۔ہم نے بیہ فائلیں دیکھ کرذبین نفوی صاحب کو بہت داد دی اور بتایا کہ فائلیں ہمارے یہاں بھی کھلتی ہیں اورا کثر حکومتیں بدلنے کے ساتھ ساتھ ان میں موجود افراد کے گناہ وثواب بھی بدلتے رہتے ہیں لیکن یہاں کی بات ہی پھھاور ہے۔عطاء نے ذہین نقو ی کومشورہ دیا کہوہ ا ہے اس ہنر کوزیادہ عام نہ کریں ورنہ ی آئی ڈی والے انہیں بطور ریکارڈ کیپر پکڑ کرا ہے محکمے میں لے جائیں گے۔

اکیڈمی کی عمارت اورا نتظام دیکھ کر ہمارا خیال تھا کہ رہجی ہمارے مرکزی اردو بورڈ کی طرح کا سرکاری گرانٹ ہے چلنے والاکوئی



ادارہ ہے کیکن جب ذہین نفوی نے بتایا کہ بیسب کا سب ایک فردواحد کی محنت' لگن اور غالب پسندی کا کارنامہ ہے تو شروع میں پچ مجے ہمیں یقین نہیں آیا۔ ذہین صاحب نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہمدر دفرسٹ کے حکیم محد حمید (جو یا کستان والے حکیم محد سعید کے بڑے بھائی ہیں)نے ۱۹۶۸ء میں بستی نظام الدین کے مجاوروں ہے اراضی کے دوکلڑے خریدے۔ایک پر غالب اکیڈی کی عمارت تغمیری گئی اور دوسرے پر ایک کمرشل بلڈنگ بنا کراس کا کرایہ مشتقلاً اکیڈی کے نام کر دیا ہے جوتقریباً دس ہزار روپے مہینہ بنتا ہے تا کہاکیڈی کواپنے انتظامی اخراجات پورے کرنے کے لیے کسی کی مختاجی ندرہے۔ بھارت کے مرحوم صدر ذاکر حسین بھی اکیڈی کے سلسلے میں بہت سرگرم تھے کیکن موت نے انہیں زیادہ مہلت نہیں دی۔ ریجی پتا چلا کہ عکیم صاحب موصوف کا ادب سے کوئی براہ براست تعلق نہیں اور نہ ہی وہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح لکھنے لکھانے اور سیاست وغیرہ سے کوئی دلچیسی رکھتے ہیں۔ حکیم محد سعید کے ذکرے مجھے خیال آیا کہ یوں تو وہ بھی شام ہمدر دُیونیسکو کے خوبصورت باتصویر رسالوں اور ہمدر دوقف کی مطبوعات کے ذریعے سے ادب کی سر پرتی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہوا گران سب کی جگہ دہ کوئی ایسا ہی مستقل نوعیت کا کام کرجا تیں۔ ذ ہین نقوی صاحب ابھی بیرکہانی سناہی رہے تھے کہ سید ضمیر جعفری اور سلطان رشک آ گئے۔انبالہ سے چونکہ ہم لوگ سہار نپور اوروہ دلی چلے گئے تھے اس لیے جلدی جلدی گزشتہ دو دنوں کے بعد اہم واقعات کا تبادل میں لایا گیا۔ ضمیرصاحب ١٩٣٧ء کے بعد پہلی بار دلی آئے تھے اور اس عمر اور اپنے موٹا ہے کے باوجود ہم لوگوں سے زیاد ہ مستعداور پر جوش نظر آ رہے تھے۔ان کی پوری شخصیت موسم بہار کی شاموں جیسی ہے۔غالب نے جب بیکہا تھا۔

> ہے ہوا میں شراب کی تاثیر بادہ نوشی ہے باد پیائی

تو مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اپنے محبوب کی نہیں تو یقینا ضمیر صاحب جیسی کسی باغ و بہار شخصیت کی صحبت میں ہوگا۔ ہال میر میں نے ضمیر صاحب کے موٹا ہے کا جوذ کر کیا ہے تو اس کا تعلق بھی ان کے اپنے ہی ایک شعر کے ساتھ ہی جو پچھے یوں ہے۔

> یے بڑھاپا تو مجھ کو خدا نے دیا ہے مٹایا گر میرا خود ساخت

ضمیرصاحب کے آتے ہی محفل کا رنگ بدل گیا اور ذہین نفوی صاحب کے بارے میں بیدا نکشاف بھی ہوا کہ وہ ہننے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔وہیں باتوں باتوں میں پتا چلا کیشس الرحمٰن فارو تی بھی آج کل دلی میں ہس اوروہیں بیٹھے ہوئے ایک نوجوان



حسین صاحب نے مجھے ان کے گھر اور دفتر کے فون نمبر بھی لکھوا دیئے۔ فاروتی سے میری خطو کتابت بہت مختفر ہے لیکن تاریخی اعتبار سے بیتقریباً بارہ برس پر پھیلی ہوئی ہے۔ میں ان کے پر ہے''شب خون' میں چھپتا بھی رہا ہوں اور گزشتہ برس لا ہور میں ان سے ما قات بھی ہوئی تھی جھانے کو' کے انداز میں ویر تک بجتی ما قات بھی ہوئی تھی جھانے کو' کے انداز میں ویر تک بجتی رہی ۔ حسین صاحب نے بتایا کہ اگر ہم ای نمبر پر ٹرائی کرتے رہے تو یہ لیچ بر یک محتم نہیں ہوا۔ بعد میں فاروقی صاحب نے بتایا کہ اگر ہم ای نمبر پر ٹرائی کرتے رہے تو یہ لیچ بر یک بھی ختم نہ ہوتا کیونکہ وہ نمبران کے دفتر کا نہیں تھا۔

غالب اکیڈی سے نظاتو سوچا کہ اس وقفے کوغنیمت جان کرکوئی قلم دیکھ کی جائے کیونکہ اس کے بعد کی مصروفیات میں اس کی گارش انظر نہیں آری تھی۔ رکتے والا جمیں ہولی سے قریب ہی واقع اسٹیڈیم سینما میں لے گیا جہاں ہندوستانی قلم ''لوسٹوری'' گلی جوئی تھی۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے دنوں کا بنا ہوا ایک عارضی سینما گھر تھا۔ فوجیوں کے لیے بنایا گیا تھا چنا نچا بھی وہاں نگٹ کا ریٹ باقی سینماؤں کی نسبت تقریباً نصف یعنی سوا تین روپے تھا جبکہ ہمارے یہاں بھی نگٹ دیں روپے میں ماتا ہے۔ ''لوسٹوری'' گزشتہ برتی کی امیاب ترین فلموں میں سے تھی اور پاکستانی پریس میں بھی اس کے بارے میں بہت پچھے چپتار ہاتھا۔ ہیروکمار گوروماضی کے برس کی کا میاب ترین فلموں میں سے تھی اور پاکستانی پریس میں بھی اس کے بارے میں بہت پچھے چپتار ہاتھا۔ ہیروکمار گوروماضی کے دورادھ اپنی اور پرانے ایکٹر دورادھ ایکٹر ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کر دوراداوا ایک ہیں دورادھ اس میں بنائس کی ابھی تک فلموں میں مرکزی کروارادا کر رہی ہوئی اور دسٹوری'' زیادہ ہے۔ کرداروں کا تعارف اس طرح کرایا گیا جیسے ٹی وی پر کرکٹ بھی کی جھلکیاں دکھائی جاری میں کہائی کم اور 'سٹوری'' زیادہ ہے۔ کرداروں کا تعارف اس طرح کرایا گیا جیسے ٹی وی پر کرکٹ بھی کی جھلکیاں دکھائی جارتی ہیں۔ ہیرواور ہیرو کین کی مالا قات ہوئی اور پھرفلم کے اختام تک ہوتی ہی چگی گی۔ سوائے میوزک کے والدین کو بر سیل نذکرہ دکھانے کے بعد ہیرواور ہیرو کین کی ملاقات ہوئی اور پھرفلم کے اختام تک ہوتی ہی چگی گی۔ سوائے میوزک کے پوری میں نیادہ سے نیں۔ خوالم ان اور پر سیاس تدرمخضر تھا کہا ہی تھی۔ پر پہلو

ہمارے ہوٹل سے چندقدم کے فاصلے پر سندرنگر کا شاپنگ سنٹر تھا۔عطاء کو عارف نظامی کے لیے ایک کتاب ڈھونڈ ناتھی اور مجھ سے اشفاق صاحب نے اچار بیر جنیش کی کتابوں کے بارے میں کہدر کھا تھا' چنانچہ ہم سب سے پہلے کتابوں کی دکان میں واخل ہوئے۔کتابوں کے معاملے میں ہندوستان میں جہاں جہاں ہم گئے انگریزی کا غلبہ بہت واضح تھا۔رسائل بھی زیادہ ترانگریزی میں متھے اوران کی بیشتر تعدادا بیے مواد اورتصویروں سے پڑھی جنہیں ہمارے یہاں لوگ گناہوں کی طرح چھپاچھپا کرد کھتے ہیں مگر وہاں



ہر عمر کے مردوزن نہ صرف ان کی سرعام خریداری میں مصروف تھے بلکہ خرید نے سے پہلے اچھی طرح کھوک بجاکر دیکھتے بھی تھے۔

بیشتر رسائل کے اندرونی صفحات پن لگا کر بند کر دیے گئے تھے۔ وجہ پوچھی تو دکا ندار نے بتایا کہ بید مفت بینوں سے بچاؤ کے لیے
حفاظتی اقدام ہے۔ کیونکہ دوسری صورت میں لوگ خرید نے کی بجائے تصویر بی وغیرہ دیکھی کر وہیں دل پیشوری کر لیتے ہیں اور یوں ان
کے کاروبار کا نقصان ہوتا ہے۔ ہاری مطلوبہ کتا ہیں وہاں نہیں تھیں لیکن مجھے انگریزی لطیفوں کے چندا سے مجموع ل گئے جو میر کے
لیے نئے تھے۔عطاء نے جملہ کسا۔" لگتا ہے ٹی وی والوں سے سلح کے بعدا بتم کوئی مزاحیہ سیریل لکھنے کا ارادہ کررہے ہو۔"
میں نے کہا۔" نہیں میر متمہارے لیے بطور ریفرنس بکس کے خرید رہا ہوں کیونکہ میرے سنائے ہوئے لطیفی جوتم اپنے کا کموں
میں میراحوالہ دیے بغیر درج کرتے ہو میں نے انہی کتا ہوں سے پڑھے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے تم اور پچھی تو کم از کم لطیفوں کی
مدتک توخو کھیل ہوجاؤ گے۔"

چندقدم کے فاصلے پر نوادرات کی ایک دکان تھی۔عطاء نے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں نے اسے روکا کہ پہلے شو کیس میں گلی ہوئی قیمتوں کی پرچیوں پر ایک نظر ڈال لو۔اس نے وہ نظر ڈالی اور پھر'' ایک باردیکھاہ ہے اور دوسری باردیکھنے کی ہوس نہیں ہے'' کی مجسم تصویر بنا ہوا جلدی ہے آگے بڑھ گیا۔اگلی دکان چائے کی تھی لیکن یہاں چائے جس شکل میں ملتی تھی اس کی کیفیت کولرج کے لفظوں میں پچھ یوں تھی۔

#### Water Water every where And not a drop to drink

مالک دکان مسٹر بیکل کے چبرے پرایی پیچارگی اور آواز میں ایس لجاجت تھی کہ بڑے ہے براستگدل گا ہک بھی اس دکان ہے خالی ہاتھ نہیں نکل سکتا تھا اور ہم تو رقیق القلب ہونے کے ساتھ ساتھ پر دلی بھی تھے چنا نچے اس نے ہمیں طرح طرح کے ڈبوں سے اتنالا دویا کہ ہم شاعر کے بچائے چائے کے ہول سیل ڈیلر نظر آنے لگے۔ اس نے بیہ چائے ہمارے ہاتھ بالکل ای طرح نچی جیسے ڈپٹی ننڈ پراحمد کی ''تو بدائنصوح'' میں مرز اطا ہروار بیگ نے کیا کے دال کھلائی تھی۔ بیکل کواردواور فاری ہے بھی شخف تھا جس کا اس نے مملی مظاہرہ بھی کیا۔ گویا اب ہم چاہتے بھی تو اس کے جال سے نہیں نکل کھتے تھے۔

ہوٹل پنچے تومنزیاوانے بظاہر بڑے سرسری انداز میں ہماری شاپنگ کا جائزہ لیالیکن اس کی آتھھوں میں تیرنے والی شک کی پر چھائیوں سے ظاہر ہوتا تھا کداسے ان لفافوں میں چرس یا ہیرو کمن ہونے کا خاصا قوی شبہ ہے۔ہم نے بیمحسوس کر کے اپنے انداز کو جان ہو جھ کر پچھاورمشکوک بنالیا۔ میں نے بڑے تشویش بھرے انداز میں پوچھا کہ ہمارے بعدکوئی فن تونہیں آیا۔ سزیاوانے کہا۔



''نہیں' میں نے مزید مشوش ہوکر بڑے راز دارانہ لیجے میں کہا۔'' ابھی آئے گا' ہم اپنے کمرے میں ہیں فوراً ملواد بجئے گا۔''

یہ کہہ کر میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیکٹول کو اس طرح سمیٹا جسے انہیں سنزیادا کی نظروں سے چھپانا ہو۔ وہ واقعی
پریشان ہوگئ کیونکہ اس باراس نے ہمیں اپنے لا ہور والے مکان کی کوئی بات نہیں سنائی نو بجے کے قریب رفعت سروش کا فون آیا کہ
ریکارڈ نگ کل بارہ بجے ہوگی۔ میں نے بتایا کہ ہم اس وقت کے لیے ڈاکٹر نارنگ سے جامعہ ملیہ آنے کا وعدہ کر چکے ہیں اس لیے وہ
ڈاکٹر صاحب سے بات کرکے اپنا یا ان کا وقت بدل لیس کیونکہ دوسری صورت میں ہمیں مجبوراً ان کے پروگرام میں شرکت سے
معذرت کرنا ہوگی۔ آ دھے گھنے کے بعدڈ اکٹر گو ٹی چند تارنگ کا فون آیا۔انہوں نے بتایا کہ رفعت صاحب سے ان کی بات ہوگئ ہے
اور بیا طے پایا ہے کہ ہم جامعہ ملیہ سے فارغ ہوکرڈ ھائی بجے کے قریب ریڈ یواسٹیشن پہنے جا کیں گے۔

رور پیسے پایا ہے یہ ہم جدہ میں بیٹے تو کرور ملاں ہے جامعہ ملیہ کے ایک طالب علم نے ہمیں لینے آنا تھااور ہم چاہتے تھے کہ اس سے قبل اٹھارہ کی صبح ہم جلدی جاگ گئے۔ گیارہ ہے جامعہ ملیہ کے ایک طالب علم نے ہمیں لینے آنا تھااور ہم چاہتے تھے کہ اس سے قبل ہم قطب میں اردیکے آئیں۔ گیسی میں بیٹے تو معلوم ہوا کہ قطب میں ارجنو بی دلی میں ہے۔ گویا ہمیں دلی کے ایک کونے سے دوسر سے کونے تک جانا تھا۔ اس بیسی کا ڈرائیور بھی سکھ تھا لیکن اس کا اندازہ اس کی ڈرائیونگ سے کرنا بہت مشکل تھا۔ راستے ہیں ہم نے صفدر جنگ بل کے قریب وہ جگہ دیکھی جہاں سنچ گاندھی کا جہاز کریش ہوا تھا۔ وقت کی کی اور قاصلے کی زیادتی کے بین بین میں شرک تے ہوئے ہم تقریباً آدھے گھنٹے میں قطب میں اربیچ توشفیق الرحلن کی تزک ناوری میں لکھا ہوا ناور شاہ کا تھم بہت یاد آیا جس میں ٹورسٹوں کی سہولتوں کے لیے تمام تاریخی محارتوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا آئیڈیا چیش کیا گیا ہے۔

ہروں سے بیاران محارتوں میں سے ایک ہے جن کا حسن لفظ اور کیمر سے میں قیدنہیں ہوسکا۔اس کے اصل جو ہرتو اس کی قربت میں

ہی کھلتے ہیں۔ بیسنگ تراثی نقاثی اور فن تغییر کا ایک جیرت انگیز مجموعہ ہے۔اس کی بلندی کے سائے میں کھڑے ہوں تو اپنا وجو داس

ہی کھلتے ہیں۔ بیسنگ تراثی نقاثی اور فن تغییر کا ایک جیرت انگیز مجموعہ ہے۔اس کی بلندی کے سائے میں کھڑے ہوں تو اپنا وجو داس

قدر بے حقیقت محسوس ہوتا ہے کہ دم کھٹے لگتا ہے۔انسان جب اپنی تخلیق کے سامنے اتنا ہے بس ہوتا ہے تو بھر وہ پوری کا نئات سے

مس طرح نبردا زیا ہولیتا ہے؟ بیا یک ایسا سوال ہے جس کا جواب از ل اور ابد کی ہے انت وسعتوں میں کہیں نہیں ہے لیکن میر مہوت

کر دینے والی عظمت کچھا کی با تیں سوچنے پر مجبور ضرور کر دیتی ہیں۔ جس کی فرصت ہمیں اپنی ہے صدم معروف زندگیوں میں مطرجی تو

نہیں ملتی۔ بینار کے علاوہ اردگر دکی تمام عمارات ٹوٹ بھوٹ بھی ہیں اور اگر چے مختلف جگہوں پرسکی کتبوں کے ذریعے یہ بتانے کی

کوشش کی گئی ہے کہ بیکون کی عمارت ہے (تھی ) اور اس کے ساتھ اس کی مختفر تاریخ بھی درج کر دی گئی ہے لیکن شکتہ دیواروں اور

پتھروں کے نیم ایستادہ ڈھا نچوں کے سوا آپ کو بچھ دکھائی نہیں دیتا۔انہا یہ ہے کہ جب ہم اس عمارت میں داخل ہوئے جے ''مہو



قوت الاسلام "كہا گيا تھا تو بہت دير تک ہم اى تذبذب ميں رہے كہ يكوئى اور جگہ ہے۔ جس احاطے ميں ہم كھڑے ہے وہ توصحن محبدے مشابہ تھاليكن محراب ومنبركى اوركوئى علامت قابل شاخت حالت ميں نہيں تھى۔ ايك طرف ڈيوٹى پرموجود عملے كے پچھا فراد كھڑے ہے۔ ميں نے ايك سے پوچھا كہ كيا يہى "محبد قوت الاسلام" ہے تو اس نے بڑے مبلغا نہ جوش كے ساتھ كہا۔" مہارات " يہ ہے تو مسلمانوں كى محبد مگر اس كا نام معلوم نہيں۔ بس اتنا جانے ہيں كہ مسلمانوں نے ستائيس جين اور بہندومندر مساركر كے ان كے پتھروں ہے اسے بنا يا تھا۔"

باہر نکلے تو دروازے پریبی مضمون ایک پتھر پر لکھا نظر آیا۔ چندقدم آ گے بڑھے تو گائیڈ غیرمکلی ٹورسٹوں کو یہی کہانی مزے لے لے کرسنار ہاتھا۔ میں نے عطاء کی طرف دیکھا تو اس کا چپرہ بھی کشیدہ ہو چلاتھا۔ اس نے کہا۔'' اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جولوگ تقسیم کو غلط بچھتے ہیں آئییں چندمہینوں کے لیے ضرور یہاں بھجوانا چاہیے۔''

ہم تاریخ اور جغرافیہ کے اس باہمی عم اور روٹمل پر باتیں کرتے ہوئے خواجہ الدین بختیار کا کی کا مزار بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے جے ہماری تاریخی معلومات کے پیش نظریہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ دو تین لوگوں سے پوچھا' انہوں نے جواب میں صرف شانے ہلا دیئے۔ایک پان سگریٹ کی دکان والانظر آیا۔سوچا' میریہیں کا ہے' اس سے بتا کرنا چاہیے۔اس نے بے انتہائی بے نیازی سے جواب دیا۔

" وه تواده زمیں ہے....."

"تو پرکہال ہے؟"ہم نے پوچھا۔

''ادھرمبرولی میں ہے۔''اس نے ہاتھ سے ایک ایسامبہم اشارہ کیا جس سے کوئی بھی سمت مراد لی جاسکتی تھی۔ دیسا سے سب کہ ۴۰۰

"مهرولي کياہے بھائی؟"

گر بھائی نے ہماری بات کوتصنیع اوقات بجھتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیرلیا۔اس سے پیشتر کہ میں اس بدلحاظ آ دمی سے بزبان پنجاب گفتگوکر تاعطاء نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔

"مٹی یاؤپہلوان جی ٹاراض ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ویسے بھی بیآپ کا جوڑ کانہیں۔"

ہوٹل پنچاتو جامعہ ملیہ کا ایک نوجوان طالب علم 'جس کا نام مجھےاس وقت یادنہیں آ رہا' بہارامنتظرتھا۔ جامعہ کا شعبہ اردو دومختلف عمارتوں میں واقع ہے۔کلاسیں جامعہ کی مرکزی عمارت میں ہوتی ہے اوراسا تذہ کے کمرے اورسیمینارروم اس عمارت میں واقع ہیں



جہاں جمیں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر گو پی چند نارنگ اپنے کمرے میں نہیں سے البتدان کے دفقاء میں سے مظفر خفی ڈاکٹر شیم منفی ڈاکٹر صفرا مہدی اور دواور استاد ہمارے استقبال کے لیے موجود سے سب لوگ بڑی محبت سے ملے ۔ پچھ دیر کے بعد ڈاکٹر عنوان چشتی اور ایک اور نوجوان ڈاکٹر بھی تشریف لے آئے جن کے باریمیں بتا چلا کہ مطالعہ اقبال سے خصوصی شغف رکھتے ہیں۔ ان کا نام بڑا آسمان اور یا درہ جانے والا تھا مگر ایک ساتھ زیادہ لوگوں سے تعارف میں یہی برائی ہے کہ نام آپس میں گڈٹہ ہوجاتے ہیں۔ چائے کے دوران زیادہ تر ''کون کہاں ہے!'' قسم کی با تیں ہوتی رہیں۔ پچھ دیر بعد ڈاکٹر نارنگ بھی پہنچ گئے۔ دراصل جامعہ ہنگاموں کی وجہ سے کئی دنوں سے بندتھی اور با قاعدہ طور پر ای دن کھلی تھی۔ ایسے میں مختلف تدر لی شعبوں کے سربراہ جس پریشانی میں جتلا ہو سکتے پیں اس کے آثار ان کے چیرے سے ہویدا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جامعہ کا مجوزہ میرتقی میرسیمینار' جس میں شرکت کی دعوت انہوں نے چندون قبل مجھے بذرایعہ میں شرکت کی دعوت انہوں نے چندون قبل مجھے بذرایعہ میں آپ کا کوئی تصور نہیں ، دراصل میں سارا چکر میر کے ساروں کا ہے جواسے اپس مرگ بھی چین نہیں گا۔ میں نے عرض کیا کہ اس التواء میں آپ کا کوئی تصور نہیں میں سے مرکی بات چلی تواس کے ایسے اشعار کا ذکر بھی چھڑا جن میں کی لفظ کو بڑے اچھوتے اور سے انداز میں چیش کیا گیا تھا۔ لیتے دیے۔ میر کی بات چلی تواس کے ایسے اشعار کا ذکر بھی چھڑا جن میں کی لفظ کو بڑے اچھوتے اور سے انداز میں چیش کیا گیا تھا۔

## خرابہ دلی کا وہ چند بہتر لکھنو سے تھا ویں میں کاش مر رہتا سراسید نہ آتا یاں



آگئ۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا اس تقرری پرجامعہ سے متعلق تمام اسا تذہ بخت ناخوش ہیں اوران کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ
کسی تقریب میں اس کو مدعونہ کیا جائے کیونکہ اس کے طرزعمل کی وجہ سے آئیں اکثر اپنے مہمانوں کے سامنے شرمسار ہونا پڑتا ہے لیکن
وہ اسے شرکت سے روک بھی نہیں سکتے کیونکہ اسے 'او پڑ' سے بھیجا گیا ہے۔ میرے دل کو دھکا سالگا۔ ایک اسٹے اچھے اور تخلیقی ذبن
رکھنے والے فذکار نے بے حرمتی کا بیسودا کیے کرلیا! بیکیا نعرہ حریت ہے جوایک غیر سرز مین پرحق نمک بن کررہ گیا ہے۔ بیک طرح
کی مزاحمت ہے جو میدان عمل سے دور ہوا میں تلوار بی لہرار ہی ہے؟ میرے ذبن میں پھر میر کا مصرعہ گو نجنے لگا۔'' خرابد دلی کا وہ چند
بہتر لکھنو ہے تھا''

سیمینارروم میں چالیس کے قریب طلباء وطالبات ہمارے منتظر سے۔ ڈاکٹرگو پی چندنارنگ نے ہم دونوں کا مختصر ساتعار ف کرایا
اور پھر طلبہ اور اساتذہ کو دعوت دی کہ وہ ہم سے شعر وادب اور ہماری اپنی تحریروں کے بارے میں سوالات کریں۔ بیمر حلہ خاصا
دلچیپ تھا۔ عطاء نے حسب معمول بیہ کہر کر جان چھڑا لی کہ فی البدیہہ جواب دینا یا اپنے پر آکر بات کرنا اس کے بس سے باہر ہے اور
میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیمیرامختار عام ہے اس کی رائے میں مجھے شامل سمجھا جائے۔ سوال وجواب کا بیسلسلہ تقریباً ایک
میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیمیرامختار عام ہے اس کی رائے میں مجھے شامل سمجھا جائے۔ سوال وجواب کا بیسلسلہ تقریباً ایک
میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا بی بیس منظر سے بہت زیادہ آگاہ نظر آئے۔ افتخار جالب اینڈ کمپنی کی لسانی تشکیلات وزیر
میری طرف انتا ہے خلفر اقبال کی گلافتا بی بیش منظر سے بہت زیادہ آگاہ نظر آئے۔ افتخار جالب اینڈ کمپنی کی لسانی تشکیلات کو بیا تھا ہے اور اور ادبی ایڈ بیشنوں کے مدیران کی جان عذاب میں ڈال دیں گے لہذا میں ان سب لوگوں کا بید بھی شکر یہ قبول کرتے ہوئے
پر چوں اور ادبی ایڈیشنوں کے مدیران کی جان عذاب میں ڈال دیں گے لہذا میں ان سب لوگوں کا بید بھی شکر یہ قبول کرتے ہوئے
اس بات کو بیبین ختم کرتا ہوں۔

شاعری کا سلسلہ شروع ہوا تو فہمید بیدریاض نے''الذوالفقار'' کے نام ہے ایک نظم سنائی۔عطاء نے میرے کان میں کہا۔''اگر فہمیدہ بیسوچ کر پاکستان ہے بھاگی ہے کہاس طرح کی نظموں پراہے گرفتار کرلیا جائے گا تو وہ فلطی پرہے کیونکہ بیرجرم قانون کی نہیں شاعری کی حدول میں آتا ہے'اور بری اور کمزورشاعری پرہم نے آج تک کسی کوگرفتار ہوتے نہیں دیکھا۔''

ایک دفعہ تومیرے جی میں آئی کہ فہمیدہ سے اس مسکلے پر بات ہو ہی جائے گر پھر بید کی کر چپ ہور ہا کہ ہمارے میز بان پہلے ہی خاصے شرمندہ اور پریشان ہورہے تھے اور اس نوع کی بحث میں بدمزگی پیدا ہونے کے امکانات انتہائی زیادہ تھے۔ میں سوچنے لگا اگر فہمیدہ نے بچی نظم پاکستان میں رہتے ہوئے پڑھی ہوتی تو حبیب جالب کی طرح ہم سب کے دلوں اور نظروں میں اس کے لیے کتنی



عزت اورمحبت ہوتی۔ جالب کاشعرہے۔

# کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چرے بدلتے ہیں عجب اپنا سفر ہے قاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں

فہمیدہ کو ہندوستانی حکومت سے وظیفہ لینے کی کیا مجبوری تھی!اور فرض سیجئے کہ جالب نے یہی شعر کابل ریڈیو سے پڑھا ہوتا تو کیا بیہ پھر بھی بیا تناہی ہامعنی اور شدید ہوتا جتنا کہ اب ہے!نہیں ہرگر نہیں۔

جامعہ سے نکلتے نکلتے سوادون کے ہے۔ آل انڈیاریڈیو تک رہنمائی کے لیے نوجوان افسانہ نگارش الحق ہمارے ساتھ جلے۔ ان کے افسانے پڑھنے کا تو مجھے اتفاق نہیں ہوالیکن معاصر افسانے پر ان کی گفتگو بہت ملجمی ہوئی اور ان کے وسیع اور گہرے مطالعے کی آئینہ دارتھی۔ رفعت سروش کے کمرے میں پہنچ تو وہاں کوئی ویرانی ہے دیرانی کا عالم تھا۔ ملحقہ کمرے میں ایک سال خور دہ می خاتون اورایک عیال دارے صاحب اپنے آپ سمیت دونوں جہان ہے بیز اربیٹے تھے۔ بہت مشکل ہے ہم انہیں سمجھایائے کہ میں رفعت سروش صاحب سے ملنا ہے جوایک انٹرویو کے سلسلے میں ہمارے منتظر ہیں۔ بیہن کردونوں تھوڑی دیر کے لیے مراقبے یا شایدغشی میں چلے گئے۔مرد نے پہلے سنجالا لیااور خاتون کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اسٹوڈیو تک جانے کی اجازت نہیں ہے'اس کے پاس پروانہ راہداری ہے۔آپ لوگ بیٹھیں' ہم پتا کرواتے ہیں۔ہمیں رفعت سروش کی بیادااچھی تونہیں گلی پھربھی شک کا فائدہ دیتے ہوئے بیٹھ گئے۔ریڈیواشیشن کی عمارت پرانی ہونے کے باوجود بہت خوبصورت اور باوقارتھی کیکن کمروں کی کمی اوراشاف کی زیادتی کی وجہ سے اندر کا حال خاصا خراب تھا۔ ایک ایک کمرے میں تمین تین جار جار بلکہ بعض اوقات اس ہے بھی زیادہ پروڈیوسراوتھ تحمشنروں کی طرح میزیں لگائے بیٹھے تھے۔رفعت سروش کا نام تو ہم نے یہاں آ کرسنا تھاالبتہ اردوسروس کے حوالے ہے جس لکھنے والے کا نام بہت معروف ہے وہ محود ہاشمی ہیں اور چونکہ دلی ہے ہوکر آنے والے تقریباً سبحی اہل قلم کوان کے علم وفضل اور ذوق سلیم کا مداح یا یا تھااس لیے سوچا کہ یہاں بیٹھ کر بے کا روقت ضائع کرنے ہے بہتر ہے کہان سے الیا جائے ۔ان کے کمرے میں پہنچے تو طبیعت خوش ہوگئی۔ ملنے کوتو اکثر لوگ بہت محبت میاک اور گرم جوثی سے ملتے ہیں لیکن پہلی نظر میں ہی انسیت پیدا کر لینے والی آ تکھیں کم کم دکھائی دیتی ہیں۔ ہندوستان میں اب تک جتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی (اور بعد میں بھی جولوگ ملے ) انمیں سے جدیدادباوراس کےرویوں پراتنی گہری نظرر کھنے والا اور کوئی نہ تھا۔ ہاتوں ہاتوں میں کے۔ کے نیر کا ذکر آیا تومحمود ہاشمی نے بتایا کہ



وہ بھی ان دنوں ولی اسٹیشن پر بی ہیں۔ نیرصاحب سے کیونکہ چند برس پہلے لا ہور میں دو تین بہت دلچسپ ملاقا تیں رہی تھیں اور نوجوان شاعر اور ڈرامہ نگاراصغرند کی سید کی شادی میں بھی ہم اسٹھے شریک ہوئے تھے سوچا کہ اس نشست میں انہیں بھی شامل کرلیا جائے۔ان کا کمر ہز دیک بھی تھا اور وہاں تخلیہ بھی میسر تھا چنا نچے فیصلہ کیا گیا کہ مفل وہیں جمائی جائے۔ نیرصاحب اپنے ریڈیوانٹرویوز کی وجہ سے پورے برصنے رمیں جانے بچپانے اور مانے جاتے ہیں اور انہیں اس فن میں بچاطور پرصاحب اسلوب کہا جا سکتا ہے۔ان کی وجہ سے پورے برصنے رمیں جانے بچپانے اور مانے جاتے ہیں اور انہیں اس فن میں بچاطور پرصاحب اسلوب کہا جا سکتا ہے۔ان کے کمرے میں واضل ہونے سے پہلے ہم محمود ہا تھی سے بین الاقوامی تناظر میں جدیداردوا دب کی معروضی صورت حال پر بڑی ثقة تسم کی گفتگو کررہے تھے۔لیکن ادھر نیرصاحب نے اپنی تھگفتہ پنجا بی میں '' بی آیاں نوں'' کہا۔ادھر جیسے ہمیں بہانہ کی گیا۔اب جو پنجا بی شروع ہوئی تو ایک چل ہے کہ دس منت کے اندراندرا چھا بھلا دفتر' ریڈیو پاکستان لا ہورکا دیباتی پروگرام بن گیا محمود ہا تھی بچارے پریشان کہ بیا تھے بھلے شریف آدمی پلک جھیکتے میں انور سے دیوندار پرویز بھٹی کے فقروں تک کیسے پہنچ گئے۔

پریشان کہ بیا چھے بھلے شریف آ دی پلک جھپکتے میں انور سچاد کے افسانوں سے دلدار پرویز بھٹی کے فقروں تک کیسے بی فق گئے۔

کافی و بر کے بعد جب ماحول کچھ پرسکون ہوا تو نیرصاحب نے محبود ہائی سے پوچھا کہ انہیں ریکارڈنگ کے لیے قابو کہا ہے یا نہیں۔اس دوران ہمیں رفعت صاحب کی اسٹوڈ یوز میں عدم موجودگی کی اطلاع بل چکی تھی اور ہم دل ہیں انٹرویو کے آئیڈ یے پرتین حرف بھیج چکے متصاس لیے میں نے گئی لیٹی رکھے بغیر ساری بات صاف صاف ان لوگوں کو بتاوی کہ کس طرح رفعت صاحب نے خود ہمیں اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اصرار کر کے ہم سے وعدہ لیا یا دو بانیاں کرائیں اوراب جب کہ ہم گئی کام چھوڈ کر یہاں پہنچ ہیں تو ان کا پچھ پتائیس چل رہا چیا نچہ اس سلوک کی وجہ سے اب ہم ذہنی طور پر انٹرویو کے لیے تیار نہیں ہیں مگر نیر ساحب اور محبود ہائی کی محبت اور اپنائیت نے ہمیں ہے اس کر دیا اور پندرہ منٹ بعد ہم آل انڈیاریڈ یو کے اسٹوڈ یونمبر ۸ میں جیشے صاحب اور محبود ہائی کی طرح مائیکروفون پر جملے اچھال رہے تھے۔ہم نے خود بھی دیکھا اور سنا تھا اور ہیں بتایا بھی گیا تھا کہ جندوستان میں ریڈیواور ٹی وی پر پاکستانی او بیوں اور فونکاروں کو گھیر گھار کران سے ایسے سوالات کئے جاتے ہیں جن کے جواب میں دوقو می نظر یے کنفی ہوتی ہولیکن پتائیس کیوں ہمارے ساتھ کی نے بھی ایسی چکر بازی کی کوشش نہیں گیا ۔

دراصل بید' پتانہیں کیوں' میں نے محض تکلفا لکھ دیا ہے کیونکہ دوسری صورت میں خودستائی کا ایک پیلونکلٹا ہے اور وہ میہ کہ اگر آپ کو اپنے قومی وجود پر محکم ایمان ہواور آپ اس کا اظہار کرنے کی اہلیت اور ہمت بھی رکھتے ہوں توکسی کو آپ کی طرف انگلی اٹھانے کی جرات نہیں ہوسکتی۔جس طرح آپ اپنے گھر میں مال باپ' بہن بھائی یا بیوی پچوں سے کتنے ہی خفا کیوں نہ ہوں لیکن کسی دوسرے کی ہمدردی یا دخل اندازی کو میہ کہدکرروک دیتے ہیں کہ''معاف تیجئے گا' میہ میرافجی مسئلہ ہے'' تو ایسی ہی حد بطور'' پاکستانی''



لگانے میں کیا حرج ہے؟ خواہ مخواہ کی معذرت کو حقیقت پسندی کا نام دے کر ہمارے پچھ دوست جس غیر ضروری احساس کمتری کا مظاہرہ کرتے ہیں'غور کیا جائے تو اس کی کوئی ٹھوس وجہ بچھ میں نہیں آتی ۔

پاٹی بیجے غالب اکیڈی میں تقریب تھی لیکن دن بھر کی دوڑ بھاگ میں شکم کے سلسلے میں جو بے اعتنائی اورزیا دتی روار تھی گئی اس نے اب مظلوم قوموں کی طرح اپنے حقوق کی جدوجہد شروع کر دی تھی۔ اس بار بھی قرعہ فال بستی نظام الدین کے نام ہی نکلا کیونکہ ایک تو بہیں جانا بھی وہیں تھا اور دوسرے وہاں کھانا کسی نفسیاتی دباؤکے بغیر کھایا جاسکتا تھا۔ اقبال ہوٹل دیکھنے میں مجبوب ہوٹل سے بہتر اور بڑا تھا گر کھانے کے سلسلے میں''معیار کا تکلف سرے سے پالا ہی نہیں گیا تھا۔ ادھرا پنے بھائی عطاء الحق قائمی کا بھی کم وہیش بہتر اور بڑا تھا گر کھانے کے سلسلے میں''معیار کا تکلف سرے سے پالا ہی نہیں گیا تھا۔ ادھرا پنے بھائی عطاء الحق قائمی کا بھی کم وہیش بہتر اور بڑا تھا گر کھانے کے سلسلے میں''میانتہا کی انتہا کی اور دوست عارف عبدالتین صاحب کا مید مرعہ کی نے سنا یا کہ بیان ہے کہ کی محفل میں ہمارے بہت ہی بیارے بزرگ اور دوست عارف عبدالتین صاحب کا میدمرعہ کی نے سنا یا کہ

### پیولول پانهاک سے شبنم گرائے

اس پراحمرابی نے کہا۔

'' ذرااس شعر کامنظرتصور میں لانے کی کوشش کرؤیوں لگتا ہے جیسے شاعرنے اپنے سامنے پھولوں کا ڈھیر لگارکھا ہے ایک طرف منگے میں شبنم بھر کے رکھی ہوئی ہے۔شاعر منگے سے ڈراپر میں شبنم بھرتا ہے اور پھرائنہائی احتیاط سے فی پھول تین تین قطرے شبنم ڈالٹا جا رہا ہے۔''

غالب اکیڈی بیں نہ صرف یہ کہ سب لوگ ہمارے منتظر تھے بلکہ ان کے آگے میزوں پر پڑی کھانے پینے کی اشیاء بھی معقول تعداد میں ہماری جان کورورہی تھیں۔ وہیں کورمہندر سکھ بیدی سحرے بھی ملاقات ہوئی۔ اگرچہوہ گزشتہ برسوں میں کئی بارلا ہورآئے ہیں لیکن' ہمہ یاراں دوزخ'' میں صدیق سالک نے ان کی جانب ہے پچھالی بظنی پیدا کر دی ہے کہ بھی ملاقات کی تحریک نہ ہو سکے۔ پتانبیں سودا کے لفظوں میں سالک نے انہیں کس آن میں دیکھا تھا' مجھتو وہ خاصے بدحواس نے نظر آئے۔ یہ خصوصیت ان میں من وسال کی افزائش نے پیدا کی ہے یا جوش قدرح کا کرشمہ تھا۔ اس کا فیصلہ اس وقت کرناممکن نہ تھا۔ اس صابری اور اقبال کورشر سے معلوم ہوا کہ ان کے ویز سے میں کوئی قانونی سقم تھاجس کی وجہ سے وہ دودن بہت پریشان رہے ہیں یہاں تک کہ اقبال کورشر فریب کو تو انبالہ کا ایک چکر بھی لگا نا پڑا۔ اس کا معاملہ قتیل صاحب نے کوشش کرے دلی ہی میں طے کرا دیا تھا لیکن بعد از خرائی بسیار۔ انہیں دہلوی' رئیس مرزا' واجد سحری' ابرار کر تپوری اور ذبین نقوی کی معیت میں جب ہم لوگ نیجے بال میں پنچے تو کر سیاں تقریباً بحر پچی



تھیں۔ اسٹیج پر فرشی نشست کا اہتمام تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی اعلان ہوا کہ اس تقریب کی صدارت مالک رام کریں گے۔ غالبیات کے سلطے میں مالک رام کا نام اتناوقیع اور معتبر ہے کہ ہم نے تقریباً سکول کے بچوں کے سے اشتیاق کے ساتھ نہیں انہیں دیکھا۔ شیروانی ' پاجا ہے اور ٹوپی میں ملبوس' عینک کے شیشوں سے آئٹھیں مارتی ہوئی روشن اور متبسم آئٹھیں اور ایک بہت ہی شفیق چرہ ۔ ان سے ان کی زندہ دل شخصیت کا ایک رنگ بھی نہیں چھین سکی تھی۔ اگر واقعی چہرہ کسی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے تو یہ چہرہ ایک مکمل اور بے داغ آئینہ تھا۔

آ مندا بوالحسن صاحبہ نے شعراء کے سلسلے میں ایک مختفر تعار فی مضمون پڑھا' اس کے بعد مشاعرہ شروع ہواجس کی نظامت کنور مہندر سنگھ بیدی سحر نے سنبھالی۔انہوں نے مہمانوں کے گلے میں ہارڈالےاورا پٹی ایک نظم کے بندسے مشاعرے کا آغاز کیا۔ بیدی صاحب کی شاعری اور نثر دونوں ہی روایت کے پسینے میں شرابور تھیں۔انہوں نے ہرشاعر کا تعارف ایسی سانچے میں ڈھلی ہوئی او بی اصطلاحات کے ساتھ کرایا کہ لفظ ومعنی کے تمام رشتے ......

" آپ اپنی آگ کے خس و خاشاک ہو گئے"

پالک رام بھی ہماری طرح '' بندہ جائے فقرہ نہ جائے''کے قائل معلوم ہوتے تھے۔ بعض جملتو ایسے برجستہ اورشر پر تھے کہ نمی
روکنا محال ہوجا تا تھا۔ دوسری طرف بیا حساس بھی تھا کہ سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔عطاء نے اس کا بیش نکالا کہ ایسے
موقعوں پر بارمنہ کے سامنے رکھ کرسو تھنے کی ایکننگ کی جائے۔ مالک رام صاحب نے ہماری توجہ رفعت سلطان کی طرف منعطف
کرائی جو اپنی کتابوں' بیاض اور جیبوں سے نکالے ہوئے کاغذوں کے ڈھیر میں سے غالباً اس غزل کا امتخاب کررہ ہتے جو آئیں
کرائی جو اپنی کتابوں' بیاض اور جیبوں سے نکالے ہوئے کاغذوں کے ڈھیر میں سے غالباً اس غزل کا امتخاب کررہ ہتے جو آئیں
بیاں پڑھنی تھی۔ وہ اس کام میں اتنی دیر تک اور ایسے میم قلب سے تورہ کہ پورابال ان کی طرف متوجہ ہوگیا۔ رہی سی کر کنور مہندر
سنگھ بیدی نے ان کے اور سلطان رفتک کے ناموں میں گڑ بڑ پیدا کر کے پوری کر دی۔ خیر کی نہ کی طور پر وہ مائیک کے سامنے پہنچ
اور مطلع پڑھا۔ اتفاق سے مطلع انتہائی کمزور تھا۔ مالک رام نے ایک لمباسانس لے کر ہماری طرف دیکھا اور بڑے معصوم لیکن شرار تی

"احِها..... توييغزل دُهوندُربِ شِخُرفعت صاحب"

اس بار ہاروں کی آ ڑبھی ہمارا ساتھ نہ دے تکی۔ بیدی صاحب کے خود ساختہ اور مالک رام کے بے ساختہ جملوں کی وجہ سے ب مختصر پیمفل مشاعرہ ہمارے لیے ایک یادگار چیز بن گئی۔آخر میں یا کستانی شعراء کی طرف سے خمیر جعفری صاحب نے غالب اکیڈمی

324

#### KitaabPoint.blogspot.com



اور حاضرین کاشکر بیادا کیا۔ حاضرین میں فکر تونسوی مشمل الرحمان فاروقی انسیم مخموری اورائے پی پی کےعزیز الرحمان تو جانے پہچانے چہرے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی جن کے نام صرف من رکھے تھے۔ ان کے علاوہ چہرے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی جن کے نام صرف من رکھے تھے۔ ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی ملاقات ہوئی جن کے نام صرف من رکھے تھے۔ ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی ملے جو اس شام سے پہلے تک سربسر اجنبی تھے۔ تصویریں اور آٹوگراف اس طرح کی تقریبات کا لازمی حصہ ہیں سواس حصے کے دوران دو واقعات ہوئے بعنی فکر تونسوی غائب ہو گئے اور رفعت سروش حاضر۔ جمیں ان واقعات کے نتائج سے شدید اختلافات تھاجس کا ظہار ہم نے رفعت صاحب کو ''شھنڈ ادکھا کر'' کیا۔

> خود بدلتے نہیں قرآل کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق

ہوٹل پنچتو آمنہ ابوالحن کا پیغام ملا کرمجتی حسین (ابراہیم جلیس مرحوم کے برادرخورد) حیدرآباد ہے آگئے ہیں اوران کے گھر میں بیشے ہمار ہے فون کا انتظار کررہے ہیں۔ انہیں اطلاع دی تھوڑی ہی دیر میں وہ اورشس الرحمٰن فارو تی دونوں پہنچ گئے۔ کنہیالال کپور اورقشر تونسوی کے بعد ہندوستان میں مجتبی حسین ہی ایسے ہیں جنہیں نمائندہ مزاح نگارکہا جا سکتا ہے۔ احمد حسن حامد اور چاچا منصور قیصر جب امیر خسرو کے عرس کے سلسلے میں دلی گئے ہے تھے تو واپسی پران کے حسن اخلاق اور مشکل ترین کا موں کو انتہائی تیزی ہے تھیل دینے کی صلاحیت کے بھی بڑے معترف جے لیکن پہلی نظر میں نہ تو وہ مزاح نگار لگتے ہیں اور نہ ہی ان سے بیتو تھے کی جاسکتی ہے کہ وہ



خط بھی ٹھیک سے پوسٹ کرسکیں گے۔ میں نے عطاء کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا مگروہ مجتبیٰ کی چیھی بلکہ توسے میں اس بری طرح سے پھنسا ہوا تھا کہ

#### زبان ہرسرموحال دل پرسیدنی جانے

عش الرحمٰن فاروتی ''صاحبان عروض' میں سب ہے کم عمر ہیں اور شایدای لیے اپنے بقیہ تین ہم عصروں (شان الحق حقی 'جابر علی سید' آصف ثاقب ) کی نسبت نہ یادہ مستعد بھی ہیں۔ وہ اگر چہ گرشتہ کی برسوں سے سرکاری افسری 'شاعری' تنقید' شب خون کی ادارت اور غالب کے شعروں سے چھیٹر خانی وغیرہ کو ایک ساتھ چلارہے ہیں لیکن ان کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ وہ ایک غیر مجلسی قشم کے لیے و یہ رہنے والے عالم خشک قشم کے آ دی ہیں۔ خود لا ہور میں گزشتہ برس کی ملاقات کے بعد میر البنا تاثر بھی بہی تھا مگر اس رات غیر رکی اور کھلی ڈلی فضا میں ان کا جوروپ سامنے آیا اس پر ان کے برسوں کے رفیق مجتبی حسین بھی جران شے اور بعد میں باربار کہتے رہے کہ میں نے فاروتی کو آج تک بھی اتنا ہے تک کھی میں ہوئل کے لئے فون سے بجتی حسین نے وہیں بیٹھے بیٹھے جس طرح کل کے لئے فرنٹیر میل پر ہماری سیٹیس ریز روکرا نمین ' مکشر آفس میں واپسی کے اندراج کا بندو بست کیا اور پورے دن کے لیے ایک ڈرائیور والی گاڑی کے انظام کی نوید جانفراسنائی وہ اپنی جگہ پر فسانہ بھائی کا ایک نیاباب ہے۔ سو ثابت ہوا کہ ضروری نہیں انسان کا اصل روپ بہلی نظر میں ہی ظاہر ہوجائے۔

۱۹ ارج ولی میں ہمارا آخری دن تھا مجتبی کے عزیز حینی صاحب ساڑھے دی ہج گاڑی لے کر پہنچ گئے لیکن ابھی تک ہم طے نہیں کر پائے تھے کدا تنے بہت سے کا موں کو مکنہ وقت کس طرح تقییم کیا جائے کہ جواب سارے کا موں کے پورا ہونے کی صورت میں نکلے۔ '' فلمی ستارے'' کے ایڈیٹر انیس دہلوی نے ہمیں دو پہر کے کھانے پر مدعوکر رکھا تھا جن کا دفتر ترکمان گیٹ میں تھا۔ تین ہج ہمیں جنوبی دلی میں مجتبی کے دفتر پہنچنا تھا جہاں ہے ہمیں خواجہ بختیار کا کی کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جانا تھا۔ (مزار کا علاقہ مہرولی قطب ہمیں جنوبی دلی میں مجتبیٰ کے دفتر پہنچنا تھا جہاں ہے ہمیں خواجہ بختیار کا کی کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جانا تھا۔ (مزار کا علاقہ مہرولی قطب مینارے اس قدر نزد کے تھا کہ آگروہ سگریٹ والاتھوڑی کی انسانیت کا ثبوت دیتا تو ہم وقت کی تھی کے باوجود گزشتہ روز ہی وہاں کا چکر لگا گئے تھے ) چار ہج ہمیں فاروقی صاحب کے دفتر پہنچ کر راجند رملہوترہ (انبالہ) اور کلدیپ عگھ (امرتسر ) کو بالتر تیب اپنی روائی اور آ مدکی اطلاع بذر یو ٹیلیفون دیتا تھی۔ چھ ہج ایوان غالب میں اپنے اعزاز میں ہونے والی تقریب میں شریک ہونا تھا اور 9 ہج فرشیمیں کے دومانے تھا ور 9 ہج کے دومانی وقفوں میں ہمیں جامع محبر کے قریب سے بیگ خرید نے تھے فرشیمیل سے امرتسر کے لیے دوانہ ہونا تھا۔ اس آ مدور فت کے درمیانی وقفوں میں ہمیں جامع محبد کے قریب سے بیگ خرید نے تھے فرشیمیل سے امرتسر کے لیے دوانہ ہونا تھا۔ اس آ مدور فت کے درمیانی وقفوں میں ہمیں جامع محبد کے قریب سے بیگ خرید نے تھے



کناٹ پیلس سے کتا ہیں اور بھائی انوار فیروز کے بتائے ہوئے ککڑی کے گلاس خرید نے بھٹے کمشنرآفس میں ویزا فارموں پرمہریں لگوانی تھیں اور اپنے اپنے اہل خانہ کومنہ دکھانے کے لیے کچھ تحفے تحا کف خرید نے بھے۔ان سارے کاموں میں اگر آپ اس فاصلے کوبھی جمع کرلیں (جے بہرحال درمیان میں پڑنا تھا) تو معاملہ ملکی سیاست سے کسی طور کم پیچیدہ نہیں تھا۔

عارف نظامی اوراشفاق صاحب کی فرمائش کردہ کتا ہیں توہمیں جلد ہی مل گئیں گرانوار فیروز کے گلاسوں نے پھڈاڈال ویا۔ہم انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کراکری کی ایک بہت بڑی دکان میں گھس گئے۔ مالک دکان نے ہماری زبان یا شاید شلوار قمیضوں سے پہچان لیا کہ ہم پاکستانی ہیں۔اب وہ دوالے ہوگیا کچھ دیر بیٹھیں۔وجہ بیہ بتائی کہاس کا آبائی شہر بھی لاہورہے۔

۔ شورائ خمیشکاروباری تھااور غالباً اپنی عقل کو ہندسوں تک محدودر کھنے کا عادی تھا کیونکہ اسے تقسیم پاک وہند پرسب سے بڑا اعتراض پیرشا کہ اگرایسا نہ ہوتا تو آئ کاروبار کی صورت بہت بہتر ہوتی۔ایسے آدمی سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھالیکن جب اس نے ذرازیادہ لبرٹی لینے کی کوشش کی تو مجبوراً ہمیں''ایک لوہار کی' سے کام لینا پڑا۔گلاسوں کے بارے میں پتاچلا کہ بیدھیہ پردیش کے ذرازیادہ لبرٹی لینے کی کوشش کی تو مجبوراً ہمیں''ایک لوہار کی' سے کام لینا پڑا۔گلاسوں کے بارے میں پتاچلا کہ بیدھیہ پردیش کے ایمچوریم میں گھڑ' شوگر کے ایمچوریم میں ہمیں ہمیں کچھ'' شوگر کے ایمچوریم میں بیا ہمیں کے ایم اس میں کھڑ' شوگر کشن کا درتی مادے شام ہیں جو پانی میں طل ہوجاتے ہیں اور باعث شفا بنتے ہیں۔ تین گلاسوں کے اس سیٹ کی قیمت تقریباً ستر رویے تھی۔

۔ ''بیتوسر کے پیچھے سے ہاتھ لاکر ناک پکڑنے والی بات ہوئی۔اس سے بہتر ہے کہ آ دمی کا ٹھر کر برادہ پانی میں ابال کر پی جائے۔ آخر جوشاندہ بھی تولوگ ہیتے ہیں۔''

میری اس مناظرے والی دلیل کاعطاء کے پاس کوئی جواب تہیں تھااس لیے اس نے حسب معمول اے ان سنا کردیا۔
انیس دہلوی کا گھرتر کمان گیٹ ہے تقریباً ڈیڑھ فرلانگ اور دوگیوں کے فاصلے پرتھا۔ راستے میں ایک احتجابی جلوس ملاجس میں احتجابی کے اندھی نے احتجابی کم اور پولیس والے زیادہ تھے۔ انیس دہلوی نے بتایا کہ دلی کو خوبصورت اور وسیع ترکرنے کے لیے آنجہانی سنجے گاندھی نے 1940ء میں یہاں بلڈ وزر چلواد سے تصاور کمینوں سے وعدہ کیا تھا کہ آنہیں نے تعمیر ہونے والے رہائش فلیٹ متبادل گھروں کے طور پردسے جا تھیں یہاں بلڈ وزر چلواد سے تصاور کمینوں سے وعدہ کیا تھا کہ آنہیں نے تعمیر ہونے والے رہائش فلیٹ متبادل گھروں کے طور پردسے جا تھی گے۔ اب ساڑھے پانچ سوفلیٹ تو تیار ہوگئے ہیں لیکن چونکہ بے دخل ہونے والے خاندانوں کی تعداد تقریباً آٹھ سو کہا سے جھگڑ اپڑا ہوا ہے اور بیجلوس ای جھگڑ سے گی ایک کڑی ہے یعنی جمہوریت کی تعریف بیہوئی کہ مارتا ضرور ہے گررونے بھی دیتا ہے۔



تر کمان دروازہ اندر سے بالکل لا ہور کا بھائی دروازہ نکلا۔ گلیاں مکان ٹریفک تھڑوں پر بیٹھے اور سڑک پر کھڑے اوگ حکیموں
کی دکا نیں ..... ہر چیز ملتی جلتی تھی۔ سائن بورڈ بھی اردو میں تھے۔ جگہ جگہ افغانستان پرروی جارجیت کے خلاف کسی جلے کے پوسٹر
گئے ہوئے تھے۔ انیس وہلوی نے بڑی مہارت ہے ایک پوسٹر ہمیں اکھیڑ کر دے ویا۔ ان کا گھر تغلق دور کی ایک الی مسجد کے پہلو
میں ہے جو عام رہائتی مکانات سے خاصی بلند سطح پر بنائی گئی ہے۔ مکان کے نچلے جھے میں انیس وہلوی کے رسالے '' فلمی ستارے'' کا
دفتر ہے جو بیک وقت جاسوی ناول شائع کرنے والا پبلشگ ہاؤس بھی ہے اور مایوس اور لا علاج مریضوں کی آخری پناہ گاہ بھی۔ انیس
د وہلوی نے بتایا کہ آخر الذکر کا روبارسب سے زیادہ چلتا ہے اور روز اندر جنوں لوگ ان سے بذریعہ ڈاک ایسی ادو یات متلواتے ہیں
جنہیں کھا کر عمر رفتہ کی بازگشت سنائی دینے گئے۔

انیس دہلوی بڑے مخلص اور دل ہے محبت کرنے والے آ دمی ہیں۔ جامع مسجد کے علاقے میں خریداری کے دوران جس طرح انہوں نے آگے بڑھ کر بیگ اٹھائے اور ہمارے بے حداصرار کے باوجودانہیں اٹھائے رکھاوہ ایک ایسااظہار محبت تھا جس کا بدل کوئی ارب پتی اپنے خزانوں کے منہ کھول کربھی نہیں وے سکتا۔ کھانا خوش ذا نقنہ ہواور کھلانے والے کا خلوص بھی نثر یک طعام ہوتو دوآتشے کی کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے لیکن اس وقت چونکہ ہماری اشتہا بھی نثر یک محفل تھی اس لیے پچھ سرآتھ تشتم کی چیز بن گئے۔ ان سے ہمیں دلیپ کمار کی دوسری شادی کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات بھی ملیس لیکن اب وہ پرانی باتیں ہوچکی ہیں اس لیے تکرارے کیا حاصل!

اپے دفتر میں محیقیٰ ہمارے منتظر تھے۔ان کے ساتھ مہرولی پہنچے۔ایک طویل راہداری سے گزر کر'جس کے دونوں طرف گداگر ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے تھے'ہم ایک ڈیوڑھی تک پہنچے جہاں ایک بڑے معزز صورت بزرگ سفید براق کپڑوں میں ملہوں ایک اور صاحب سے مصرف فتلو تھے انہوں نے بڑے پروقار اور شیریں لہجے میں ہمیں السلام علیم کہا اور ہاتھ سے ایک طرف کو اشارہ کرتے ہوئے بولے۔''ادھرتشریف لے آئے۔''

انگی صورت اور طرز کلام ایک لمحے کے لیے مجھے دوصدیاں پیچھے لے گیااور یوں محسوس ہوا جیسے رتن ناتھ سرشار کا کوئی خاندانی نواب'' فساند آزاد'' سے نکل کراس ڈیوڑھی میں آن ہیٹا ہو۔ فاتحہ خوانی کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے تو وہ صاحب ابھی تک وہیں تھے۔ ہمیں دیکھ کربڑ سے پر تپاک انداز میں اپنی جگہ سے اٹھے دوبارہ ای رس بھرے انداز میں سلام کیااور قریب آکر کہنے لگے۔ ''بس حضور'اب ہم پیرزادے رہ گئے ہیں' خواجہ صاحب کے نام لیوا۔ ان کی اولاد کے لیے حسب تو فیق کچھ عطا کرتے جائے'



اب ہماری سفید بوشی آپ ہی لوگوں کے دم قدم سے ہے۔"

مجھے یوں محسوں ہوا جیسے میرے کا نول میں کوئی بگھلا ہواسیہ ڈال رہا ہے۔ یا خدااگریہ واقعی اس عظیم بزرگ کی نسل سے ہیں تو ان کے خون سے وہ درویش کہاں گئی جس کے ڈر سے منعم کو بخش کا یارانہیں ہوتا تھا۔ ان بٹے کئے سلامت ہاتھ دیپروں والے لوگوں اور ان معذوروں ایا بچوں اور کا بلوں میں سوائے ما تگنے کے طریقے کے اور کیا فرق ہے؟ بیا پنانسب نامہ بیچنے کے بجائے کوئی آبر ومندانہ کام کیوں نہیں کرتے؟

مجھے بچے بچے غصراً گیا تھا۔عطاء نے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر میں نے اسے ختی سے منع کردیا کد دینا ہی ہے تو ان سے زیادہ ستحق لوگ باہر موجود ہیں۔

سشمس الرحمٰن فاروقی کا دفتر''سا چار بھون'' کی گیار ہویں منزل پر تھا۔ داخلے کے پاس کے لیے ہم رسپیشن کا وُنٹر پر پہنچے توعین سیڑھیوں کے او پر آ راکثی حبیت میں دو بڑے بڑے رخنے نظر آئے جن میں کبوتر بلا تکلف آ جارہے تھے۔ میں نے کہا۔'' یہ غالباً قاصد کبوتر ہیں جومحکہ ڈاک والوں نے ہنگامی صورت حال کے پیش نظریال رکھے ہیں۔''

"اورشایدانهی میں ہے کی کے دادا پر داداکو خاطب کر کے طفیل ہوشیاری نے اپنامشہور فلمی گیت لکھاتھا۔"عطاء نے گرہ لگائی۔

واسطہ ای رب دا توں جاویں وے کبوترا چھی میرے ڈھول نوں پچاویں وے کبوترا

عام سرکاری دفاتر کی طرح یہاں بھی خواتین خاصی تعداد میں ملازم تھیں۔ کم از کم ہماری لفٹ کی حد تک تو انہیں واضح اکثریت حاصل تھی لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ان کی زیادہ تر تعداد نچلے درج کے عہدوں تک محدود ہے کیونکہ ہم جس طویل راہداری سے گزرکر فاروقی صاحب کے کمرے میں پہنچے وہاں تقریباً دو درجن کمروں میں سے صرف ایک پرزنانہ نام کی تختی تھی۔ فاروقی نے بتایا کہ کلدیپ شکھ کوانہوں نے فون کردیا تھا' وہ گھر پرنہیں تھا۔ رات تک اس کی آ مدمتوقع ہے اس لیے آپ کا پیغام اسے ل جائے گا'احتیاطاً گھرسے دوبارہ فون کردوں گا۔ انبالہ فون ملانے کی کوشش کی تو''لائن خراب ہے'' کی اطلاع ملی۔

'' چلؤ پیقصہ بھی تمام ہوا۔''عطاءنے کہا۔''اب ہمیں جلدی ہے بازار کا چکر لگالیما چاہیے کیونکہ فنکشن کا وقت ہونے والا ہے۔''

بازار کے ذکر پر فاروقی کے اس ماتحت نے جوہمیں پانی پلار ہاتھا' چونک کر پہلے ہماری اور پھر فاروقی کی طرف دیکھا اور آ دھا ۔

جَك مجھ پر گرادیا۔



''ہم قرول باغ جارہے ہیں بھائی' شالیں خریدنے کے لیے۔''مجتبیٰ نے اسے بتایا۔اس پروہ ایسے انداز میں مسکرایا جوقدرت صرف غبی لوگوں کوعطا کرتی ہے اورآ تکھوں ہی آ تکھوں میں'' مجھےسب پتاہے بچو'' کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔

صرف غجی اوگوں کوعطا کرتی ہے اور آتھ صوب ہی آتھ صوب میں'' مجھے سب پتاہے پیو'' کہتا ہوا کمرے نے لک گیا۔

شالیں خرید نے کے دوران فاروتی نے جس زنانہ سوجھ ہو جھا درا نداز مول آول کا مظاہر و کیاا ہے دیکے کرہمیں آمنہ ابوالحن اور ٹیم

مخور کی کی بالکل محسوس نہیں ہوئی جو ہمیں اس شاپنگ کے سلسلے میں رضا کارانہ خد مات پیش کر چکی تھیں۔ایک دوشالوں کو فاروتی نے

ایسے انداز میں ردکیا جیسے وہ وزن سے گرے ہوئے شعر ہوں تو دکا ندار کو بھی جوش سا آگیا۔اب جو جناب شالوں کی ہو چھاڑ شروع

ہوئی ہے تو ہم جو پہلے ہی کیڑے کی کو النی رنگ اورڈیز ائن کے سلسلے میں صفر بیں' بالکل ہی چکراگئے۔فاروتی صاحب ہرگرم کیڑے پر

ہاتھ پھیر کر اس کے میکچر کو پر کھتے اور پھر بتاتے کہ اس میں کتنے سبب اور کتنے وقد ہیں اور کہاں کہاں زحافات کا استعال غلط کیا گیا

ہے۔اب مصیبت میتھی کہ جو چادروزن پر پوری اترتی تھی وہ صنائع بدائع سے مارکھاتی تھی اور جس کا لف ونشرا چھا تھا اس میں سکتہ

ہوٹا ہے۔

بھاگتے دوڑتے ایوان غالب پہنچ توسب سے پہلے کنور مہندر سنگھ بیدی پرنظر پڑی جوشکل سے پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں
نے جلدی جلدی سلمان ایک اسٹیشن ویگن میں رکھوا یا جوانہوں نے ہمیں ریلوے اسٹیشن پہنچانے کے لیے منگوار کھی تھی اور ہمیں ساتھ
لیے بغیر ہال میں پہنچ کر جلسے شروع کر دیا۔ درواز بے پر بلرامیزا سے ملا قات ہوئی۔ ان سے ایک دو بہت ضروری ہا تیں کرنا تھیں گر
بیدی صاحب کے اعلان کی وجہ سے مجبوراً ہال کی طرف ہوا گنا پڑا۔ پہلی لائن میں غزل کو ٹیم وحقی صنف تخن قر اردینے والے بزرگ
نقاد کیم الدین احمد بیں مجھے تھے جنہیں حکومت ہند سے تازہ تازہ پدم شری کا خطاب ملا تھا۔ اسٹیج پر بھارت کے مرحوم صدر فخر الدین علی
احمد کی بیوہ محتر مدعا بدہ احمد اور ہندوستانی کا بینے کے دومسلمان وزراء بیٹھے تھے اور حاضرین میں بھی اہل ذوق کے ساتھ ساتھ کچھا افسر
منتے جرے نظر آ رہے تھے۔ یہاں بھی آغاز میں ہمیں بھولوں کے ہار پہنائے گئے جوغیر معمولی طور پروزنی اورائتہائی خوبصورت

ابتدائی استقبالیہ تقریروں کے بعدسب پاکستانی شعراء نے اپنا کلام سنایا اورخوب خوب داد سمیٹی۔ چائے پرمجتبی حسین نے قاضی سلیم سے ملوا یا جواجھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ حیور آباد سے راجیہ سبھا کہ رکن بھی ہیں۔ بہت محبت سے ملے اور فرمائش کرکے ہمارے ساتھ تصویر تھنچوائی۔ بقید دووزیر بھی جن کے نام مجھے یا زمیس رہے بڑے غیروزیراندا نداز میں ملے۔ اس پر مجھے اپنے ایک سابق افسریا د آئے جنہوں نے ایک غیر مکمی مہمان سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ دہ مسٹر فلاں ہیں اور ان کا گریڈ ۲۱ ہونے



والاہ

گاڑی کا وقت ہور ہاتھا اس لیے ہم جلدی جلدی ہاتھ ملاتے اور گلے ملتے باہر نکلے تو ہمارے سامان والی ویکن غائب تھی۔ بیدی صاحب سے اس کے بارے میں پوچھا تو بڑے گھبرائے ہوئے بولے۔''اچھا تو آپ اس میں نہیں گئے۔''

عرض کیا که ''اگر ہم جا چکے ہوتے تو آپ سے مخاطب کیے ہوتے ؟''

كني لكك\_" تو پيراس ميس كون كون كيا بي؟"

اب تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین سرکی ہم نے کہا۔'' تو کیا ویگن چلی گئ ہے؟'' بولے۔'' ہاں ابھی ابھی لُکلی ہے۔ آپ فورا اسے پکڑیں۔'' پھرخود ہی کہنے لگے کہ' اب تو کوئی گاڑی بھی نہیں ہے' آپ جائیں گے کیسے؟''

جب میجامریض سے علاج دریافت کرنے گلے تو مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اپنے آپ سے بیسوال کیااور چاروں طرف نظر دوڑائی۔قدرے فاصلے پرنیم تاریکی میں ایک موڑ کھڑی تھی۔'' بیکار کس کی ہے؟'' میں نے پوچھا۔

'' ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی۔'' پتانہیں کس نے بتایا۔ میں بھا گا بھا گا واپس گیااور ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کوساری صورت حال بتائی۔ کہنے گئے۔'' کوئی بات نہیں میں ابھی آپ کوکہیں سے ٹیکسی لے دیتا ہوں۔'' میں نے کہا۔'' وقت بہت کم ہےاور ریلوے اسٹیشن پراگر ہم دیر سے پہنچاتو خدشہ ہے کہ جوساتھی ہماراانظار کئے بغیر ویگن لے کر چلے گئے ہیں وہ ہمارے سامان سمیت اے واپس مجھوا دیں گے اور یوں ہم کہیں درمیان میں ٹاسپتے ندرہ جا کیں۔''

خیال تھا کہ اس رقت انگیز تقریر کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمیں سیدھے پرانی دی کے ریلوے اسٹیشن پر لے جا میں گےلیکن وہ بھی شاید بہت جلدی میں بیٹھا سے سبلے جو ٹیسی نظر آئی اس کے ڈرائیورکوانہوں نے اچھی طرح سمجھادیا کہ ہیں اسٹیشن تک و پہنچنے کی گئی جلدی ہے۔ ٹیسی نے اسٹیشن تک و پہنچنے میں دس منٹ لیے۔ انقاق سے دیگن ٹیکسی اسٹینڈ کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ جھے اصل غصہ سلطان رفٹک پرتھا کہ چلوخم سرصاحب بزرگ ہیں ' بسل عورت ہے' رفعت سلطان رفعت سلطان ہے گراسے تو یہ خیال کرنا چھا کہ دوساتھی کم ہیں۔ اس نے بیان دیا کہ ان لوگوں کو بیدی صاحب نے آئی گھراہٹ میں جبتلا کر رکھاتھا کہ اس سے پیشتر کہ و سنجل سکتے ویکن چل چکی تھی۔ وہ سیجھ کرمطمئن ہو گئے کہ شاید ہمارے لیے کی اور سواری کا بندو بست کیا گیا ہے۔ سامان کے لیے یہ وضاحت پیش کی گئی کہ اس کی موجودگی کاعلم انہیں یہاں آ کر ہوا ہے۔ ابھی ہم بیشکوے گئے کربی رہے جھے کہ ایک صاحب مسرت سے وضاحت پیش کی گئی کہ اس کی موجودگی کاعلم انہیں یہاں آ کر ہوا ہے۔ ابھی ہم بیشکوے گئے کربی رہے جھے کہ ایک صاحب مسرت سے میں وقتی کہ بیٹ کی کہ اس کی موجودگی کاعلم انہیں یہاں آ کر ہوا ہے۔ ابھی ہم بیشکوے گئے کربی درج جھے کہ ایک صاحب مسرت سے تھی اور نے بولے کیا در نے بھی کہ یہ کے کھی ہوئے جھے اور رخ بھی کی طرف تھا۔ نیز بہت ہوئی کہ مین آخری



لحے ہیں ان کی کامن سینس بیدار ہوگئی اور وہ ذرا ہے ترجھے ہو کر خمیر جعفری صاحب کی آخوش ہیں جاگرے۔ وہ شخص تیز تیز ہولئے والے ان آدمیوں ہیں سے تھا جو کئے ہوئے ٹیلیفون پر گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کی باتوں ہے ہم نے جو نیجیا اخذکیا وہ بیتھا کہ وہ چھلے ایک گھنٹے سے بہاں ہماراان تظار کررہ ہے تھے۔ کیوں کررہ ہے تھے؟ بیراز آخر تک نہیں کھلا۔ ہم نے سامان قلیوں کو اٹھوا یا اور تقریباً ہما گئے ہوئے اس پلیٹ فارم پر پہنچ جہاں سے فرٹیر میل چلنے والی تھی۔ پینے اور شکن سے میرا برا حال تھا اور چند دن قبل لگی ہوئی پوٹیس جو ٹیر میں تقریباً ہمول چکا تھا۔ نے ساز وسامان کے ساتھا پنا جلوہ دکھانے گلی تھیں۔ جس بورڈ پر سافروں کے ناموں اور ڈبوں کی فہرشیں گلی تھیں۔ جس بورڈ پر سافروں کے ناموں اور ڈبوں کی فہرشیں گلی تھیں اس کے گرد بھیڑر زیادہ تھی اس لیے ہیں سیدھا انگوائری کا و نظر پر گیا اور بتایا کہ ہم لوگ پاکستان سے ہے آئے ہیں ہماری رہنمائی کریں۔ انگوائری گلرک نے میرے دورتک تھیلے ہوئے ماشے پر چکتا ہوا پسیند دیکھا میرے ہاتھ سے تکٹیں پکڑ کر ان پر ایک نظر ڈالی اور با کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" وہ سب سے پہلا ڈبہ آپ کا ہے کیٹ ٹی ناکس کے لیے تیارٹیس تھا اس لیے سامان ڈ بے ہیں رکھنے کے بعد بہت دیرتک چپ چاپ میں ذہنی طور پر اسے درکست دیرتک چپ چاپ میں ذہنی طور پر اسے درکست دیرتک چپ چاپ سیار با۔ عظاء ایسے موقعوں پر ہمیشد ڈ بید پہت دیرتک چپ چاپ سیست کے اسے میں کہا تھا ہوں ہا ہو گھر ہو ہو اور ایک انتہائی بے تارٹیس تھا اس لیے سامان ڈ بے ہیں رکھنے کے بعد بہت دیرتک چپ چاپ سیست کے اسے تا ہے کی کوشش کی اورایک انتہائی بے تکا ساسوال کردیا۔

"پفرنظيرميل عيائ

" بال جي!" اس في مسكرات موسط كها-" آپ يا كستاني بين شايد!"

میں نے گزشتہ دو تین ون سے بغیر تعارف کے پیچانے جانے پر متعجب ہونا چھوڑ دیا تھااس لیےا گلاسوال کیا۔'' میرگاڑی لیٹ کیوں ہے؟''

'' پیچھے سے ہی لیٹ آ رہی ہے۔''اس نے مختصر ساجواب دیا۔

ا تنے میں وہی تیز تیز بولنے والا آ دمی کسی طرف ہے بھا گتا ہوا آیا اور مجھے باز وسے کھینچتا ہوا بولا۔'' بیآپ کہاں ہیٹھے ہیں؟ فرنٹیر میل تو وہ سامنے کھڑی ہے۔اٹھئے' سامان اٹھائے اپنا۔جلدی سیجئے ورنہ گاڑی نکل جائے گی۔''

اس کی آواز میں ایس تشویش تھی کہ میں بھی گھبرا گیا۔

'' گھبرائے نہیں جناب' یہ بھی فرنٹیرمیل ہی ہے۔'' میرے ہم ڈبنے میری ڈھارس بندھائی۔'' یہ ڈب دلی ہے لگتے ہیں اس



لیےاس پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔"

''مروانددینا بھائی۔''میں نے بے اختیار کہا۔

"میں خودامرتسر جار ہاہوں۔"اس نے مسکرا کر کہا۔"اور بیس سال سے ریلوے کی نوکری بیں ہوں۔"

اس کی اس بات پر مسر تیز گفتار بھی تخصے میں پڑ گیا اور بالاخر کچھ دیر کے بعد قائل ہوکر چلا گیا۔ میں نے عطاء کی تلاش میں پلیٹ فارم پر نظر دوڑ ائی تو واجد سحری فر بین نقو کی اور ابرار کر تپوری جنگ عظیم کے دنوں کے سی جرمن ریلوے اسٹیشن پر اتحادی مفرور قید یوں کی طرح مشکوک انداز میں چاروں طرف دیکھتے نظر آئے۔ میں نے آواز دے کر انہیں بلایا۔ تھوڑی دیر میں عطاء بھی آگیا اور گاڑی چلنے کے وقت تک خوب دھا چوکڑی چی۔ اس دوران نگٹ کنڈیکٹر تین چار مسافروں کے جلو میں گئی بار ہمارے درواز سے کے سامنے سے گزرااور ہر بارہمیں سنانے کے انداز میں او پی آواز میں پولا کہ وہ سرکاری قانون کا ملازم ہے اس لیے سیٹ کے سلسلے میں اس کی کوئی مدونییں کرسکتا۔ میں نے انداز میں اور تین طویل مذاکرات صرف سیٹ کی قیمت بڑھانے کے لیے کر رہا ہے جینا نچہ وہ تی ہوا۔ گاڑی چلا پر ان امیدواروں میں سے ایک بڑے فاتحاندانداز سے ڈبیش واضل ہوا۔ سیاہ جری اور پتلون میں ملبوس سیا یک مائل بیڈر بھی خوشنما نو جوان تھا۔ گفتگو شروع ہوئی تو پتا چلا کہ ریلوے ملازم کا نام اوم پر کاش اور سیٹ خرید نے والے کا نام کیوں سیٹ ہوا۔ واروہ دونوں امر تسر کے رہنے والے ہیں۔ جب انہیں سے پتا چلا کہ میں 'وارٹ' کا مصنف ہوں تو ان کے انداز میں کیول سیٹھ ہے اوروہ دونوں امر تسر کے رہنے والے ہیں۔ جب انہیں سے پتا چلا کہ میں 'وارث' کا مصنف ہوں تو ان کے انداز میں کیول سیٹھ ہو اوروہ دونوں امر تسر کے رہنے والے ہیں۔ جب انہیں سے پتا چلا کہ میں 'وارٹ' کا مصنف ہوں تو ان کے انداز میں کیول سیٹھ ہو اوروہ کی بوگل کی بیرا ہوگاں کی بڑی کریا ہے۔
اور جمگواں کی بڑی کریا ہے۔

ہمارا پروگرام امرتسر میں چند گھنے کلدیپ نظھ کے پاس تھم نے کا تھا تا کہ ایک نظر شہر بھی دیکھ لیں اورعطاء کے واوام حوم کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھ لیں۔ امرتسر اسٹیشن سے کلدیپ کے گھر فون کیا تو پتا چلا کہ وہ کسی تھیکے کے سلسلے میں جالندھر گیا ہوا ہے گزشتہ رات اس کی واپسی متوقع تھی لیکن ابھی تک نہیں آیا۔ ہم سوچ میں پڑگئے کہ اب کیا کیا جائے۔ کیول غالباً اس دوران میں کہیں قریب ہی کھڑا ہماری با تیم من رہا تھا۔ ابھی ہم ایک نیکسی والے سے امرتسر کی سیراور وا گلہ بارڈر تک کا کرایہ طے کر ہی رہے تھے کہ وہ آگیا اوراطلاع وی۔ '' گاڑی کا اقتطام ہوگیا ہے' آپ لوگ میرے گھر چلیس وہاں منہ ہاتھ دھو تھی ناشتہ کریں۔ پھر میں آپ کو بارڈر تک پہنچا آؤں گا۔''اس سے پیشتر کہ ہم کوئی بات کہتے اس نے نیکسی والے کورخصت کیا اورقلیوں سے کہا کہ وہ سامان اٹھا کر باہر لے چلیس کیونکہ اس کے ہم زلف کاڈرا ئیورگاڑی لے کری بینچنے ہی والا ہوگا۔



کیول کے گھراس کے بھائی رویندراور ما تا پتا کہ علاوہ اس کی چھوٹی وہیٹیوں سے ملاقات ہوئی جن میں سے چھوٹی جس کا نام شیتل تھا 'بے حد شریر تھی۔اس کی معصوم شرارتوں سے ہمیں اپنے نیچازیادہ یادآنے گئے۔ وہاں سے ایک بھر پوراور مزیدار ناشتہ کرنے کے بعد ہم عطاء کے داوا جان کی قبر ڈھونڈ نے نکلے۔اب موٹر کیول کا ہم زلف چلا رہا تھا اور پچھاس انداز سے چلا رہا تھا جیسے ہم عطاء کے دادا جان کی نہیں خود اپنی قبریں ڈھونڈ نے نکلے ہیں۔قبر جس مجد میں تھی اسے اب گوردوارے میں تبدیل کر دیا گیا تھا کیا تقریمی قبر کے دادا جان کی نہیں خود اپنی قبریں ڈھونڈ نے نکلے ہیں۔قبر جس مجد میں تھی اسے اب گوردوارے میں تبدیل کر دیا گیا تھا کیا تھر بیات قبر کے کہا تھا گئے۔'' بیان مولوی صاحب کا ستھان ہے جنہوں نے بیم جد بنائی تھی۔''

وا تجے کے رہتے میں بھی بمل کی ڈرائیونگ نے'' دو چار ہاتھ جب کہ اب ہام رہ گیا'' والامصرعہ بار باریادکرایا۔ کیول کا یک دوست کی وجہ سے انڈین سٹم والوں نے ہمیں بہت جلد فارغ کردیا اور ظاہر ہے دوسری طرف تو اپنا پاکستان تھا۔امیگریشن کے انسپکٹر اللہ دنداور سٹم کے افسروں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ٹھنڈی ٹھار بوتلیس پلوائیس اور اس طرح ہمیں رخصت کیا جیسے ہم ہاکی کا فائنل جیت کرآ رہے ہیں۔

، میسی شالا مار باغ کے قریب سے گزررہی تھی۔ میلے کی تیاریاں شروع ہو پچکی تھیں اور میں پچھلی سیٹ پریادوں کے ہجوم میں گھرا ہوا سوچ رہا تھا کہ چندمیل پیچھے بھی بھی ہوااورا ہے ہی کھیت اور مکان تھے لیکن وہ کیا چیز ہے جواپنے وطن کودنیا میں سب سے انو کھا' پیارااور بے مثال بنادیتی ہے!

